

Marfat.com

ٱلْحَمْدُ بِثْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَبِيدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّابَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطِ الرَّحِيمِ فِي مِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيمِ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهُ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُ فَا اللَّهُ الرَّحْمُ فَا اللَّهُ الرَّحْمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُ فَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ الرَّحْمُ فَاللَّهُ الرَّالْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ فِي اللَّهُ الرَّاقِ اللَّهُ الرَّاعُ فَي اللَّهُ الرَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمُ فَاللَّهُ وَلَاللَّهُ الرَّاعِمُ فَاللَّهُ الرَّحْمُ فَاللَّهِ الرَّحْمُ فَاللَّهُ الرَّحْمُ فَاللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ فَاللَّهُ الرَّاعِمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ فَاللَّهُ اللّ

### کتاب پڑھنے کی دُعا

و بنی کتاب با اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی وُعا پڑھ لیجئے اِنْ شَاءَاللّٰه عَزَّدَ جَلَّ جو پچھ پڑھیں گے یا درہےگا۔وُعا بیہے:

## 

تر جَمعہ: اے الله عَزَّوَ جَلَّ ہم پِرِ عَلَم وَحَمَّت کے درواز نے کھول دے اور ہم پراپی رَحْمَت ناذِل فرما! الله عَزَّوَ جَلَّ ہم پِرِ عَلَم وَحَمَّت کے درواز نے کھول دے اور ہم پراپی رَحْمَت ناذِل فرما! الله عَزَّوَ جَلَّ ہم پِرِ عَلَم وَحَمَّت کے درواز نے کھول دے اور ہم پراپی رَحْمَت ناذِل فرما! الله عَزَل مِن الله عَزَل مِن الله عَزَل مِن الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ ال

طالب هم معنی ملید ملید بنین ر بنین ر ملیرت کاری کاری کاری ۲۱ درال العکرم ۱۴۲۸م

(اوّل آخِرا بيك بار دُرُود شريف پڙھ ليجئے)

#### قِیامت کے روز حسرت

(تاریخ دمشق لابن عَساکِرج ۱ هص۱۳۸ دارالفکربیروت)

#### کتاب کے خربدار متوجّه هوں

كتاب كى طباعت مين نُمايان خرابي موياصَفْحات كم مون يابا مَن للنَّك مين آك يجهي موكت مون تو مكتبة المدينه سے رُجوع فرما يئے۔ عَلَىٰ الْفَلِسُنَّتُ الْفَلِسُنَّةُ مِن الْفَلِسُنِّةُ مِن الْفَلِسُنَّةُ الْفَلِسُنِّةُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ ا مِن الْفُلِسُنِّةُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ الْفَلِمُ الْفِيلِمُ الْفِيلِمُ

المالي المنظمة المنظمة

نام كتاب : فَتَسَلُّوكُ أَهُالِسُنَّتُ عَ

پیشکش : مجالس افتاء (وعوت اسلام)

جَعْ وترتب : النَّمَّاكُ الفِقْ مُ المُوْحَكِمَ مَفْتِي حَلِّ الْحَظَارِ عُلَى المَانِي المَانِينِ المَانِي الم

معاون في التحقيق : مولا نامحمنيررضا العطارى المدنى ،مولا ناسيمسعود على العطارى المدنى

يهلى اشاعت : محرم الحرام ١٣٣٨ هـ، دسمبر 2012ء تعداد : 5000

دوسرى اشاعت : جمادًى الأولى ١٣٣٨ اه، ماري 2013ء تعداد : 5000

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران پراني سبري مندٌي باب المدينه ،كراچي

#### مكتبة المدينه كي شاخين

058274-37212

061-4511192

044-2550767

051-5553765

068-5571686

0244-4362145

071-5619195

055-4225653

اسسالاهور: داتادربارماركيث، كنج بخش روز (۱۹۵-37311679 🅿 042-3731

المن يوربازار على المن يوربازار على المن يوربازار على 1-2632625 على المن يوربازار على 1-2632625 على المن يوربازار

🥸 ····· کشمیر: چوک شهیدان ،میر پور

اندرون بو ہڑ گیٹ : نزد پیپل والی مسجد ، اندرون بو ہڑ گیٹ

المنابية المنابع المنا

الله من الما المنطق ال

ان منهر كناره في الله يوك بنهر كناره

ه ..... **نواب شاه** : چکرایازار،نزد MCB

استهو: فيضان مدينه، بيراج رود

الله عند، شخويوره مور ، كوجرانواله في الله عند، شيخويوره مور ، كوجرانواله

النورسريد، مدر النورسريد، مكرك نمبر 1 ، النورسريد، صدر

## مدنی التجاء:کسی اورکویه کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

کتاب ہذا سے متعلق اپی آراء و تجاویز اس ایڈریس پرمیل کر سکتے ہیں darulifta@dawateislami.net

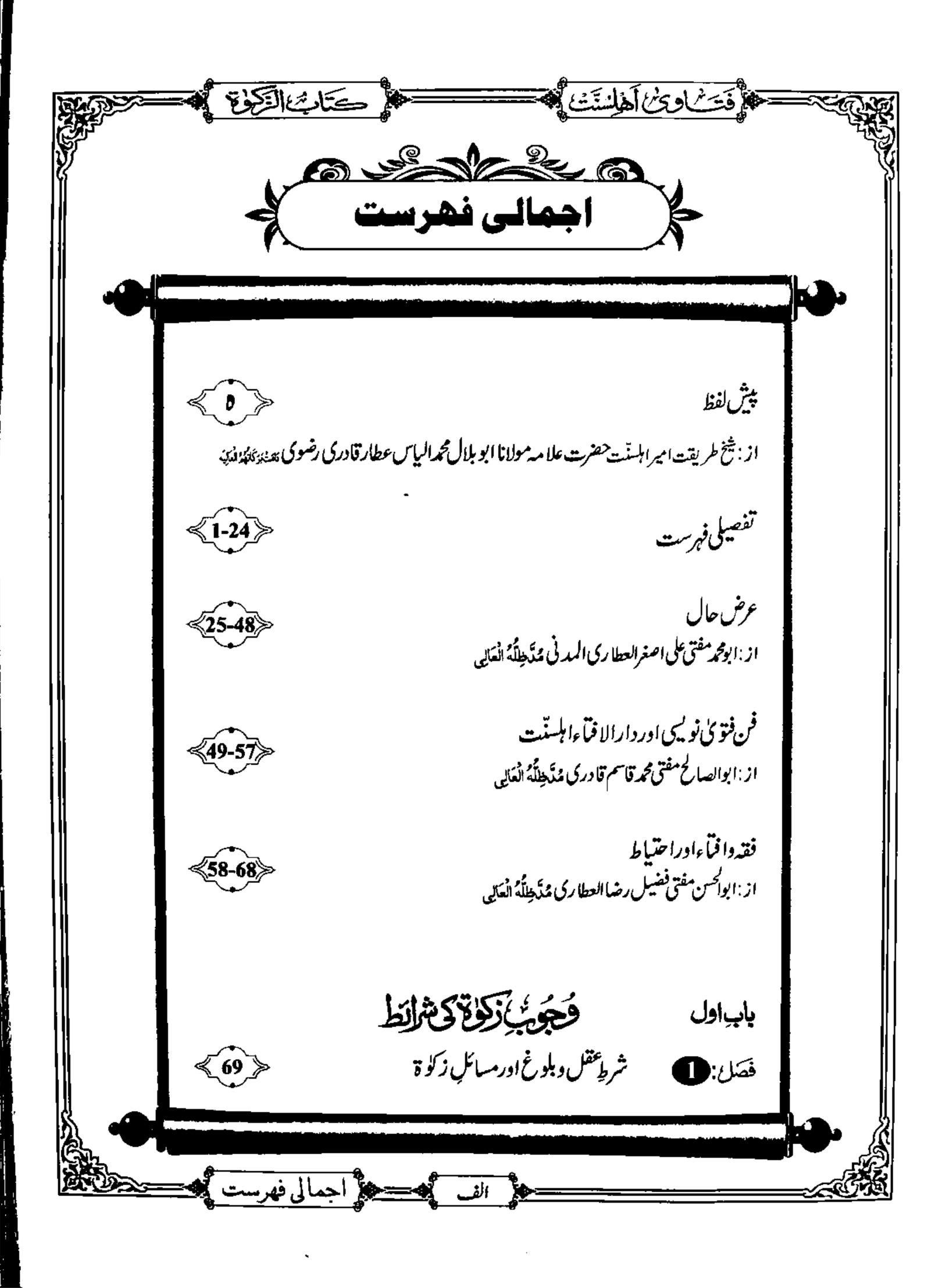

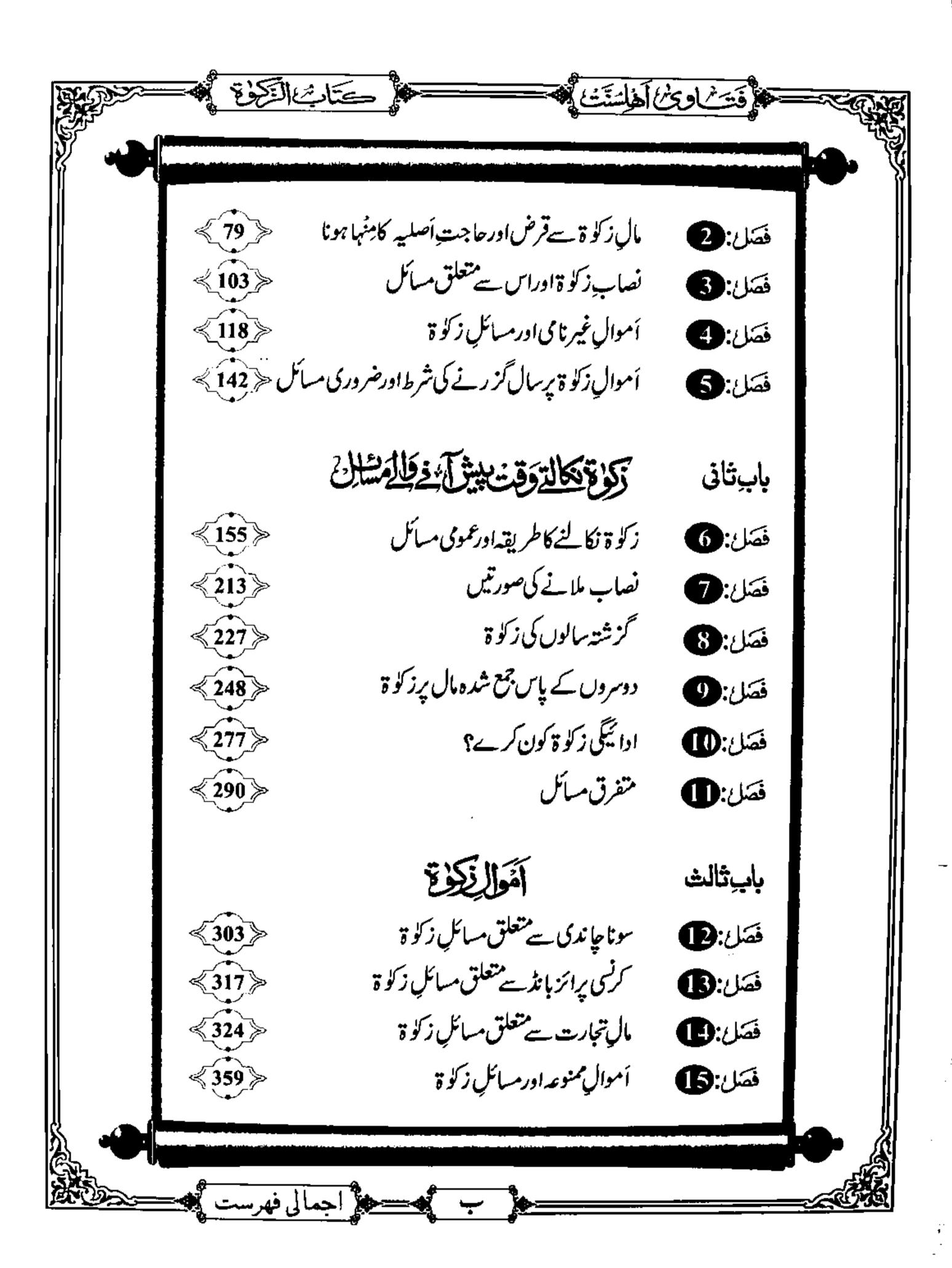

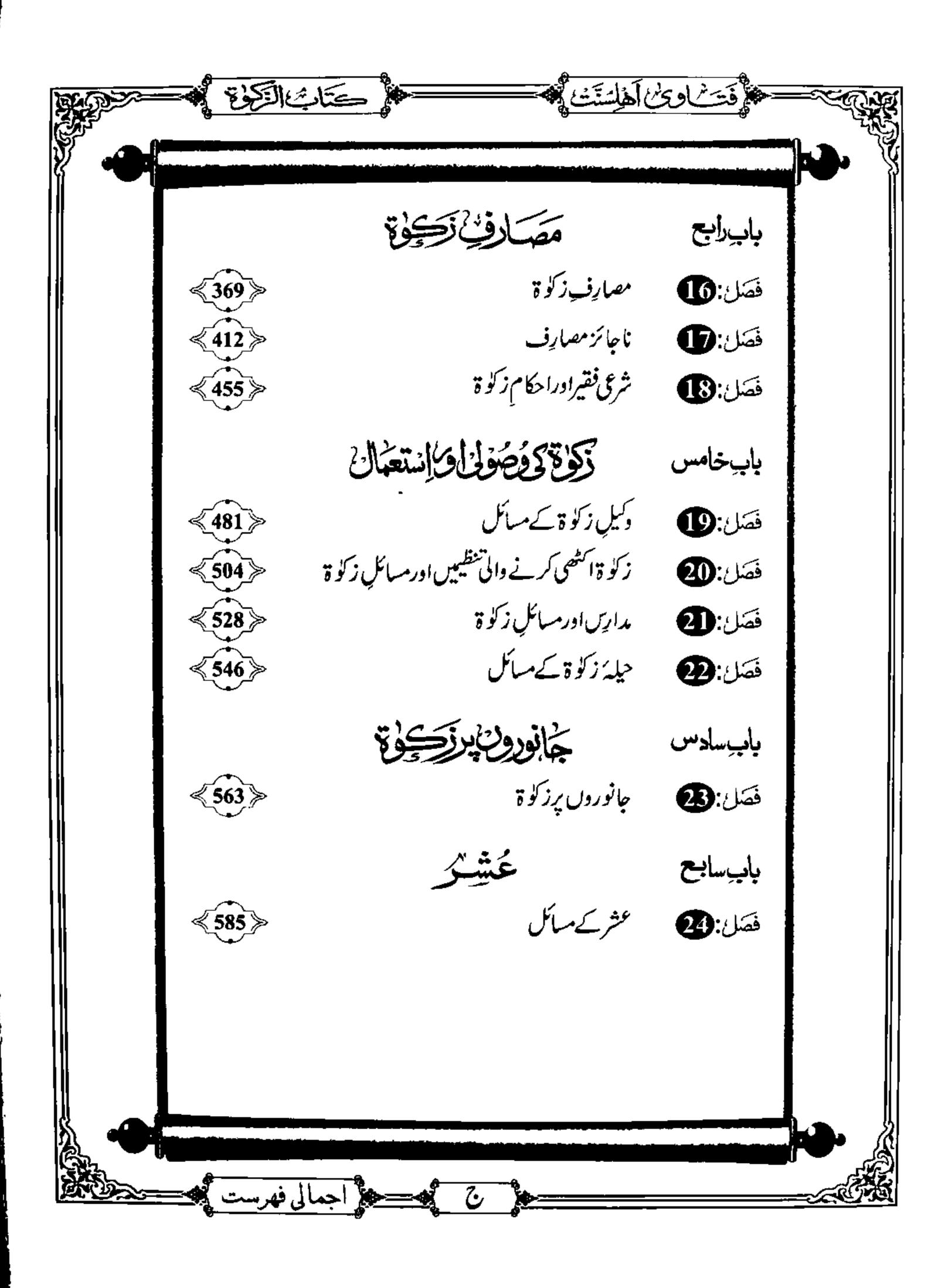



#### مَّحِقَيْقِهِ مَقَ الْكِنْ (آئنده ایدیشن میں ان شاه الله)

بابإثامن

عام فرد، ریسٹیلر، ہول بیلروغیرہ مال ِزکوۃ کی قیمت کانعین کیسے کریں؟ تحقیقی مقالہ از:مفتی فضیل رضا العطاری مُدَّظِلُهُ الْعَالِی

شرى فقيركو برادرى يا ساجى سطح مرقائم خيراتى فنڈ سے ذِكوة كاسوال كرنے كى تنقيح از:مفتى على اصغرالعطارى المدنى مُدَّظِلَهُ الْعَالِي

طویل المیعاد قرضوں کامِنْها ہونا اور اس کے دلائل از:مفتی ہاشم خان العطاری المدنی مُدَّطِلُهُ الْعَالِی

گھر کے سربراہ کی بغیرا جازت فطرہ ،قربانی اور زکوۃ کی ادائیگی پر تنقیح از: مولانا سجادالعطاری المدنی ذِیدَ مَجدُهٔ

صدقات واجبہ کو باہم اور نافلہ کے ساتھ خلط کرنے کے مسائل رخصت اور ممانعت کے مسائل رخصت اور ممانعت کے تناظر میں از:مولا ناحسان رضا العطاری المدنی ذید مجدہ

شيئرز برزكوة كمتحقيق

از: مولانانو بدرضا العطارى المدنى زِيْدَ مَجْدُهُ

الفَلِسُنَتُ الْعَالَمُ الْعَلِسُنَتُ الْعَلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلْحَمُدُ يِنْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* اَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم \* بِسِم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم \*

## اكجه دارالافتناء اهلستنسالون كتناب هلاالكي بايك مين

(از: شيخ طريقت اميرا بلسنة يتحضرت علامه مولانا ابوبلال محمدالياس عطار قادري رضوي مَهَ مُهَ مُعَالِمُهُ الْعَالِيَ

سيّدُ الْسَمُ وسَلَين، خاتَمُ النَّبِيّين، جنابِ رحمةٌ لِلْعلمِين صَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَم كافر مانِ ولشين عِن اللهُ وَاللهِ وَسَلَم كَافُر مانِ ولشين عَن حُمُو النَّعَم لِين الْمَلَى اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَاكُ وَجُلا وَاحِدًا خَيْوٌ لَكَ مِنْ حُمُو النَّعَم لِين اللهُ وَهَا كُنْ اللهُ وَمَالِ اللهُ وَمَالُ اللهُ وَمَالُ اللهُ وَمَالِ اللهُ وَمَاللهُ وَمَالِ اللهُ وَمَالِ اللهُ وَمَالُو وَمِن اللهُ وَمَالُو وَمِن اللهُ وَمَالُ اللهُ وَمَالُ اللهُ وَمَالُ اللهُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُولُ وَاللهُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُولُ وَمَالُولُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُولُ وَمَالِي اللهُ وَمِن وَمَالُولُ وَمِن وَمَالِ اللهُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالِ اللهُ وَمَالُولُ وَمِن وَمَالُولُولُ وَمَالُولُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَمَالُولُ وَاللّهُ وَمَالُولُ وَمِنْ وَمَالُولُ وَمِن وَمَالُولُ وَمِنْ وَمَالُولُ وَمِن وَمَالُولُ وَمِن وَمَالُولُولُولُ وَمِنْ وَمَالِمُ اللهُ وَمِن وَاللهُ وَمِن وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اَلْحَمْدُ لِللْهُ عَزُوْجَلُ اللهِ عَزُوجَلُ اللهِ عَزُوجَلُ اللهِ عَرَانِهِ مِل بَابُ المدينة كرا جى ميں بنے والى تبليغ قران و سند كى عالم ير غير سياسى تحريك وجوت اسلامى زندگى كے ہر شعبے ميں نيكى كى دعوت كو عام كرنے كے لئے كوشال به الله الله عَنْدَ وَلَا الله عَنْدَ وَاللهِ وَسَلَم كَى عَنَا يَتُول ، صَحَابِهُ كرام مَعُول الله وَسَلَم عَنَا يَعُول ، صَحَابِهُ كرام مَعُول الله وَسَلَم عَنْ اللهُ وَعَالَ عَنْدُهُ مَلُ كَى رَمَتُوں ، مِنْ مَعِي مِنْ مُعِي مِنْ مُعَلِي وَسَلَم عَنْ اللهُ وَعَالَ مَنْ اللهُ وَعَالَ اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَعَلَيْ وَلَوْتُ اللهُ وَعَلَيْ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ وَعَلَا مَا مَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدَ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ عَنْدَ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا عَلَا وَلَا مُولِ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ ا

#### المُوالِمَانِ الْعَلِمُ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ملک برملک، شہربہ شہراورگاؤں برگاؤں اِس مَدَنی مقصد کے صُول کیلئے سرگرم عمل ہیں کہ ' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشِشش کرنی ہے۔' اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزُوَجُلُ

اَلْحَمْدُ لِللهِ عَزُوجَلَ السوونة (لين 25رمضان المبارك ٤٣٣ رحيس) وعوسة اسلامي كم وبيش 81 شعبوں میں سنتوں کی خدمتوں میں مشغول ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ترین شعبہ دار الفیتاء آھل سنت بھی ہے جوسلمانوں کی شُرُعی رہنمائی کرنے میں مصروف ہے۔ دار الافتاء آھل سنّت کی پہلی شاخ ۱۵ اشعبان المُعَظّم ١٤٢١ ه جامع مسجد كنزالا بمان، بابرى چوك، باب المدينه (كراچى) ميں كھولى كئ - اَلْهَ عَدُوجلً تادم تحريباكتان ك مختلف شهرول مين دار الد فتاء اهل سنّت كى 10 شاخين بين جهال وعوت اسلامى سے دائسة علامے کرام سے بالمشافہ شُرعی مسائل دریافٹ کئے جاسکتے ہیں اور تحریری فنوی بھی لیا جاسکتا ہے جبکہ انٹرنیٹ پردعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net کے ذریعے بھی دنیا بھرسے سُوالات کئے جاسکتے ہیں۔ دار الافتاء اهل سنت سے مجموعی طور پر ماہانہ مینکٹروں تحریری فناؤی اور فون ، بالمشافداورویب سائٹ پر بذریعهٔ آواز دیئے جانے والے جوابات سمیت ہزاروں زبانی فتوے جاری ہوتے ہیں ہمسلمانوں کو پیش آمَدَ ہ جديدمسائل كحل كے لئے بلس تحقیقات شرعیہ بھی قائم ہے جوكہ دعوت اسلامی سے وابسته عُلَما ومفتیانِ كرام پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم سینکڑوں مساجد ، نیزنئ تغییر ہونے والی مساجد ، جامعات ، مدارس المدینه اور اِ جارہ کےمعاملات و تکھنے کے لئے عالمی مَدَ نی مرکز فیضانِ مدینہ میں مکتب اِ فناء قائم کیا گیا ہے۔تمام ذ مہداران کو تا کید ، تا کید ، تا کید ہے کہ وقف کے قیام ،نی تغمیرات ، قائم شدہ عمارات میں کسی بھی قتم کی تبدیلی واضا نے نیز اِ جارے سے متعلق معلومات وشرعی رہنمائی اوران معاملات میں *کسی بھی قتم* کی دینی اُلجھن کے لئے اس مکتب سے رابطہ کریں۔اس کامیل ایڈریس ifta@dawateislami.net ہے۔

الكحمد لله عزوجل البل ازين دعوت اسلامى كالشاعق اواره مكتبة المديند دار الافتساء اهل سنت س

**حوال** پيش لفظ

= ﴿ فَتَ الْعَالَ الْعَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ كَتَابُ الْعَلِسُنَتُ الْخَلُوعُ ﴾ ﴿ كَتَابُ الْخَلُوعُ ﴾ ﴿

صَلُواعَلَى الْحَبِينِ! صلى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد



ه ۲ رمنطسان العبارك <u>۱۶۳۳</u>ه

14-8-2012

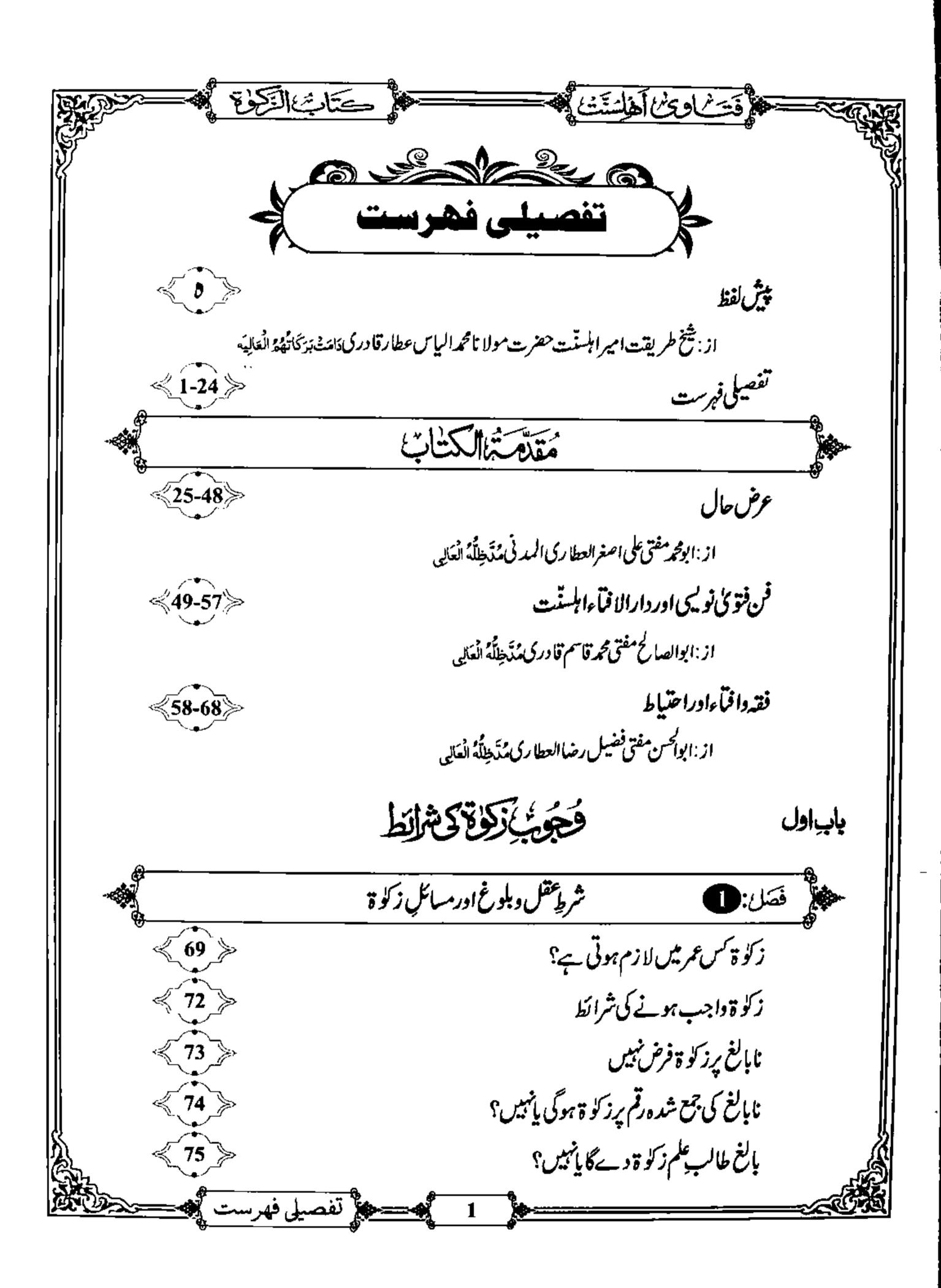

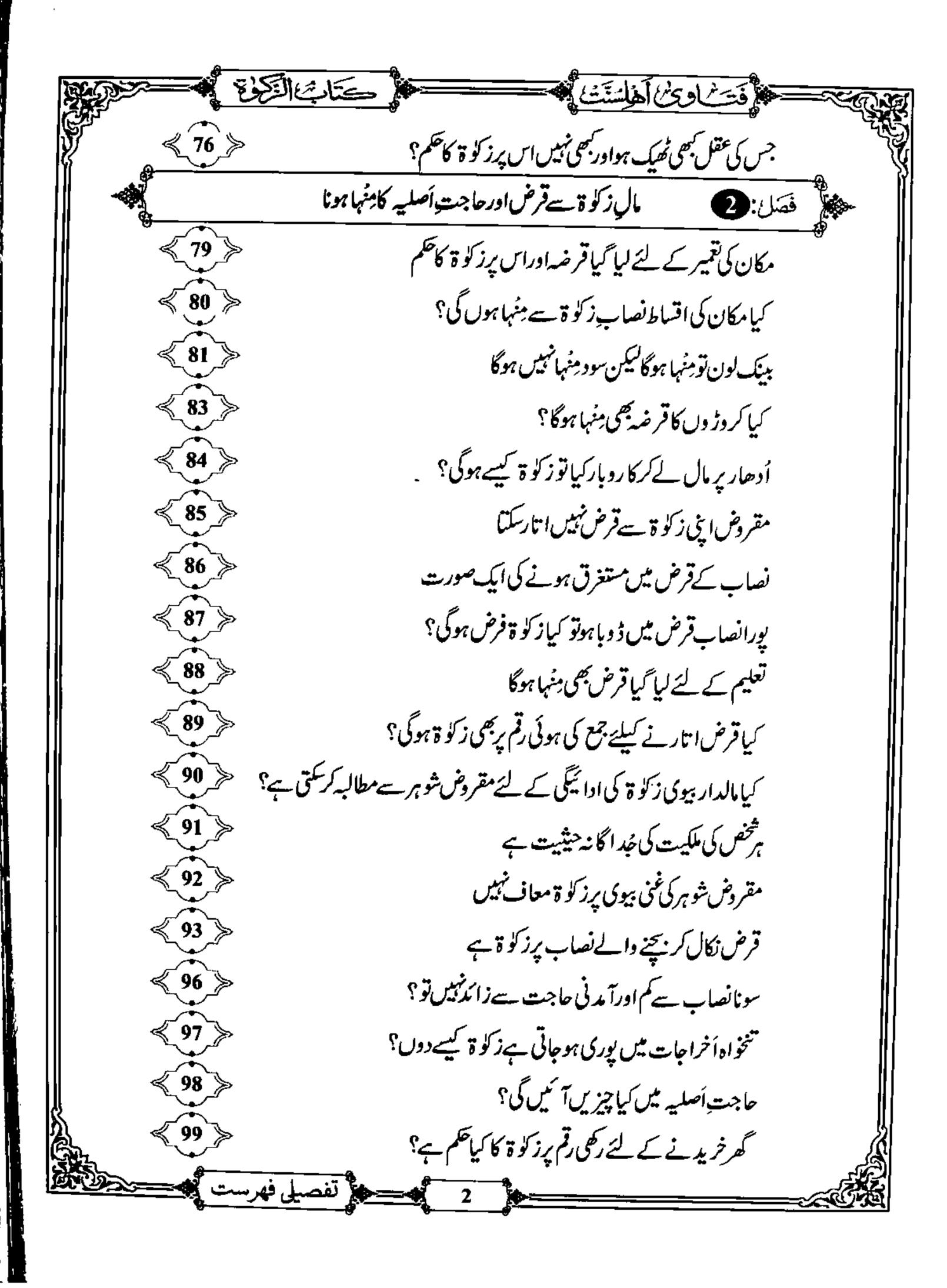

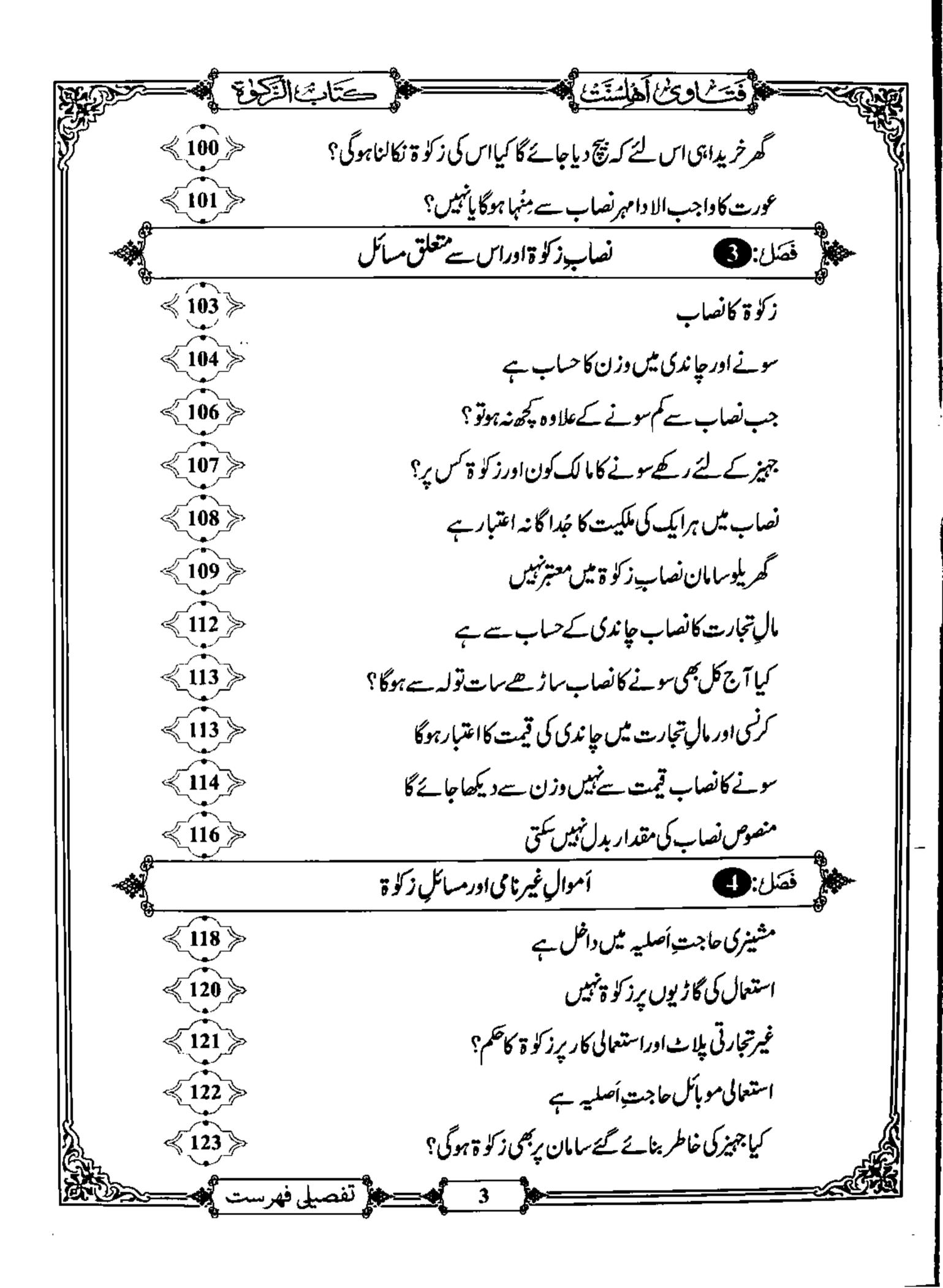

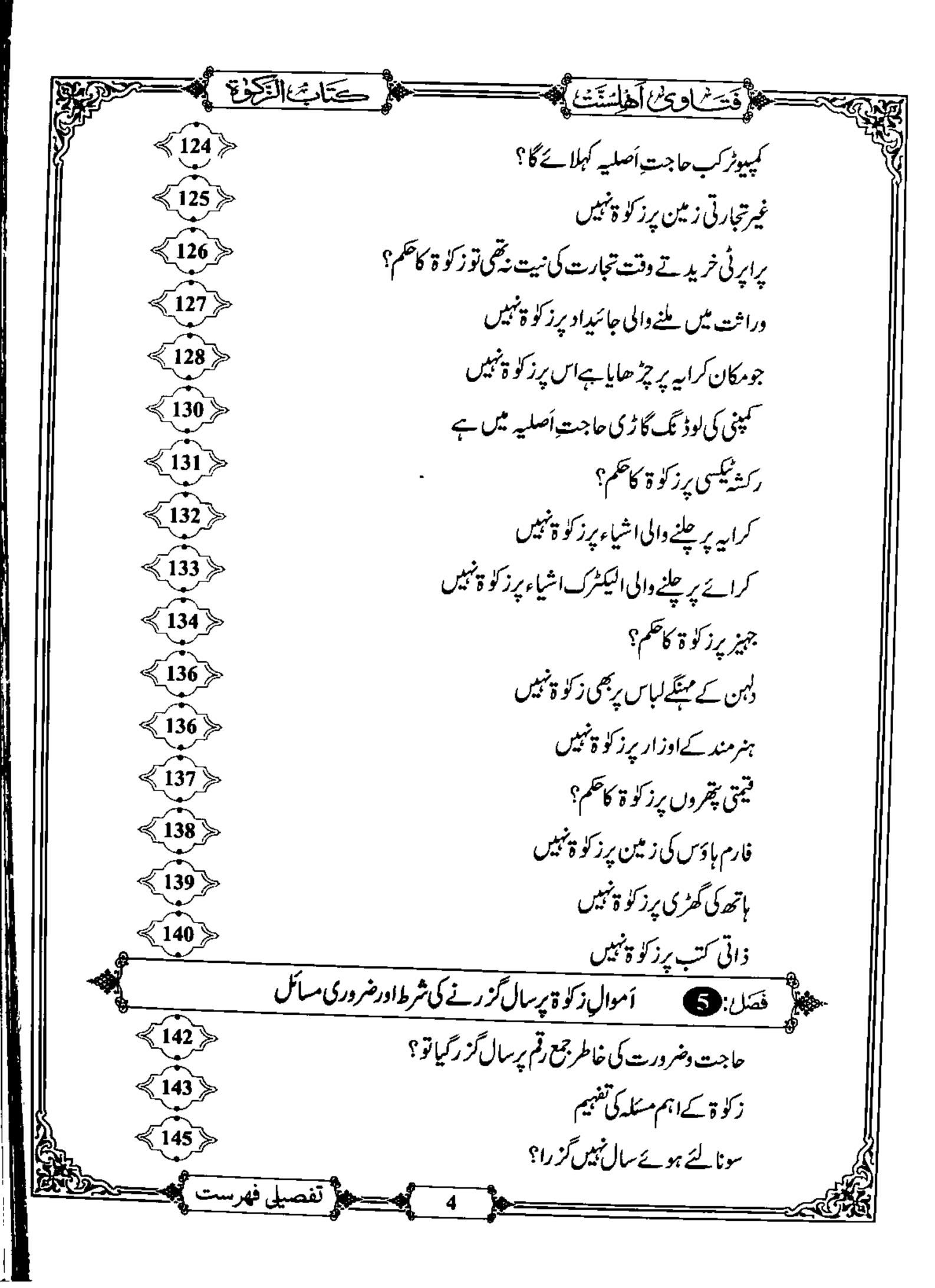

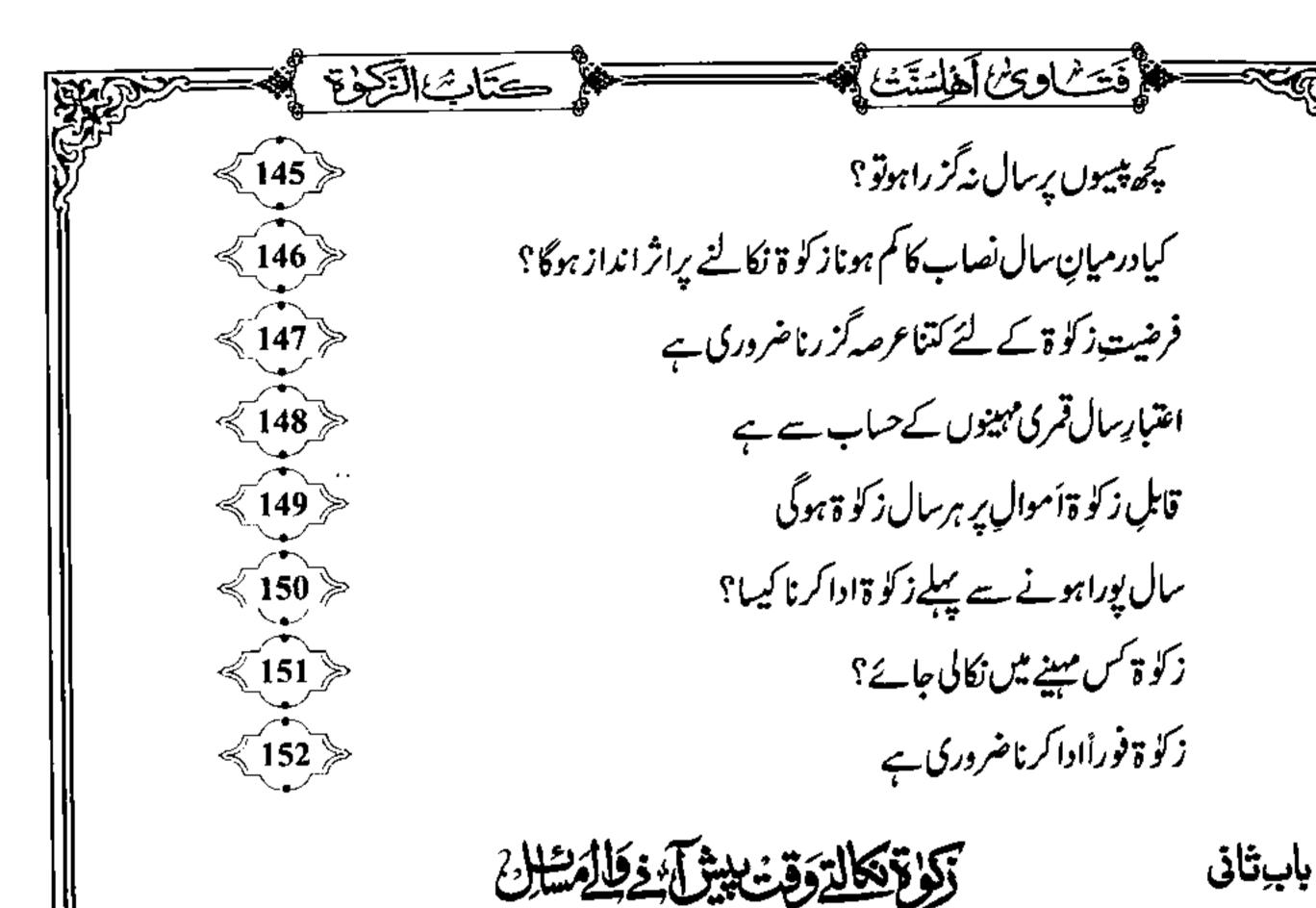

فصل: 6 زكوة نكالنے كاطريقة اور عمومي مسائل ز کو ہ کی نبیت اور مالک بنانا کافی ہے 155 زبان ہے کہنا ضروری نہیں ادائیگی کے بعدز کو ق کی نبیت کرنا؟ مال الگ كرتے وفت كى نيت بھى معترب 〔158<sup>™</sup> ≽ سال بورا ہونے پر مال زکوۃ الگ کرنا کافی نہیں **₹159** ≽ ادا نیگی زکوة میں تاخیر کرنا کیسا؟ [161] ز کو ة قسطول میں دینا کیسا؟ **〔163**〕 ایڈاونس ز کو ۃ دینے کی تین شرا کط زكوة غلطى سے آ دھى ادا ہوئى تو؟ **166** 🍃

وَالْكُونَا لِنَكُالِكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونَةُ الْتُكُونُةُ الْتُكُونُ الْتُعُلِقُ الْتُلْتُكُونُ الْتُكُونُ الْتُعُلِقُ الْتُكُونُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلُقُ الْتُعُلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعُلِقُ الْتُعِلِقُ الْتُعِل المامين الماستَت ادائيگي ز كو قريك شو هركي اجازت ضروري نهيس زوحه کی زکو ة شوېر د يتو؟ بیوی اگراین زکوة ادانه کرے تووبال کسی؟ 168 اييخ برنس پارئنري زكوة اداكرنا موتو؟ 169 جے کے لئے جمع کی گئی رقم پرز کو ہ؟ 171 ز کوة کی رقم چھن جائے تو ....؟ ز كوة نه زكالنے كاايك بہانه ز کو ق کاحساب لگانے کا طریقتہ 175 مال تنجارت كالمم زياده مونااورز كوة كأحكم ز كوة نكالة وقت ايك ألجهن كاجواب 175 بچوں کے لئے رکھے ہوئے زیور پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ جہز کیلئے رکھے گئے سامان کی زکو قاکون دے؟ . مشتر که کاروباری زکو قر کیسے ادامو؟ 179 🦫 قرض لے كرز كوة كى ادائيگى كرنا كيسا؟ موجودہ قیمت کے اعتبار ہے زکوۃ نکالنا؟ ما ہانہ طور پر پیشگی زکو ہ بھی نکالی جاسکتی ہے كاروبارى آدمى زكوة كاحساب كتاب كيسے كرے؟ وِراثت میں ملنے والے مال پرز کو ق کاتھم زكوة كاحساب تكالنے كافارمولا رکوۃ کی ادائیگی کے لئے کوئی بھی مہینہ عین نہیں محمد تفصیلی فهرست

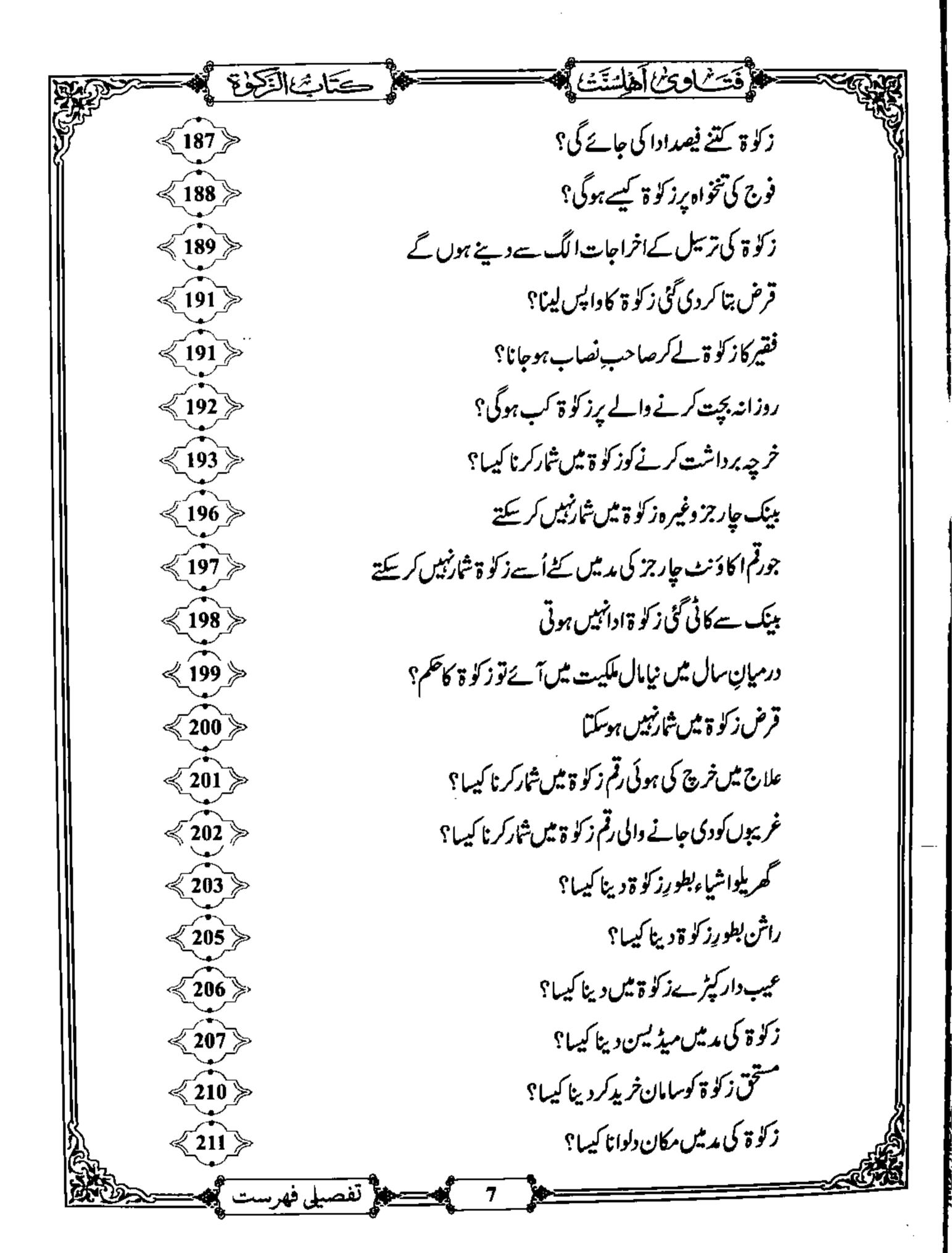

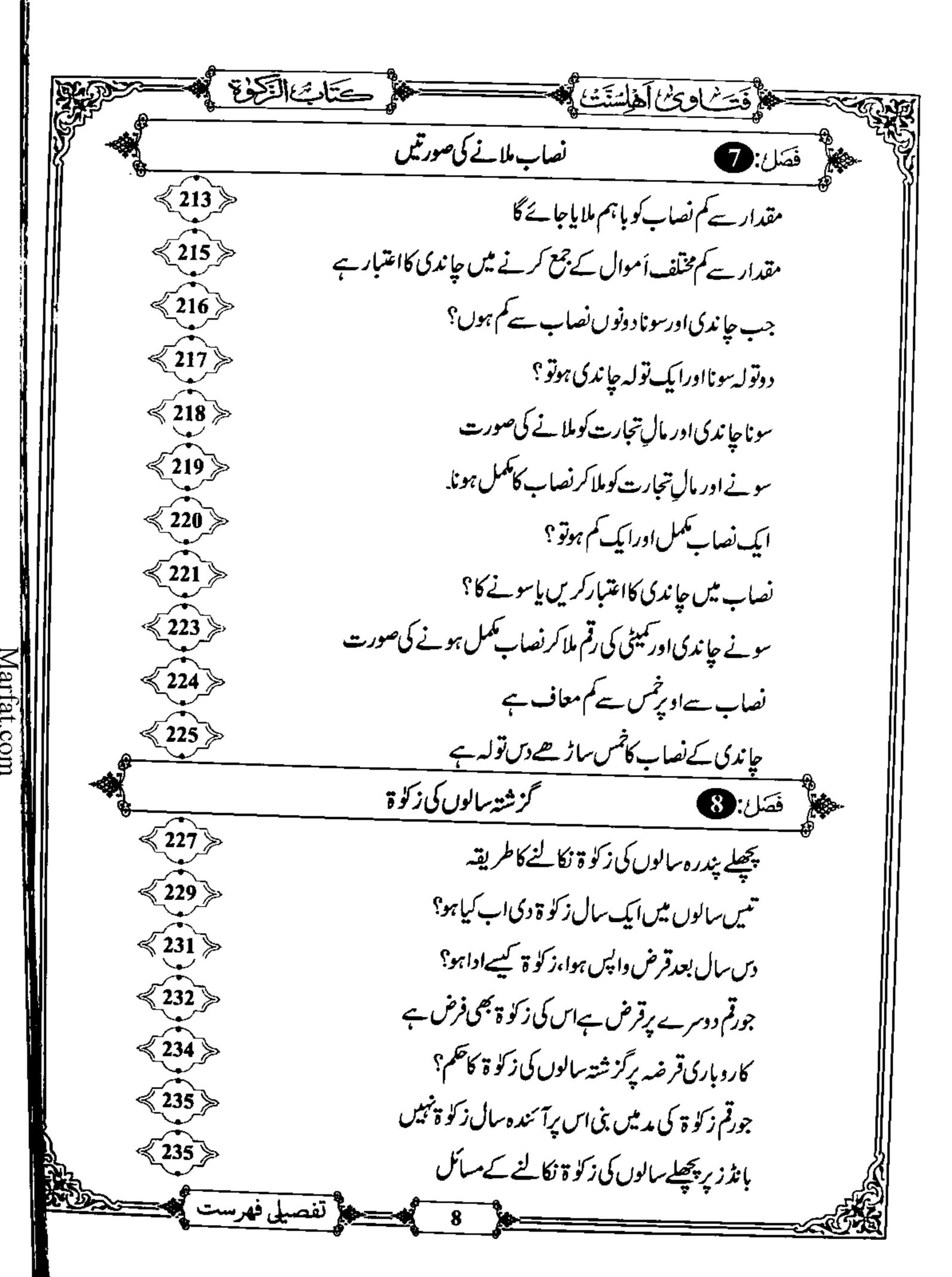

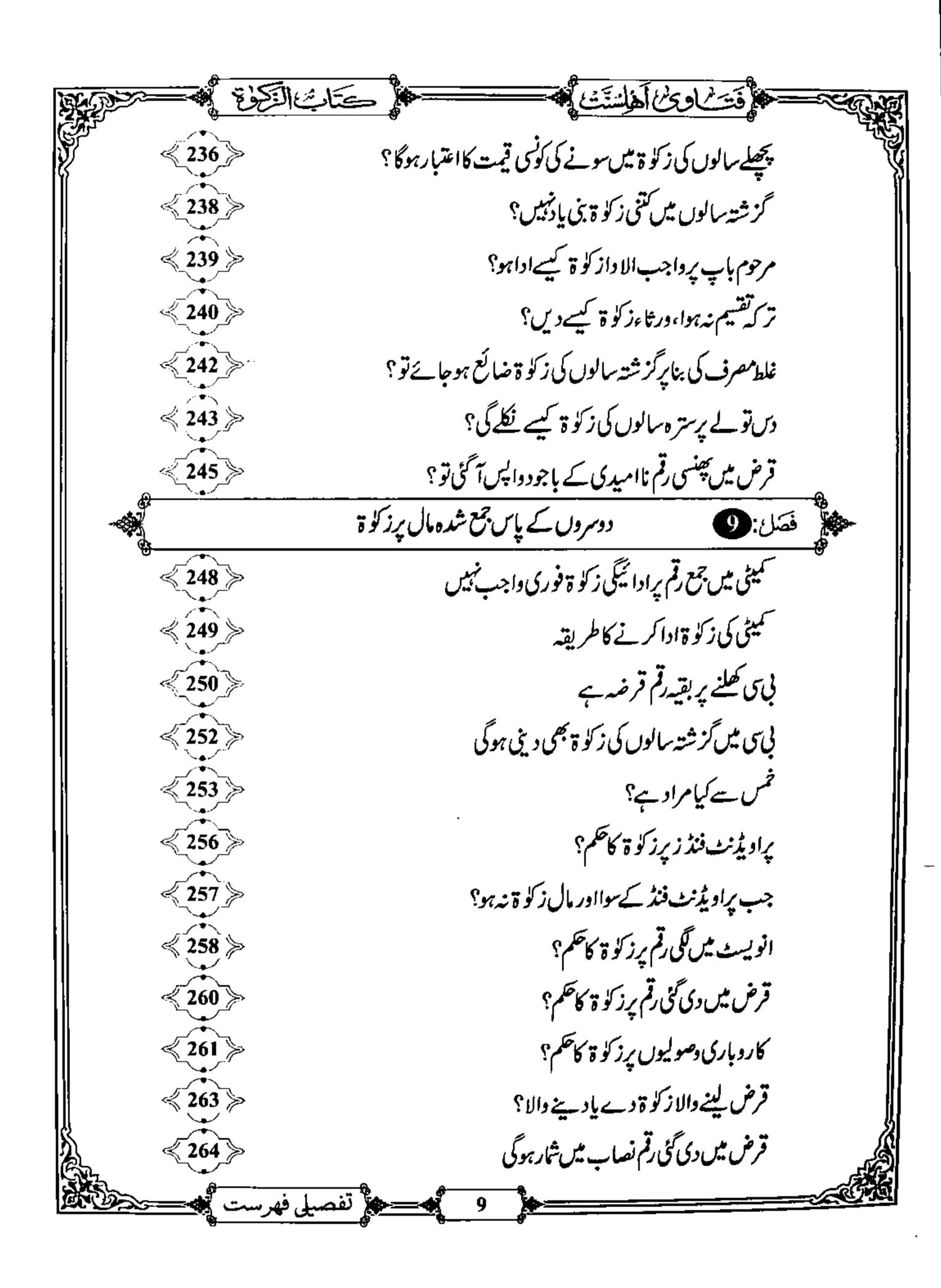

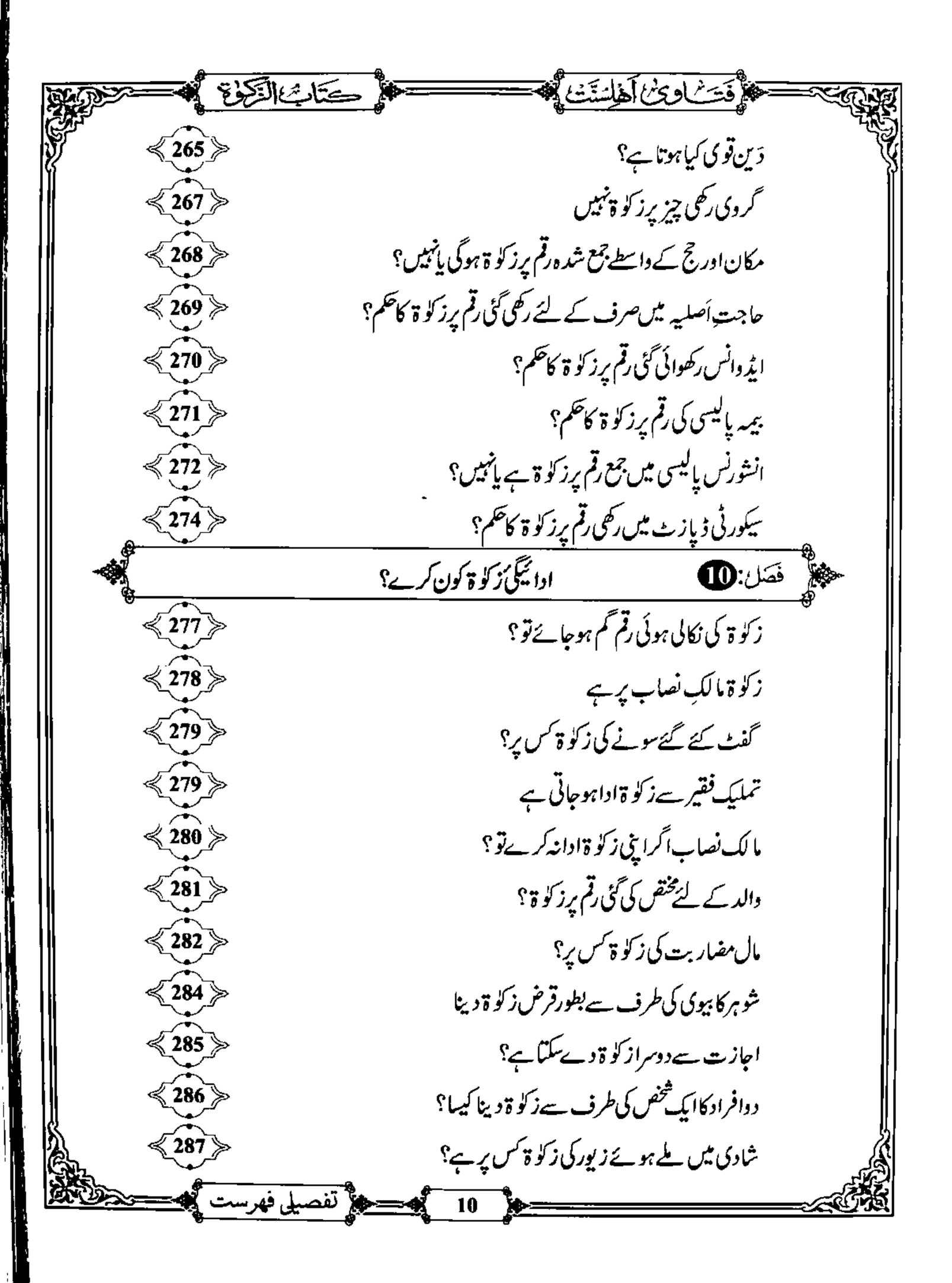

م تفصيلي فهرست

**₹288** ≽

رہن رکھے ہوئے مال کی زکو ہ کسی پڑہیں

🎑 فصَل: 🛈

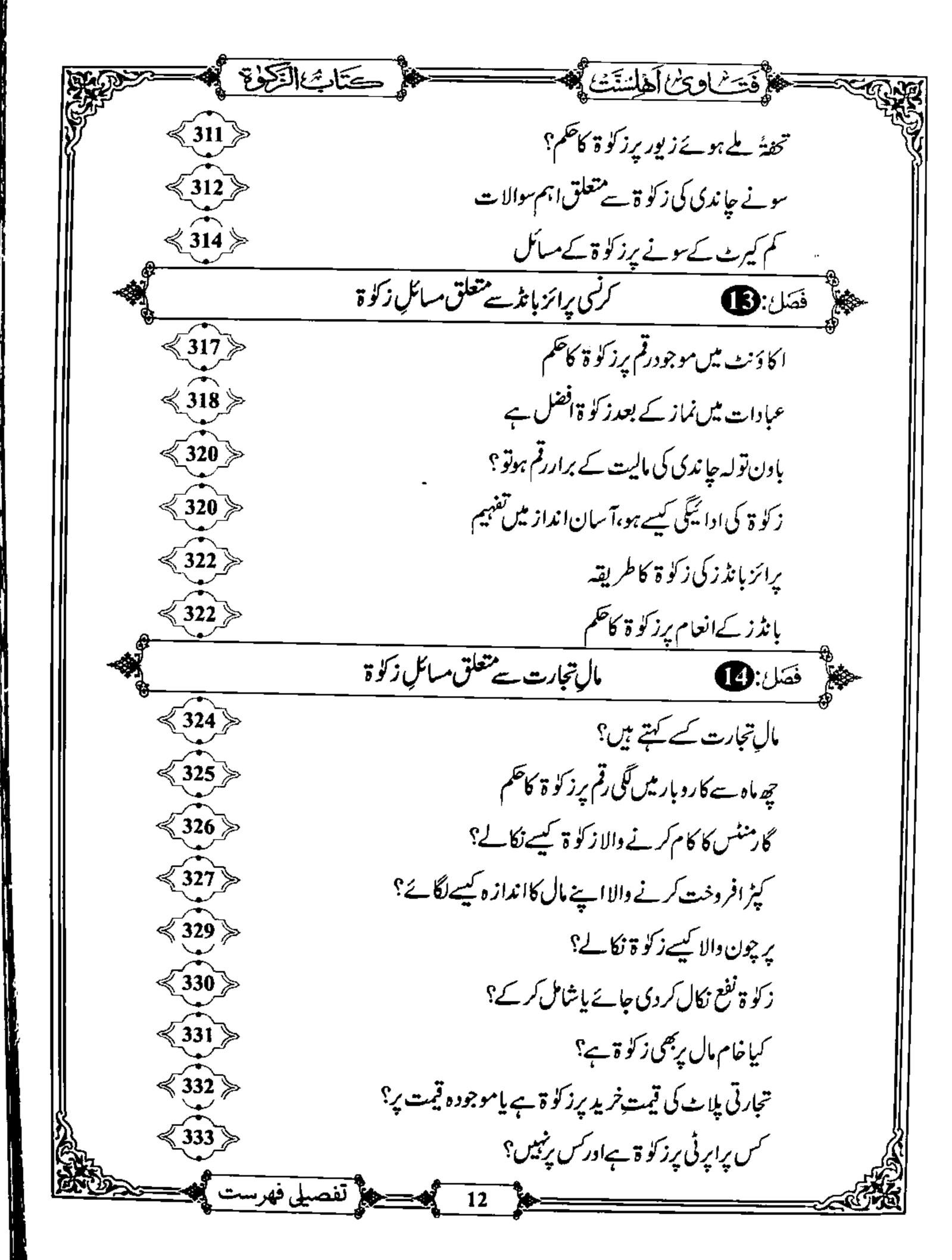

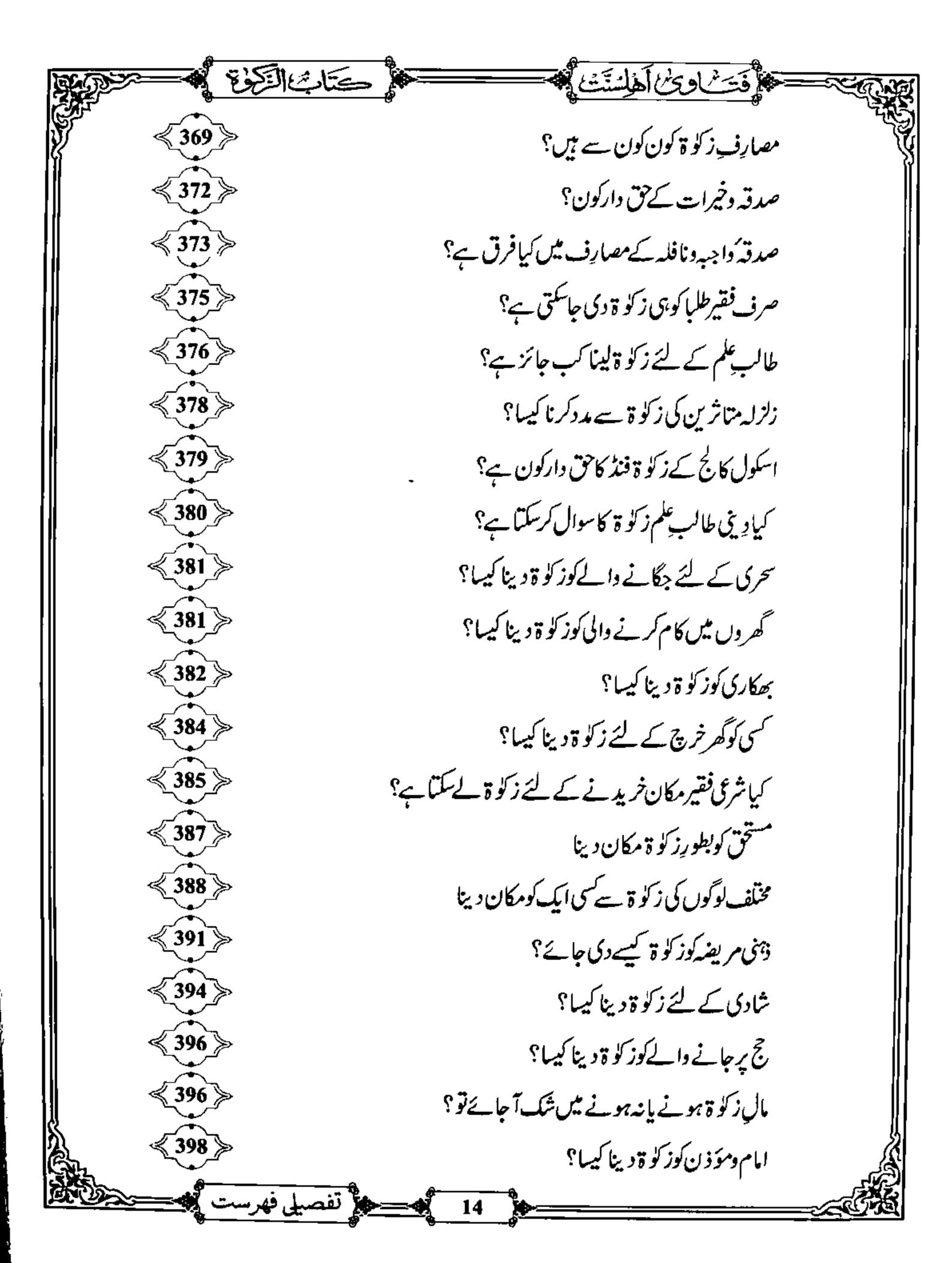

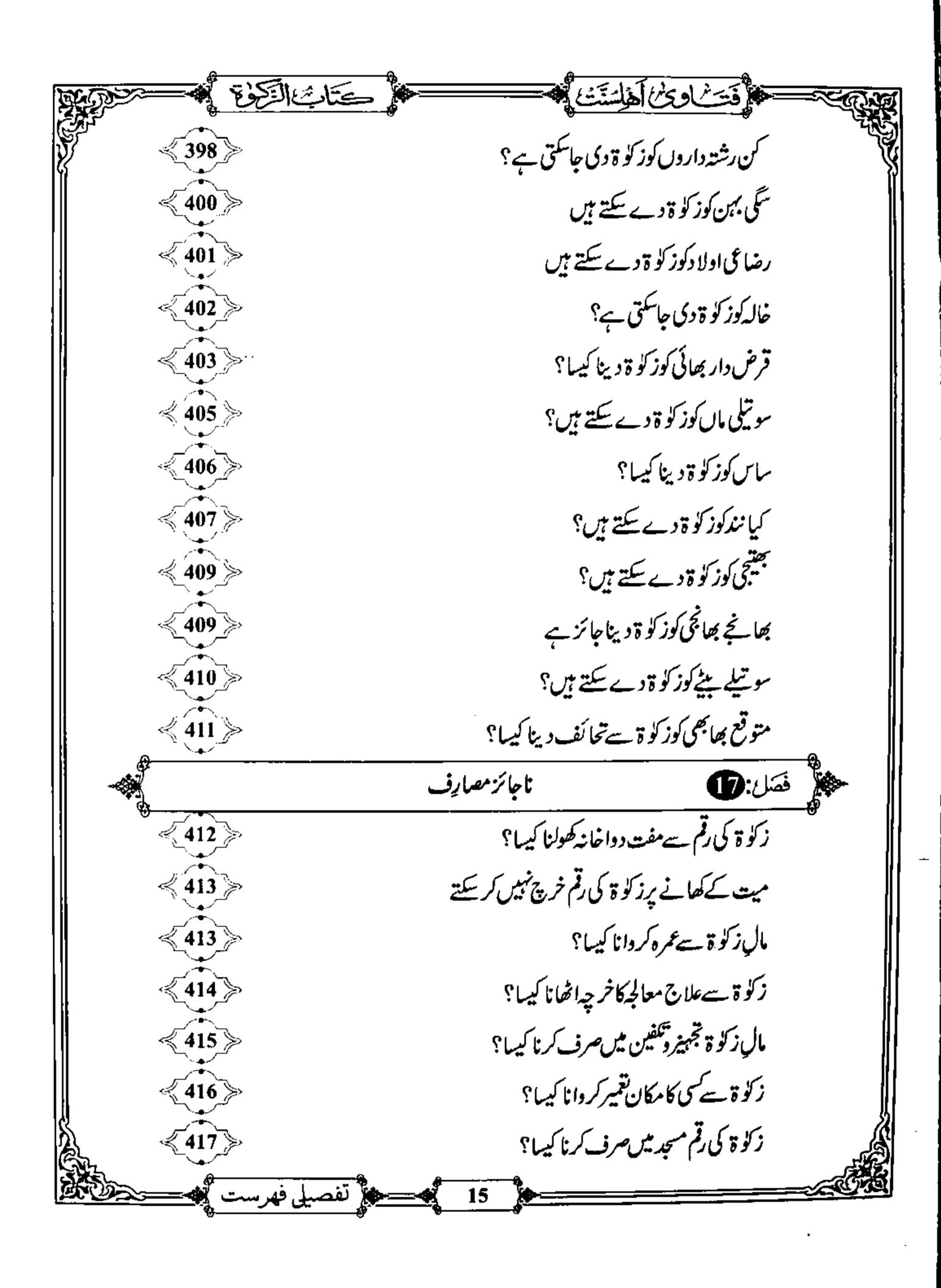

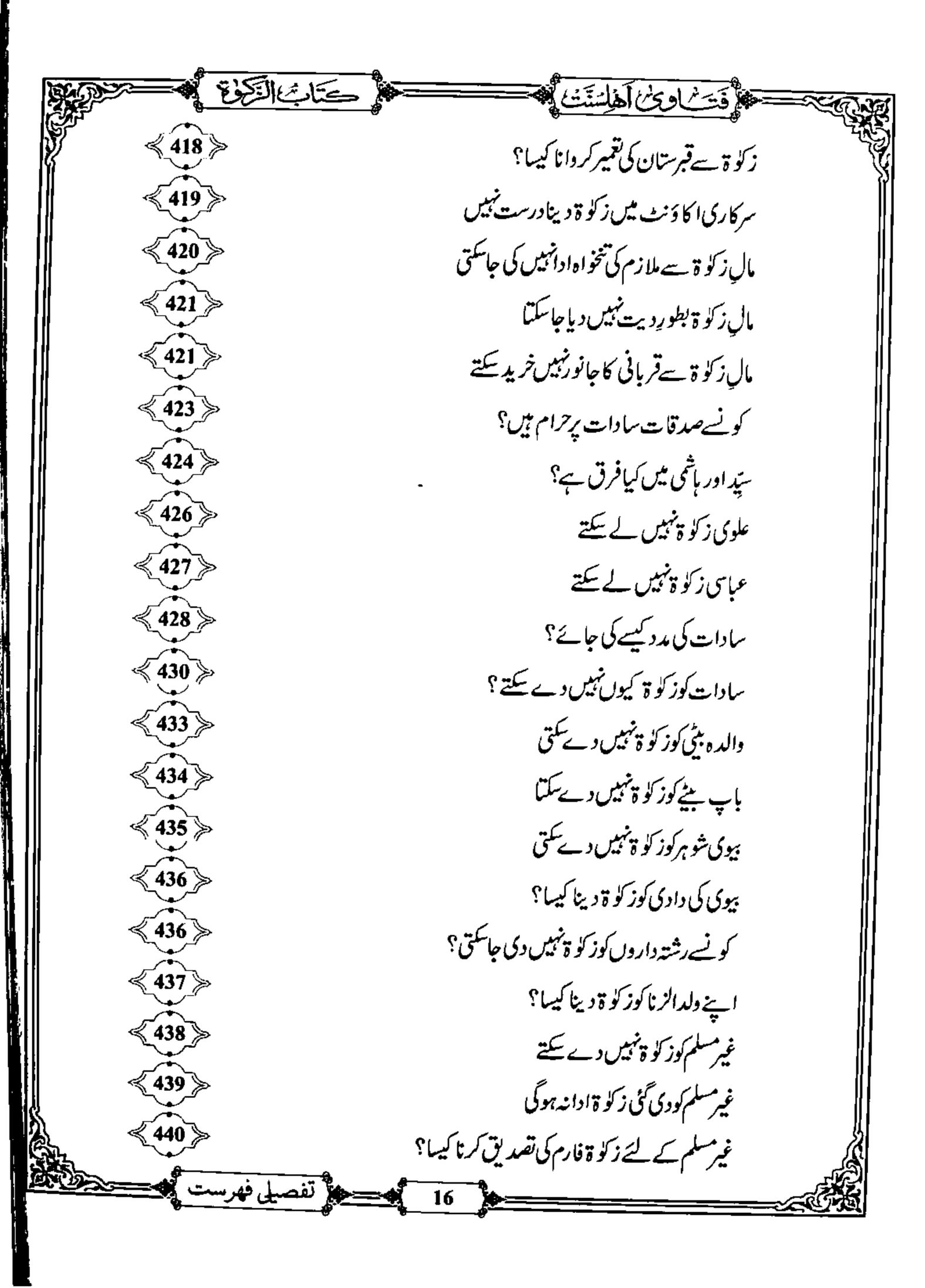

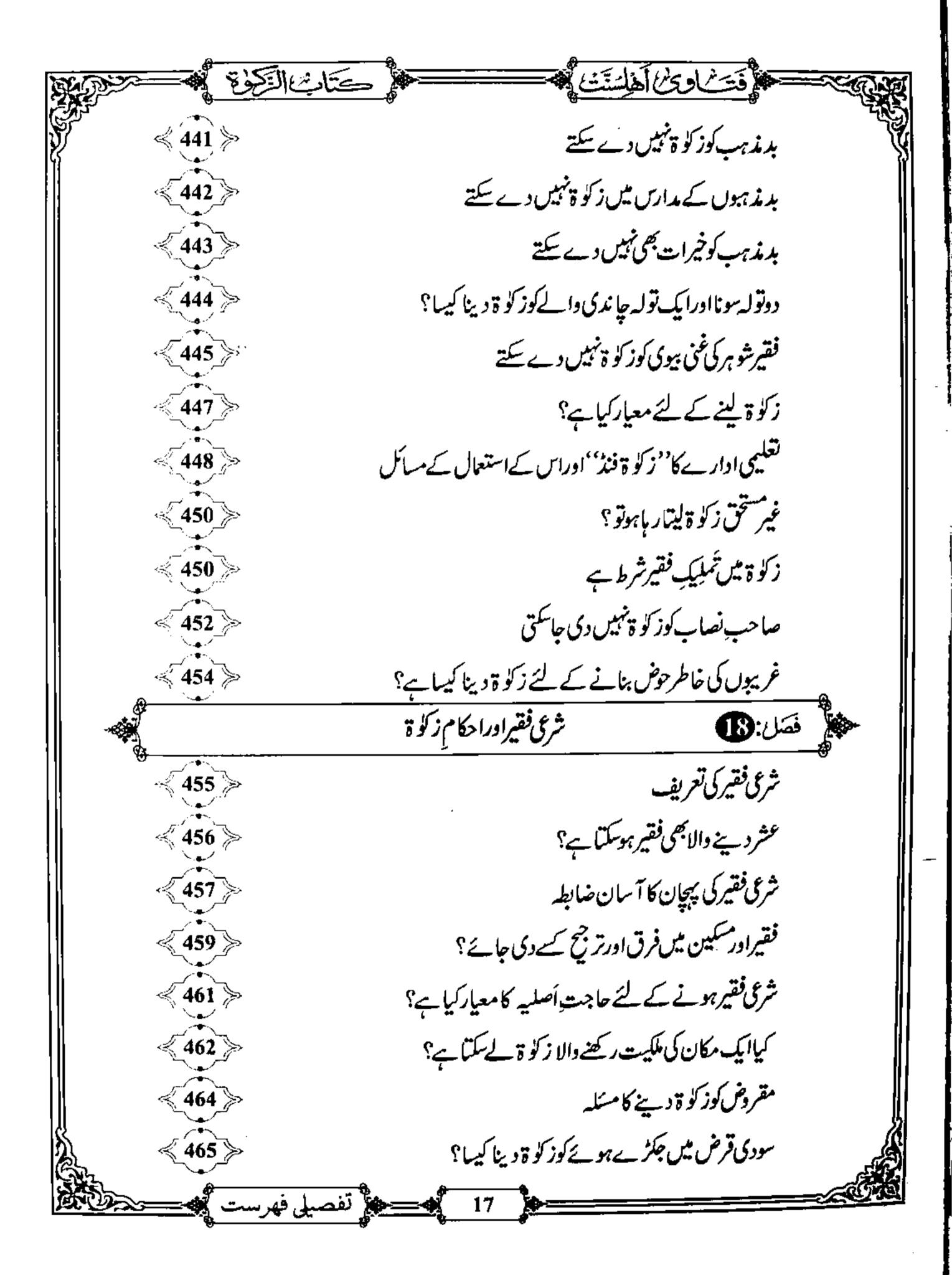

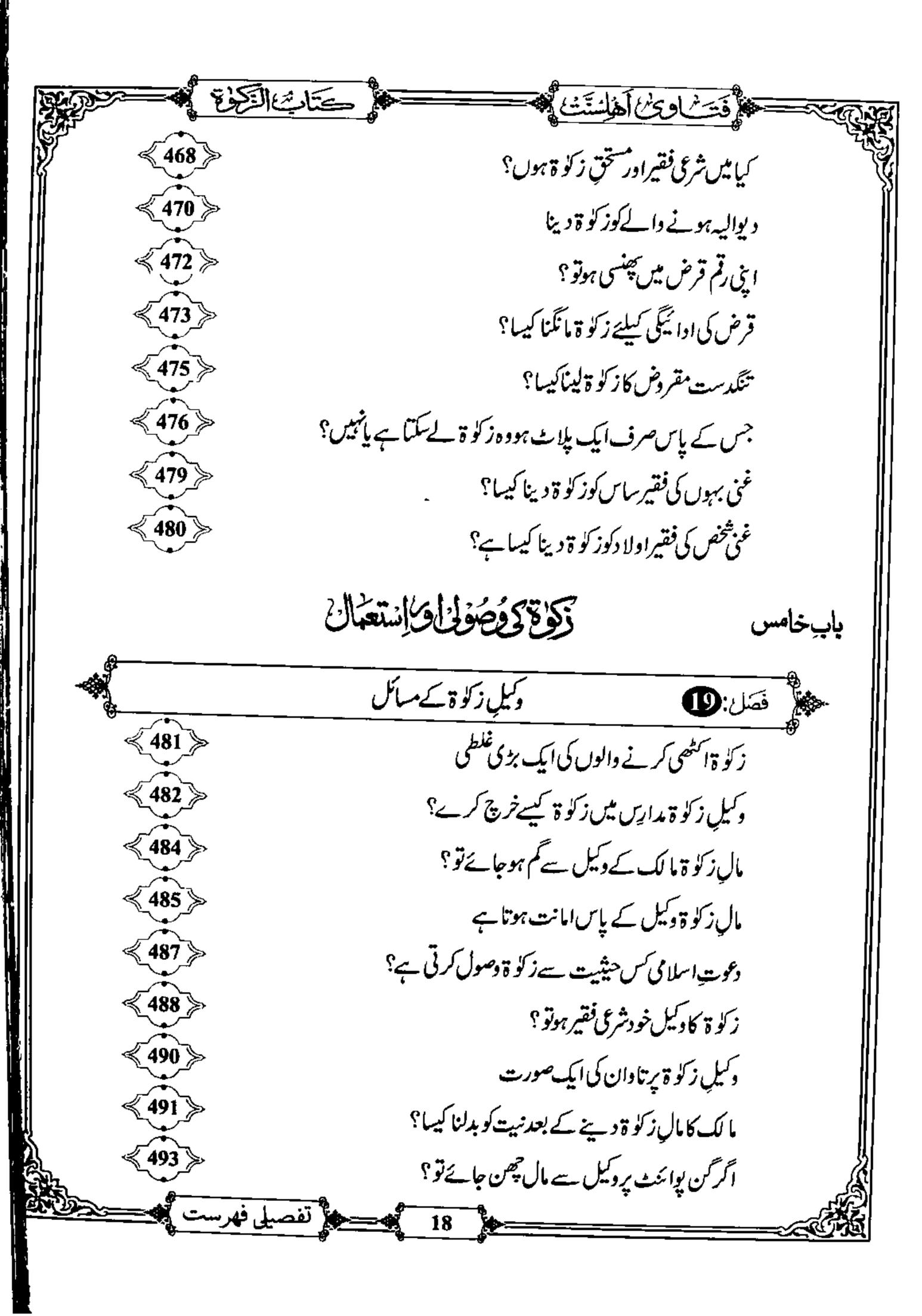

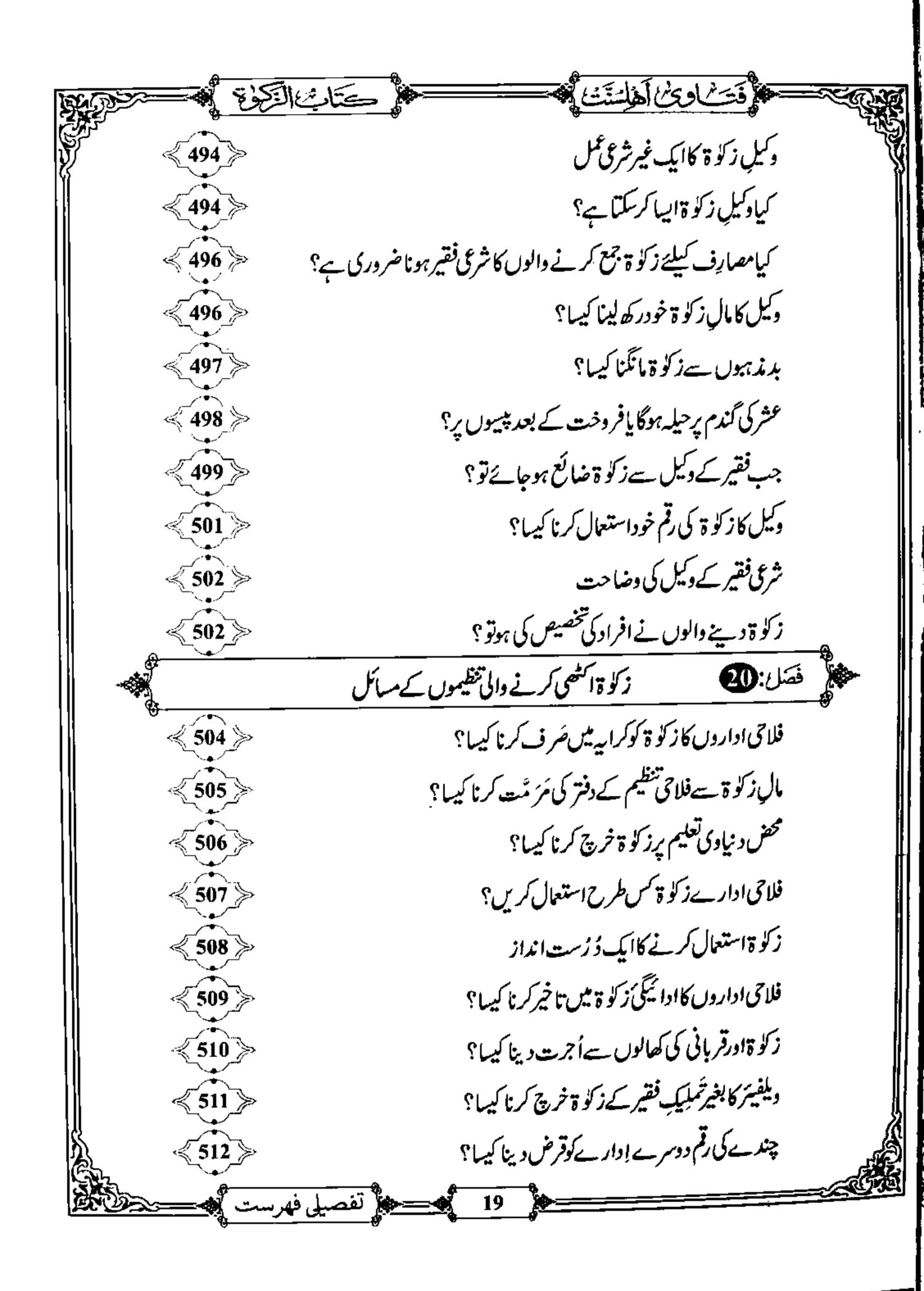

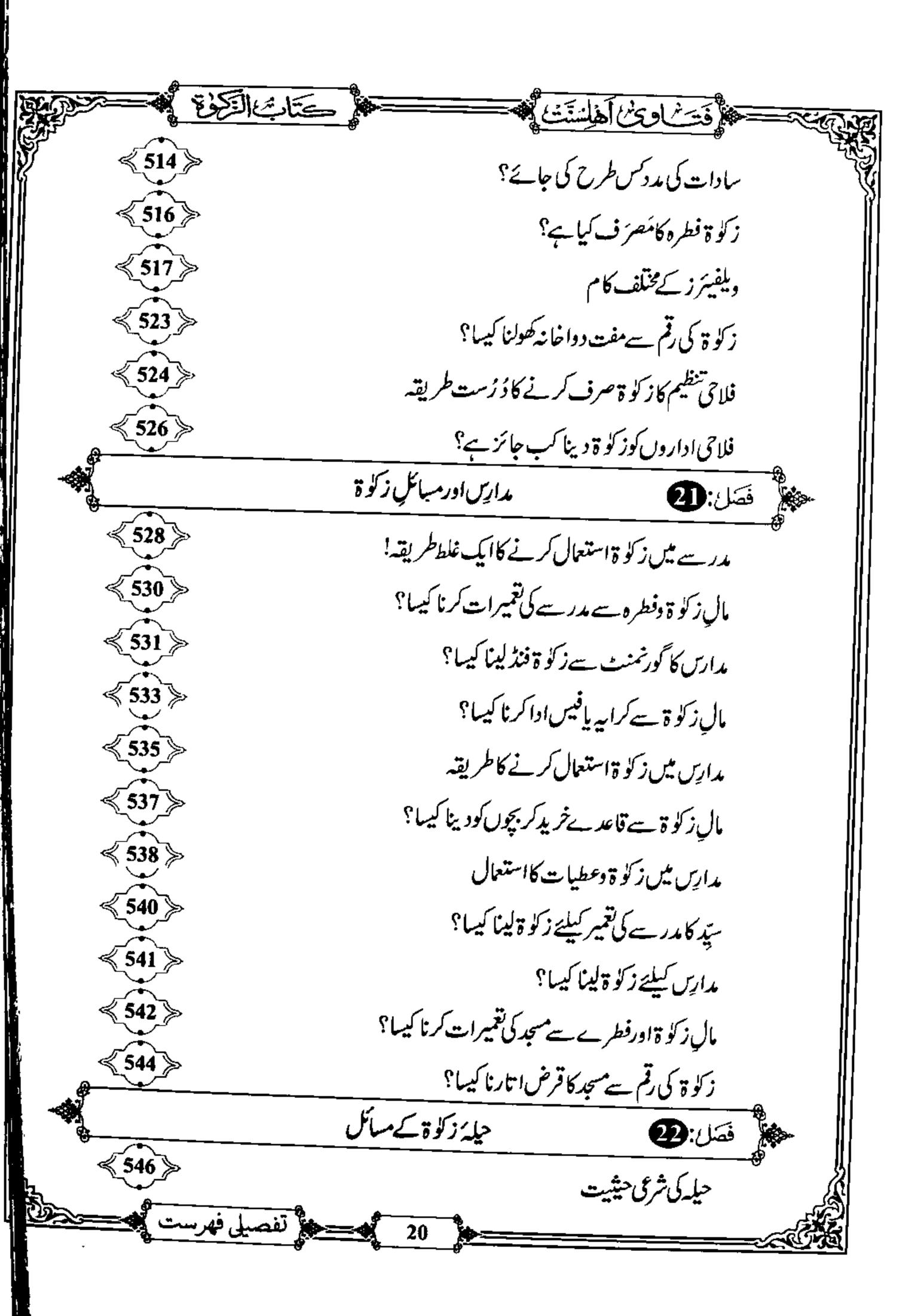

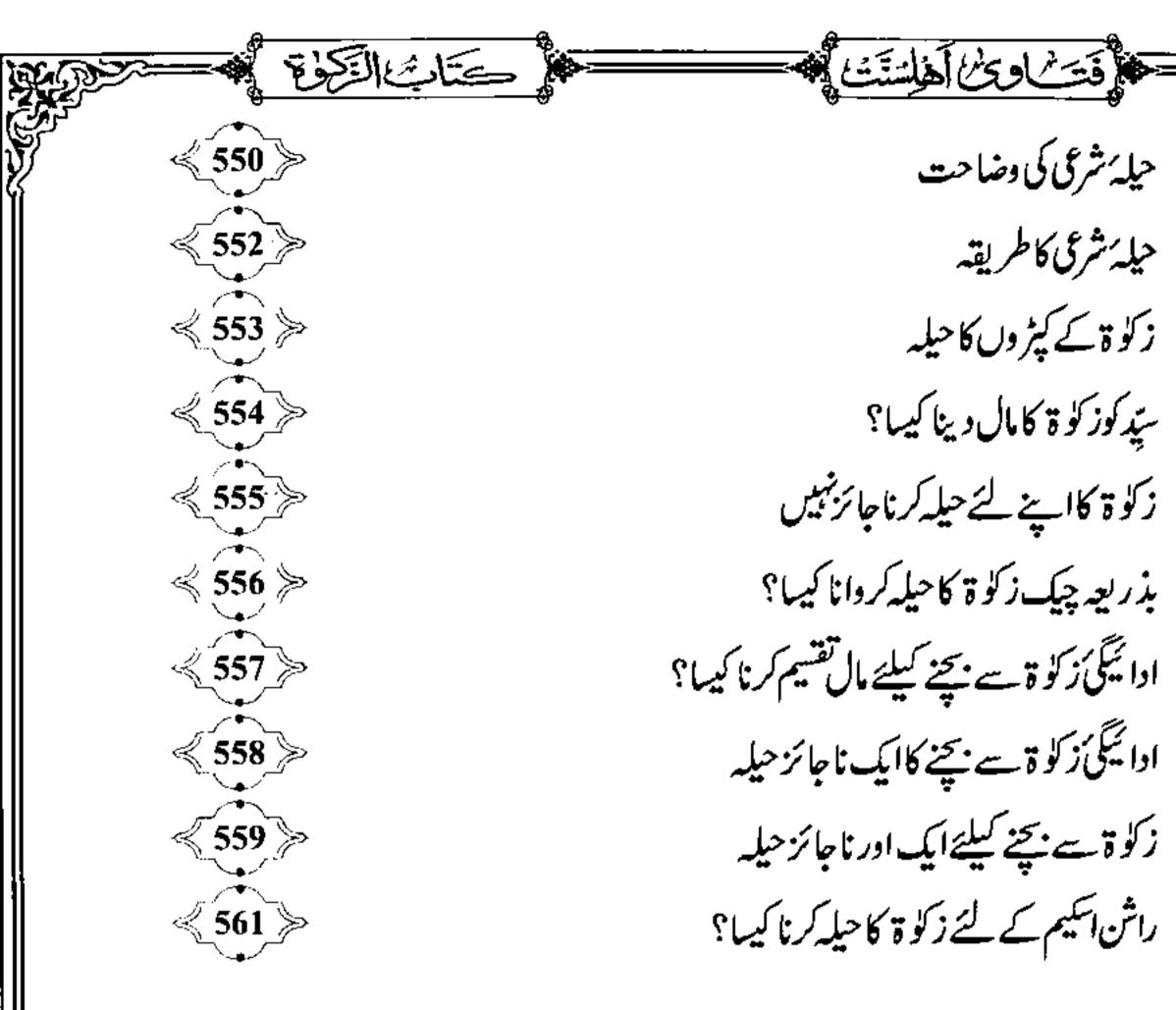

## جُمُ إِنُورُونِ إِيرَاكِونَةُ

باييسادس

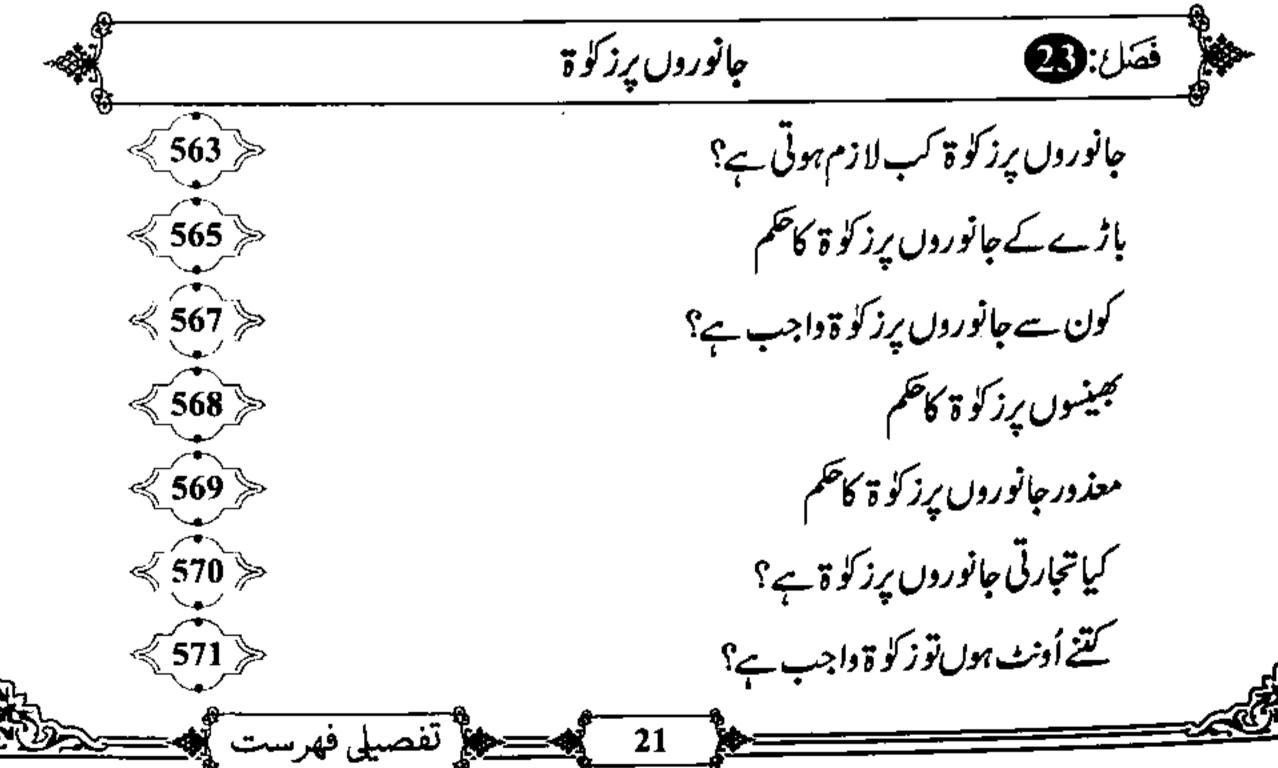

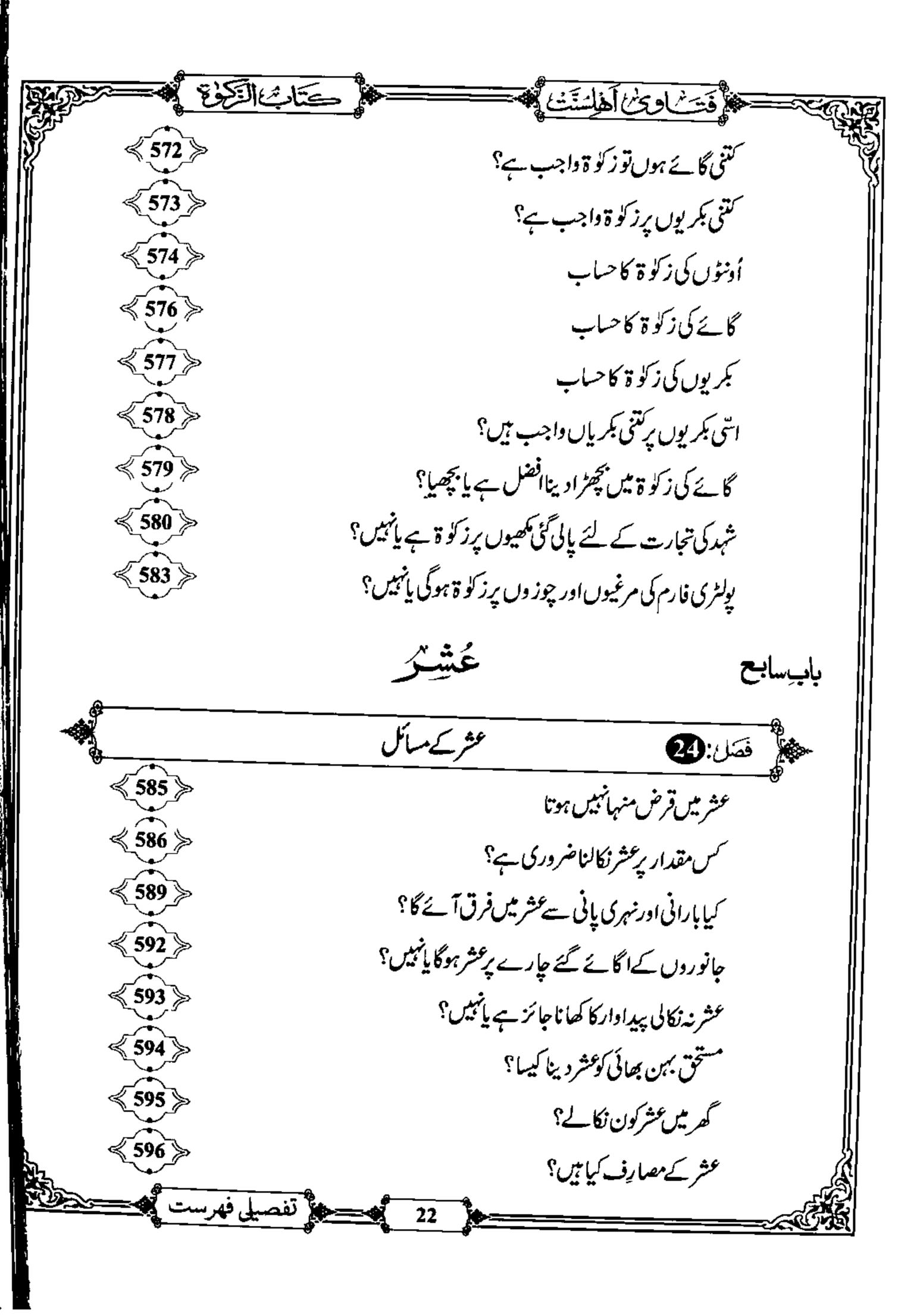

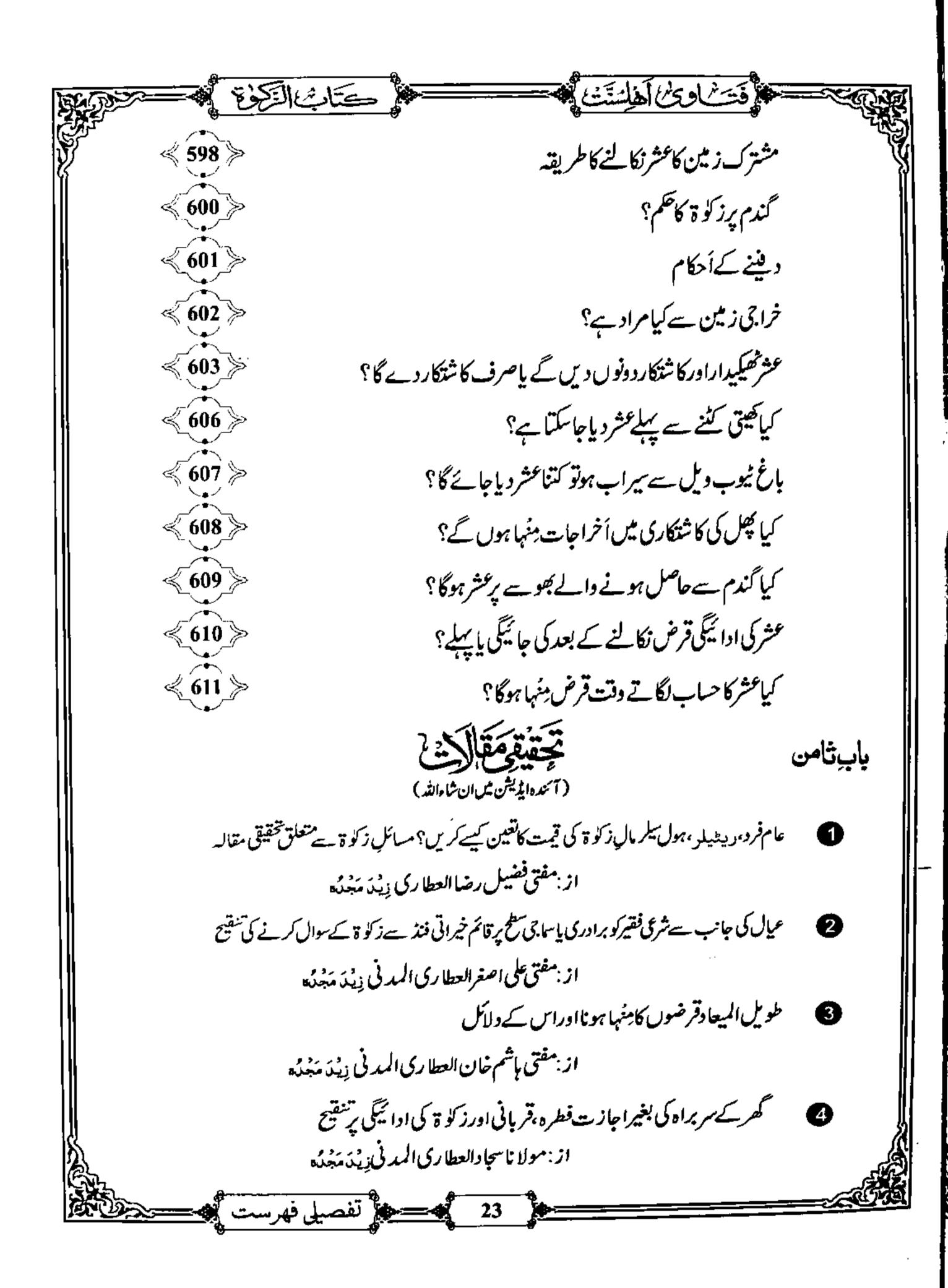

المَا المُلسَنَتُ المُلسَنَتُ المُلسَنَتُ المُلسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

صدقات واجبکوباجم اورنافلہ کے ساتھ خلط کرنے کے مسائل اور رخصت اور ممانعت کا پہلو از: مولانا حسان رضا العطاری المدنی نیڈ مَجْدُه

شيئرز برز كوة ك تحقيق

از: مولا نانو بدرضا العطارى المدنى ذِيْدَ مَجْدُه

# 

كي مختلف شاخيں

|                                                                 | حر،چی                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | سر، چی                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>L</b>                                                        | باب المدينه<br>كراچى                                                                                                                                                                                                              |
| دَارُ الْإِفْتَاء اَهُلِسُنَّت فيضانِ اجمير                     | باب المدينه<br>كراچى                                                                                                                                                                                                              |
| دَارُ الْاِفْتَاء اَهْلِسُنَّت باب الاسلام                      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                             |
| <u>دَارُالُافُتَاءاَهُلِسُتَت</u>                               | >                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا داراد کاراند                                                  | >                                                                                                                                                                                                                                 |
| دَارُالِافْتَاءاَهَٰلِسُنَت                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| دَارُالُافُتَاءاَهَٰلِسُنَّت                                    | راولپنڈی                                                                                                                                                                                                                          |
| ِ<br>دَارُالِافُتَاءاَهٰلِسُنَّت<br>مَارُالِافُتَاءاَهٰلِسُنَّت | گلزار طبیبه<br>(برگورما)                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | دَارُالُافَتَاء اَهۡلِسُتَت باب الاسلام<br>دَارُالُافَتَاء اَهۡلِسُتَت<br>دَارُالُافۡتَاء اَهۡلِسُتَت<br>دَارُالُافۡتَاء اَهۡلِسُتَت<br>دَارُالُافۡتَاء اَهۡلِسُتَت<br>دَارُالُافۡتَاء اَهۡلِسُتَت<br>دَارُالُافۡتَاء اَهۡلِسُتَت |

ا پے شرعی مسائل سے طل کیلئے فون نمبر 2204497-0302 پاکستانی وقت کے مطابق صبح آئے در8) ہے شام چار (4) تک علاوہ جمعۃ المبارک وعام تعطیل رابط فرما کیں۔

تفصيلي فهرست

## (عرزض حال

از: أستادالفقه ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابومحمر مفتى على اصغر العطاري المدنى مُنَظِّلُهُ الْمَانِي

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَنْدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُرَعَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* اَمَّا ابَعُنُ \* بِحَمْدِةً تَعَالَى فَاوَىٰ الْمُسْتَدَى ' كِتَ الْبُالْوَقَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُحالِما وقت آپ كے ہاتھوں میں ہے۔ یہان فاویٰ کا مجموعہ ہو فاویٰ المستنت کی مختلف شاخوں سے جاری زیادہ تر 1426ھ تا 2005ء تا 2011ء کے درمیان دار الوفاء المستنت کی مختلف شاخوں سے جاری ہوئے۔ البتہ چند فناوی 2012ء کے بھی شامل کئے گئے ہیں اور دو چار فناوی 2005ء سے پہلے کے بھی اس مجموعے میں موجود ہیں۔

بیفآوی چارمفتیانِ کرام کےاپنے قلم سے لکھے ہوئے یاان کی زیرنگرانی لکھوائے گئے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جن کےاساء سیبیں:

- **19** حضرت ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادرى صاحب مُتَطِلَّةً .
  - ﴿2﴾ حضرت مفتى فضيل رضاعطارى صاحب مُدَّظِلَة
- ﴿3﴾ مفتى دعوت اسلامي حضرت مفتى محمد فاروق عطارى مدنى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ العَنِي
  - **44)** اور پچھ فتاوی راقم الخروف کے ہیں۔

ان چار کے علاوہ جتنے بھی مجیب حضرات کے نام آپ ملائظ فرما کیں گے انہوں نے بحیثیت مُقَ حَصِف، یا ناکب مفتی کے چار میں سے کسی نہ کسی کے تحت رہتے ہوئے فناوی لکھے ہیں۔اس سے بل کہ فناوی اہلسنت کی اس جلد پر کام اور خصوصیات کے حوالے سے پچھ عرض کیا جائے پہلے دعوت اسلامی اور داڑ الّا فناء اہلسنت کے بارے میں پچھ

المُ فَتَسُاوِينَ أَخِلِسُنَّتُ الْمُ

عرض کرتا ہوں۔

## مريح وعيد إسرائي اورذار الأفاع المستنت سمك لاستنان

مَعَنَّ مُعَالِكُتًا لِكُتَّابً }

دار الإفتاء المسنّت بلغ قرآن وسنت كى عالمگير غيرسياس تحريك دعوت اسلامى ك شعبه جات مين سے ايك ابم شعبه به جوقبله شخ طريقت امير المسنّت حضرت مولانا محمد الياس عطار قادرى رضوى دَامَتْ بَرَكَا تَهُوُ الْعَالِيهَ كَى المت مِحميه ابْهَم شعبه به جوقبله شخ طريقت امير المسنّت حضرت مولانا محمد الياس عطار قادرى رضوى دَامَتْ بَرَكَا تُهُوُ الْعَالِيهَ كَى المت مِحميه على صَاحِبِهَا السَّعَالُ المعظم 1421 هر بمطابق على صَاحِبِهَا السَّعَالُ المعظم 1421 هر بمطابق على صَاحِبِهَا السَّعَالُ المعظم 1921 هر بمطابق على صَاحِبِهَا السَّعَالُ وجود مِن آيا۔

داڑالو قاء اہلسنت کا مرکزی اورسب سے پہلا داڑالو قاء ''جامع مسجد گٹر الایمان جہا تگیرروڈ بابری چوک کرا چی ' پرواقع ہے۔اس کے علاوہ باب المدین کرا چی اور کرا چی سے بابرتا و م تحریک دس دارالا فقاء قائم ہیں، چار داڑالو قاء باب المدینہ کرا چی میں، ایک حیور آ باد میں، دومرکز الاولیاء لاہور میں، ایک سردارآ باد (فیصل آباد) میں، داڑالو قاء باب المدینہ کرا چی میں، ایک حیور آ باد میں، دومرکز الاولیاء لاہور میں، ایک سردارآ باد (فیصل آباد) میں، ایک داولو قاء کے نام سے دارالا فقاء المسنت کی ایک راولینڈی اور ایک گڑرا وطیب (سرگودھا) میں قائم ہے۔اس کے علاوہ محتب افقاء کے نام سے دارالا فقاء المسنت کی ایک شاخ عالمی مرکز فیضانِ مدینہ میں قائم ہے جہاں عوامی آمد ورفت تو نہیں ہوتی ہے رہنمائی کی رہنمائی کی رہنمائی کی کے مسائل اور دعوتِ اسلامی کے تحت بزاروں اُجراسلامی بھائیوں کے اجارے سے متعلق شرعی مسائل کی رہنمائی کی جاتے ہیں۔ یہ گل ملاکر گیارہ شاخیں جاتی ہے اوران دوموضوعات سے متعلق مسائل پر تحقیقی فقادئی بھی تحریر کئے جاتے ہیں۔ یہ گل ملاکر گیارہ شاخیں ہوئیں ان تمام شاخوں میں علائے کرام، نائب مفتی صاحبان اور مفتیانِ عظام اصلاحِ امت کے جذبہ کے تحت شرعی رہنمائی کے کام میں مصروف عِمل ہیں۔

دارالافناءالمسنّت میں شری رہنمائی کاعمل ہر ممکن طریقے سے جاری رہتا ہے لوگ بالشافہ آکراپنے روز مرہ کے دارالافناءالمسنّت میں شری رہنمائی کاعمل ہر ممکن طریقے سے جاری رہتا ہے لوگ بالشافہ آکراپنے روز مرہ کے دین مسائل ،خصوصی طور پر پیش آنے والے معاملات، تنازعات، ترکہ و وراثت، نکاح وطلاق الغرض ہر شعبهٔ زندگی سے متعلق دینی مسائل پیش کرتے ہیں جن کاحل پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ اسی طرح خطوط کے ذریعے زندگی سے متعلق دینی مسائل پیش کرتے ہیں جن کاحل پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ اسی طرح خطوط کے ذریعے

### = ﴿ مُقَدُّمُ ثَمَّالُكُتَّابُ ﴾

= ﴿ فَتَسُاوِي أَهُلِسُنَّتُ إِلَهُ الْمُلْسُنَّتُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ٔ اِسْتِفادہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے،ای میل کے ذریعے بھی لوگ اپنی دینی اُلجھنوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، ا

فون کے ذریعے شرعی رہنمائی کا سلسلہ مقررہ اوقات میں جاری رہتا ہے۔اُلْحَمْدُ لِلله دارالا فتاءاہلسنّت مکمل طور برایک

فعال إداره ہے۔

دارالا فمآءا ہلسنت دراصل اس اجتماعی کوشش اور جُہُدِ مسلسل کا ایک جزء ہے جو دعوت اسلامی قرآن وسنت کی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے جاری رکھے ہوئے ہے۔

دعوت اسلامی کی ویسے تو بہت ساری عمدہ خصوصیات اور بہت سارے فعال شعبہ جات ہیں لیکن ان میں سے جار بڑے ہی بنیادی شعبے ہیں۔

- لا کھوں مُنلِغِین کی تیاری وتربیت اوران کی اصلاحِ اُمت کے لئے ملی جدوجہد۔
  - أمت مسلمه كوصحت مندعلمي موادكي فرابي \_
  - مرشهروبستى تك عالم وين فراجم كرنے كے لئے جامعة المدين كا قيام ـ
  - مسلمانوں کی دین اورشری رہنمائی کے لئے دارالا فناءاہلسنت کا قیام۔

دعوت اسلامی جوایک عالمگیرمنظم دین اورغیرسیاس تحریک ہے اس کے دعوت وبلیغ کے کام کاعملی ڈھانچہ کچھ ال طرح ہے کدایک طرف ہزاروں ، لاکھول مبلغین ہیں جو بیعزم لئے ہوئے ہیں کہ' مجھے اپنی اور ساری و نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ إِنْ شَاءَ الله عَزَّو جَل ''اپن اِصلاح وتربیت کا اہتمام جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک دین متین کی وعوت اور قرآن وسقت کا پیغام عام کرنے کے لئے کوشاں ہیں، بیہ بلغین نہصرف مساجد بلکہ بازاروں،اسکولوں، کالجوں بلکہ شہرشہر،گاؤں گاؤں محلّہ محلّہ اور سینہ بسینہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔اور نیکی کی دعوت کا بیسلسلہ انتہائی منظم انداز ہے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جاری ہے اور اس سلسلہ کومزیدمؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ، ڈ اکٹر وں کا

## الكتاب المعاني المعالي المعالي المعالية المعالية

= ﴿ فَتَ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّالِي الللللَّاللل

شعبہ، شعبہ تعلیم، شعبہ تاجران بلکہ جیل خانوں تک میں قیدیوں کی اصلاح اور تربیت کامل جاری ہے۔اس کےعلاوہ شعبہ، شعبہ تعلیم ، شعبہ تاجران بلکہ جیل خانوں تک میں قیدیوں کی اصلاح اور تربیت کا جوسلسلہ ہے وہ الگ۔ جہال دعوتِ اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت اور قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا جوسلسلہ ہے وہ الگ۔ جہال دعوتِ اسلامی ہینوں نے خودکونماز، روزے، پردے اور دیگر شرکی اسلامی بہنوں نے خودکونماز، روزے، پردے اور دیگر شرکی احکام کا پابند بنایا ہے۔

مبلغین صرف مسجد میا گھر جا کرئی نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کارلاتے ہوئے انٹرنیٹ اور اب آلئے آئی گلہ مدنی چینل کے ذریعے بھی قرآن وسنت کا پیغام عام کررہے ہیں جس کی بدولت زندگیال بدل رہی ہیں، اب اُلْکَائِد گلہ مدنی چینل کے ذریعے بھی قرآن وسنت کا پیغام عام کررہے ہیں جوت اسلامی بننے کے بعد سے مذہب سے لگاؤ اور دینداری بڑھرہی ہے، لاکھوں نوجوان راہ راست پرآئے ہیں وعوت اسلامی بننے کے بعد سے جتنی تعداد میں نہ ہی کتابوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور بڑے بڑے دینی کتب شائع کرنے والے اداروں کے مالکان کی تقدریق اس بات کا شوت ہے کہ جتنی نہ ہی کتب دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ خریدتے ہیں کوئی اور طبقہ نہیں خرید تا۔

1981ء میں دعوتِ اسلامی کے آغاز اور ابتدا کے وقت کسی کو بیاحیاس نبھا کہ آئندہ ہیں پچیس سال بعد حد ت بہندی اور بے دین کا طوفان ایک نئے انداز سے سراُ ٹھانے والا ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عملی عالت مزید سے مزید خراب ہونے والی ہے، پچھا بتری ان کے اپنے ہاتھوں اور اپنے ہی کرتو توں کے باعث ہوگی تو پچر پستی اور عملی کمزوریاں اسلام دشمن قو توں کی سازشوں کی بدولت وقوع پذیر ہوں گا۔

آپ زیادہ نہیں ہیں پچیس سال پہلے کے وقت اور آج کے ماحول کا تقابل کر کے دیکھ لیں آپ پر واضح ہوجائے گا کے روز بروز حالات نازک سے نازک تر ہوتے جارہے ہیں۔

الفَيْسَاوي الفَاسَنَتُ اللهِ

جوبازارآج گرم ہے جے جے پہلےاس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

فیاشی کاسیلاب ہے کہ تھمتا نظر نہیں آر ہا، کیا کیا نت نے ذرائع فحاشی کے ایجاد ہو چکے ہیں، برائی صرف ایک کیلک اور انگلی کی ایک حرکت کی دوری پررہ گئی ہے اور ہروقت دستیاب برائی کا نتیجہ سب د کیھر ہے ہیں۔ تین، چار، پانچ سال تک کے بچوں کے ساتھ آبروریزی اور پھران کوئل کرنے کے جو واقعات پیش آرہے ہیں آج سے پہلے ایسے واقعات میں ایسی کثرت ہرگزنہ تھی۔

ہے پردگی کا جوگراف پہلے تھا آج نہ جانے وہ کتنے فیصد بڑھ چکا ہے۔ عورتوں کے سروں سے دو پٹے اور کلائیوں سے آستینیں غائب ہوگئی ہیں شلوار کی جگہ عضو کی ہیئت اُبھارتے پاجا مے اور جینز کی پینٹ نے لینا شروع کردی ہے۔

نفسانفسی نے انسان کوآج خودکشی پرمجبور کردیا ہے دیکھ لیں خودکشیوں کا گراف آج کس حد تک جا پہنچا ہے۔ ظلم ہے کہ رُکنے کا نام نہیں لیتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر تل و غارت ،انقامی کارروائیوں میں اندھا ہوناان سب باتوں نے خاندان کے خاندانوں کاسکون بر بادکر کے رکھ دیا ہے۔

پھرلوگوں کی معاشرتی زندگی کا جو حال ہے وہ سب پرعیاں ہے گھرانے امن کا گہوارہ نہ رہے، عورتوں کی شوہروں پر جراًت و بے باکی اور نافر مانی ، اور شوہروں کے مظالم و جفاعام ہیں۔ اولا دو والدین کے رشتے کی کمزوری ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اولڈ ہاؤس مَعْرِضِ وُجود میں آ چکے ہیں جہاں اولا دکی طرف سے گھر سے نکالے ہوئے والدین سکون کے متلاشی اور بیزارزندگی کے دن گن گن کر کا ف رہے ہیں۔

کاروبارو تجارت کا جوحال ہے وہ سب کے سامنے ہے بس مال آنا جائے ، ملاوٹ اور دھوکے کے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں آج بیہ کہا جائے کہ بڑے تاجروں کا نوے فیصد سے زیادہ طبقہ سودی معاملات میں کسی نہ کس طرح مُلَوَّث ہے تو بے جانہ ہوگا۔ پھر تجارت و کاروبار میں جوعُقُو دِ فاسدہ کا اِرزِکا بہ ہے اس کا گراف شاید بچانوے فیصد سے بھی زیادہ ہو، رفتہ رفتہ ذرائع آمدنی میں حلال وحرام کی تمیزر کھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے جارہے ہیں۔

## إِفَتَ الْعَلِينَةُ الْعَلِينَةُ الْعَلِينَةُ الْكُتَابُ

آج معاشرے کے گرتے ہوئے گراف اور بدعملی کی ایک بڑی وجہ جدید ذرائع کا غلط استعال بھی ہے۔ موبائل کی مثال آپ کے سامنے ہے اس کا وُرُست استعال اپنی جگدلیکن اس کے غلط استعال ہے کون واقف نہیں؟ رہی سہی کسرالیکٹرانک میڈیانے بوری کردی ہے بینکڑوں چینلز جوجا ہے دکھار ہے ہوتے ہیں جہاں جا ہے لوگوں کے ذہنوں کوموڑ رہے ہوتے ہیں۔ایک طرف تو روش خیالی کے نام پر بے عملی کو پروان چڑھایا جارہا ہے تو دوسری طرف مذہب کی بنیادوں پرخفیہ طریقے سے حملے کئے جارہے ہیں۔کون نہیں جانتا کہ کتنے ہی ایسے پروگرام ہیں جوغیر ملی فنڈ نگ ہے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے دیئے گئے ایجنڈے کوآ کے بڑھارہے ہوتے ہیں اگر میڈیا کے غلط کاموں کا خلاصہ کیا جائے تو بتیجہ یوں سامنے آتا ہے، میڈیا کے مذموم تین کام: فحاش کروعام، مذہب ہوبدنام، لوگ ہوجائیں ہے باک و بےلگام۔الیی سوچ لوگوں کودی جارہی ہے کہوہ علما سے دور ہوجائیں متعاد اللہ اس مُعَزَّزو قابلِ احتر ام طبقہ کو دقیانوس ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک تو معاشرے نے پہلے ہی علائے دین کو وہ عزت و مقام نہیں دیا جس کے بیر حضرات اہل ہیں اوپر سے میڈیا ہے کہ علما پر طَعُن کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جان بوجھ کرا بیے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو یا توعلم میں رُسُوخ نہیں رکھتے یا بد مذہب ہوتے ہیں ،اگر رائے اُلعلم ہول تو انہیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا بھریہ بھی ایک المیہ ہے کہ مذہب کا نمائندہ بنا کرایسے نام نہادلوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو بازاری اور گرے ہوئے موضوع اور بے تو قیری کے ماحول میں بھی بحث کا حصہ بن کرٹی وی میں آنے کا شوق رکھتے ہیں اور برے اہتمام سے ایباماحول بیدا کیا جاتا ہے تا کہ لوگ علماسے تنفقر ہوں ، بیسب معاشرے کوسیکولر کرنے کی سازشیں ہیںغور سیجئے کیسے نازک حالات ہیں۔

ا بسے ماحول میں اُلْتُحَدُّی لِلله دعوتِ اسلامی کا اکتیس (31) سال پہلے لگنے والا پودہ تن آوراور مضبوط درخت کی صورت میں ہتا ہونے سے رو کے ہوئے ہے، جو لوگوں کو ہرائیوں میں ہتا ہونے سے رو کے ہوئے ہے، جو لوگوں کو گرائیوں میں ہتا ہونے سے رو کے ہوئے ہے، جو لوگوں کو گنا ہوں کی گرمی سے ذکال کرا پنے ٹھنڈے اور گھنے سابی میں لئے ہوئے ہے اور مزیدلوگوں کی اصلاح کے لئے اپنی مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلا شبہ بیدا یک عظیم کام ہے یہی وجہ ہے کہ بجید علمائے دین اور مفتیان کرام اس کام کی اہمیت وعظمت کود کھتے ہوئے دعوتِ اسلامی اور قبلہ شنخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار معلی اس کام کی اہمیت وعظمت کود کھتے ہوئے دعوتِ اسلامی اور قبلہ شنخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار معلی ہوگا ہے۔

الفياستن الكتاب المقاتمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة المعال

قادری رضوی مامّتُ ہَدّ گاتھ الْعَالِيَه کی تعریف میں رطب اللسان ہیں ، ویسے تو اس سلسلے میں سینکڑوں علمائے کرام کے تا کڑات موجود ہیں لیکن میں اہل فتویٰ میں سے صرف ایک کے کلماتِ جمیلہ پراکتفا کرتا ہوں۔ زمانہ قریب کے جید اورنامورعالم ومفتى اورمفتى كرحضرت مفتى جلال الدين امجدى عَلين الرحمة الدرّخية فأوى فقيه ملت مين فرمات بين: "سن عوام میں بالحضوص کافی بدملی پھیلی ہوئی ہےان کی اکثر مسجدیں وریان ہیں راہِ سنت سے کافی دوری پائی جارہی ہے ا پسے ماحول میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جوعوام میں پھیلی ہوئی بدمملی کو دور کرے، ویران مسجد کو آباد کرے، لوگوں کوراوسنت پر چلنے کی تلقین کرے اور۔۔۔۔عقائد باطلہ کی روک تھام کرے مذہب اہلسنت ومسلک اعلیٰ حضرت كوفروغ دے اور يعمنياللّٰه تعكالي تحريك وعوت إسلامي اينے منفر دطريقه كارے اينے مشن ميں كافي حد تك کامیاب نظرآتی ہے۔ چنانچےاہیے دور کےاہلسنت و جماعت کے جَبِیرعالِم دین عظیم مفتی ،شار حِ بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی عَدَنهِ الدَّحْمَه تحریر فرماتے ہیں: مولا ناالیاس (امیرتحریک دعوت اسلامی) اتناعظیم الشان عالمگیر بیانے برکام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھول بدعقیدہ سٹی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھول شریعت سے بیزارافراد شریعت کے پابند ہو گئے، بڑے بڑے لکھ پتی ،کروڑ پتی،گریجو بیٹ نے داڑھیاں رکھیں ،عمامہ باندھنے لگے، یانچوں وفت باجماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں ہے دلچیلی لینے لگے دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے (فتاوي فقيه ملت ، صفحه 436 ، حلد 2 ، شبير برادرز لاهور)

دعوت اسلامی کا مقصد محض لوگول کو اپنی تحریک کا کارکن بنانانہیں اور نہ ہی اس کا بیطریقہ ہے کہ چار کلمات سکھا کر دو چارشہروں کے چکر لگوا کر لوگول کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور دین کاٹھیکیدار بنادیا جائے نہیں ایسا کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ ان کی مسلسل فکری تربیت اور تسلسل کے ساتھ انہیں صحت مندعلمی مواد فراہم کرنا ضروری ہے اور دعوت اسلامی میں عمل الدی میں میل ایک مفتد وارسنتوں بھرے اجتماعات، مدنی ندا کروں ، تربیتی اجتماعات، مدنی تربیتی کورس ، فرض عُلوم کورس ، تجارت کورس ، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کی صورت میں مہیا کئے جانے کے ساتھ ساتھ تحریرو تالیف کی صورت میں مہیا کئے جانے کے ساتھ ساتھ تحریرو تالیف کی صورت میں مہیا کے جانے کے ساتھ ساتھ تحریرو تالیف کی صورت میں مہیا کے جانے کے ساتھ ساتھ تحریرو تالیف کی صورت میں مہیا کے جانے کے ساتھ ساتھ تحریرو تالیف کی صورت میں بھی جاری و ساری ہے۔

#### صحت مند عِلمِی مواد کی فراهمی:

تحریری اورتصنیفی میدان میں ایک طرف قبله شخ طریقت امیر اہلسنّت دائد یہ کاتھ اُ اُعلیما پی تصنیف و تالیف کے ذریعے عظیم کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح مرکزی مجلس شور کی کے تحت بھی بہت ہی مفید اور کھرکی رسائل وقا فو قا جاری ہوتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر اس کام کومتنقل اور مسلسل جاری رکھنے کے لئے وعوت ِ اسلامی نے ''المدینہ العلمیہ'' کے نام سے جوتصنیفی ادارہ قائم کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں علمائے اہلسنّت کی قدیم کتب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نی قصانیف، تراجم ، شہیل کا سلسلہ جاری ہے اور اَلْحَمْدُ لِلله عَدَّوَجَدُلُ پاک وہند میں اہلسنّت کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نے وہا نیف ، تراجم ، شہیل کا سلسلہ جاری ہے اور اَلْحَمْدُ لِلله عَدِّوجَدُلُ پاک وہند میں اہلسنّت وجماعت کا بیسب سے بڑا تصنیفی اوارہ ہے جہاں بیک وقت ساٹھ سے زائد علما تصنیف و تالیف ، تراجم و تر جیب اور فقہی کتب میں گئے رہتے ہیں۔ اب تک 215 کی تعداد میں شائع ہونے والی اصلاحی، ترغیب و ترجیب اور فقہی موضوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

## هر شهر و بستی تك عالم دین فراهم كرنے كا عزم:

اصلاح معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ ہرشہراور ہربستی میں علائے دین موجود ہوں۔اس عظیم فریضہ اور ہدف کو پورا کرنے کی دعوتِ اسلامی مسلسل کوشش کررہی ہے جو ملک اور بیرونِ ملک اب تک جامعۃ المدینہ کے نام سے دوسو سے زائد جامعات (لِلْنَبِنین ) یعنی اسلامی بھائیوں کے لئے اور (لِلْبُنات ) یعنی اسلامی بہنوں کے لئے قائم کر چکی ہے۔ جہاں پراس وقت بھی بارہ ہزار سے زائد طُلْبا اور طالبات درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں اور درسِ نظامی کی تعلیم عاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں اور میں بینیں سند فراغت حاصل کر چکی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں یہ حضرات تدریس وقصنیف اور دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہیں۔

﴿ فَتَسَاوَى الْمُؤْلِسُنَّتُ }

## مسلطانون كالمراك المسلطان مع المنظائي من المنظل من المنظل

تین اہم ترین اداروں کے بعد آب چو تھے اہم متون کی طرف آیے! یہ ہے'' داڑاأوا قاء اہلسنّت' عام مبلغین کا کام لوگوں کو دین کی طرف لا نا ہے لیکن وہ اُ دکام کی تشریح وتو ضیح نہیں کر سکتے تصنیفی کام بھی تا ہے تفیش اور صحت مند ہونے کی شرط سے مشروط ہے۔ ہرفائے انتخصیل بھی ایک حد تک شری رہنمائی کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیش آنے والے ہرمسکلہ کے جواب اور شقیح پرقادر ہو کیونکہ اس کے لئے الگ سے تربیت، مہارت اور مشق کی ضرورت پیش آتی ہے ایسے ہمنے مثق افراد کی جو دین کی تشریح وتو ضیح کرنے کے اہل ہوں ، تصنیفی ہوتی ہے۔ ایسے میں ضرورت پیش آتی ہے ایسے ہمنے مثق افراد کی جو دین کی تشریح وتو ضیح کرنے کے اہل ہوں ، تصنیفی امور میں مقاون کی مقرورت تفیش اور تربیت کے ممل میں معاون رہیں۔ یو نہی اُمتِ مُسلِمہ کو در پیش مسائل کا فوری حل قر آن و سنت کی روشن میں بتا سکیں ۔ یہی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے دار الافتاء اہلسنّت قائم کیا ہے۔

دارالافقاء اہلسنّت شرعی احکام پرفوری رہنمائی دینے کا ایک فعال اِدارہ ہے۔ جوفقہ اسلامی کے ہرشعبہ سے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ لوگ براہِ راست آکر دینی احکام سے متعلق آگائی حاصل کرتے ہیں، دارالا فقاء کے فون پر، خط بھیج کر، میل روانہ کر کے، دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ پر اپنا مسئلہ پوسٹ کر کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ہیں اور در پیش شرعی احکام پرمظنع ہوتے ہیں۔

راقم الخووف گزشته دس سال سے دارالافتاء المسنّت سے وابستہ ہے۔ 2002ء سے کے کر 2004ء کے نومبرتک '' دارالافتاء المسنّت کنزالا بیمان باب المدینہ' اور اس کے بعد سے لے کر تادم تحریر'' وارالافتاء المسنّت نورالعرفان پولیس چوکی کھارا در باب المدینہ کراچی' میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس دس سال کے عرصہ میں جوسینکڑوں ، ہزاروں مشاہدات اور ذاتی تجربات سامنے ہیں ان کو پیشِ نظر رکھ کر سمجھ نہیں آر ہا کہ کیا تجھ قارئین سے سامنے بیان کیا جائے کہ دارالافتاء المسنّت نے کس کس طرح امت مسلمہ کی رہنمائی اور فتوی نویس کے فریضے کو

فَتَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْكُتَّابُ الْكُتَّابُ الْكُتَّابُ الْكُتَّابُ

انجام دیاہے۔

ا بنی یا دداشتوں کو میلتے ہوئے بچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

## مرجوعي طورريز ذار ألوقاء المنتسك فدمات كودس مختلف سنتون مساويك فأكتاب

## ﴿1﴾ وقوع پذیر مسائل کا شرعی حل

ویسے تو تمام ہی دارالا فقاؤں میں رجوع کرنے والے سائلین کی اکثریت وہ ہوتی ہے جوکوئی مسکد در پیش ہونے کے بعد شرعی رہنمائی کے لئے رجوع کرتی ہے۔ مثلاً طلاق دے دی گئی اب تھم معلوم کرنے دارالا فقاء آئیں گے ، کسی کا انتقال ہو گیا اب تقسیم تر کہ کے لئے دارالا فقاء کی طرف رجوع ہوگا۔ نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ میں کوئی غلطی ہوگئی، تیوہ مسائل ہیں جنہیں حاد ثاقی مسائل یا نوازل کہا جاتا ہے کہ جب بیمعا ملات وقوع پذیر ہوجاتے ہیں تو ان مسائل کے نتائج جاننے اور آئندہ زندگی پر کیا احکامات لا گوہوں گے ان کی آگا ہی کے لئے مسلمان علیائے کرام اور دارالا فقاء کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ دارالا فقاء المسنت کی تمام ہی شاخوں میں روزانداس طرح کے مسائل کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ ہر دوسری شاخ میں بیعا کم ہے کہ وقت ختم ہوجاتا ہے مملما پی اور دارالا فقاء کی طرف رجوع کیا کر تیجی سائل لے کر آرہے ہوتے ہیں اور دارالا فقاء کی بڑوس میں واقع دکان والے یا خادم وغیرہ انہیں اسکے دون آنے کا کہتے ہیں۔

## ﴿2﴾ روز مره اور معلوماتی مسائل پوچھنے والے سائلین کے جوابات

پہلی تم کے سائلین اور دارالا فتاء میں آنے والے مسائل کی قتم وہ تھی کہ جس میں معاملہ ہونے کے بعد لوگ رُجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے رُجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی لینے کے لئے لوگوں کا وقتا فو قتا ذہن بناتے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالا فتاء اہلسنت کا بیر خاصہ ہے شرعی رہنمائی لینے کے لئے لوگوں کا وقتا فو قتا ذہن بناتے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالا فتاء اہلسنت کا بیر خاصہ ہے کہ یہاں حادثاتی سائلین کی آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کہ یہاں حادثاتی سائلین ہی تبییں بلکہ ایک بہت بری تعداد میں معلوماتی سائلین کی آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے،

مَقَتَّمُ تَبُالِكُتَابُ إِلَّهُ الْكُتَابُ الْمُ

(فَتَسُاوِی اَهْلِسُنَّتُ اِ

سیدہ سائلین ہوتے ہیں جواپے شعبہ زندگی میں غلطیوں سے بیچنے کے لئے شری رہنمائی لینے اور دینی احکام معلوم کرنے آئے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کا تج یا عمرہ کا ارادہ ہو وہ کتا ہیں پڑھنے کے بعد جواس کے ذہن میں سوالات قائم ہوتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنا کر دارالا فقاء آیا ہوتا ہا درا پی عبادت کی بہتر ادائیگی ہے متعلق سوالات کر کے دارالا فقاء میں موجود مُعلَّا ومفقیانِ دین سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کوئی کا روبار و تجارت شروع کرنے سے پہلے یا کوئی سودا کرنے یا کسی نوکری کے انٹرویو سے پہلے اس کے حلال و حرام سے متعلق رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کوئی اپنی جائیداد کی تقسیم کا موضوع لئے دارالا فقاء میں حاضر ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد یہ کس طرح جائیداد کی تقسیم ہوگی بختلف نی مساجد کی تغیرات یا پرانی مساجد کی تغیرات یا پرانی مساجد کی تغیرات یو کو لے کرابل مخلہ یا کمیٹیاں آئی ہوتی ہیں کہ وقت کے مسائل کی روسے کیا گئے تھی کیا جا ملکا ہے اور کیا جرام ؟ بیے چند مثالیں تھیں مختلف شعبہ ہائے زندگی ہے متعلق ماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے لئے کیا حال ہے اور کیا حرام ؟ بیے چند مثالیں تھیں مختلف شعبہ ہائے زندگی ہے متعلق کے مہت سارے لوگ آئے نے ٹی ڈیلٹ کسی معاطر کو اختیار کرنے سے پہلے عُلما اور مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی لے کہ کام کا آغاز کرتے ہیں اگر چیل اُز ابتدائے معاملہ شرعی را ہنمائی لینے کام کما آغاز کرتے ہیں اگر چیل اُز ابتدائے معاملہ شرعی را ہنمائی لینے کام کما آغاز کرتے ہیں اگر چیل اُز ابتدائے معاملہ شرعی را ہنمائی لینے کام کما آغاز کرتے ہیں اگر چیل اُز ابتدائے معاملہ شرعی را ہنمائی لینے کام کما آغاز کرتے ہیں اگر چیل اُز ابتدائی جوادر پہر بہت ساروں کوعلائے کرام تک لیجھی آتی ہے۔

### ﴿3﴾ فوری فوری حل کے لئے دار الافتاء اهلسنّت کی خدمات

شہر، ہیرونِ شہراور ہیرونِ ملک سے روزانہ سینکڑوں سائلین فون کے ذریعے اپنے دینی مسائل معلوم کرتے ہیں اوران میں ایک بڑی تعدادا پسے مسائل کی بھی ہوتی ہے جن کا فوری جواب ضروری ہوتا ہے مثلاً کوئی فون کر کے پوچھتا ہے کہ بھار بکری ذریح کی ، چھری چلتے وقت صرف اس کے پاؤں میں ذراسی حرکت ہوئی اس کی کھال اُ تاری جائے یا نہیں؟ بیحلال ہے یا حرام؟ کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ امام سے نماز میں یوں غلطی ہوگئ ہے ابھی لوگ مجد میں بی موجود ہیں بتا نمیں نماز ہوگئی یا دوبارہ پڑھی جائے؟ کوئی میت کوشل دینے کے لئے جاتا ہے اور پوچھتا ہے میت کا جسم خسل دین یا نہیں؟ کسی کی ٹینکی میں کوئی جانور مرا جسم خسل دیں یا نہیں؟ کسی کی ٹینکی میں کوئی جانور مرا بھولیا جاتا ہے وہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ میں فلال جگہ

مَقَامَ تَمَا الكَتَابُ الْمُ

المُولِسَنَّتُ الْمُولِسَنَّتُ اللهِ اللهِ

سے فلاں جگہ پہنچا ہوں نماز کا وقت ہے قصر پڑھوں یا پوری؟ بلکہ ایام جج میں حاجی صاحبان سرز مین حَرَم سے مَناسِکِ مَحَ جج میں ہونے والی فلطیوں پرفوری فوری رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں کوئی طواف کا پوچھتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ علی کئے بغیر سرمُنڈ ادیا تو کوئی رَمی سے متعلق بوچھتا ہے تو بعض دفعہ اسلامی بہنوں کوطواف زیارت کرنا ہوتا ہے کہ شرعی مجبوری آجاتی ہے ایسے میں لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں تو کوئی اپنے کسی اور تُنتک سے متعلق یارُئن کی ادائیگی سے پہلے یا فلطی ہوجانے کی صورت میں اوائیگی کے بعد سرز مین حَرَم سے فون پرشرعی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بکرا منڈی اور گائے منڈی سے فون کرکے بوچھر ہے ہوتے ہیں کہ جانور کا کان اتنا کٹا ہوا ہے یا اس میں فلال عیب ہے قربانی ہوجائے گی یانہیں سے جانور خرید لیس یانہیں؟

خور سیجے کہ یہ کتنے نازک مسائل ہیں ہونا تو یہ چا ہے تھا کہ ہرفر دکوا پے متعلقہ اور پیش آ مدہ دین مسائل سے پہلے ہی واقفیت ہوتی لیکن معاشر ہے کی مملی اہتری اس سے مانع ہے ایسے میں اگر لوگ عین وقت پرتشویش میں مبتلا ہوتے ہوں اور شری رہنمائی چا ہے ہوں تو دارالا فقاء المسنّت کی ہرشاخ میں مقررہ اوقات میں ٹیلی فون کے ذریعے ہوں تو دارالا فقاء المسنّت کی ہرشاخ میں مقررہ اوقات میں ٹیلی فون کے ذریعے ہوں ہوت موجود ہے۔ جہاں سائلین فون کے ذریعے بھی اپنے ضروری مسائل دریا فت کر کے اپنی دین البحون دور کر سکتے ہیں۔

﴿4﴾ باهم تنازعات كا تصفيه اور شرعى أصولون پر فيصله

تنازعات زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں عقمدلوگ انہیں خوش اُسُلوبی سے طے کرتے ہیں جبکہ جاہل لوگ انہیں وشمنی اور انتقام کا رنگ دے کر نشتم ہونے والی بے پینی اور جہالت کا روپ دے دیتے ہیں۔ وارالافقاء اہلسنت لوگوں کے باہمی تنازعات کا بھی مؤثر اور شرع حل دے کرلوگوں کی دینی اُلمجھن کو دور کرتے ہوئے انصاف پرہنی طریقہ بتا کر شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ کس کے پیپیوں کے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، فریقین وارالافقاء آکر اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ کس کے پیپیوں کے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، فریقین وارالافقاء آکر اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں شہادت یا تئم پر فیصلہ یا تصفیہ کی صورت بنتی ہے۔ کہیں شرکاء ترکہ کی تقسیم میں اُلمجھن کا شکار ہوتے ہیں ایسے ہیں شرکاء یا ان کے نمائندے وارالافقاء آکر مسئلہ حل کرواتے ہیں کہیں امام مجد اور نماز یوں کی شخفی ہوتی ہے، مجھے یا دہے ایک مرتبہ ایک مام مجد اور نماز یوں کا مسئلہ تھا وار الافقاء میں باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے سے جھت سمیت پور کی ا

= ﴿ فَتَسُمُ الْعُنْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾

" بس بحرکرآئی تھی اس بات کا فیصلہ کروانے کہ دُرُست کون ہے اور غلط کون؟ یونہی بھی فَرِیقَینُ بیعنی میاں بیوی کا اختلاف ہوجا تاہے ایک کہتا ہے طلاق دی دوسرا کہتا ہے نہیں دی، کہیں خُرمتِ رضاعت کا اختلاف ہوتا ہے تو کہیں دعویُ مصاہرت اور جانب مخالف سے انکار، ایسے میں فریقین کو بلا کر دونوں کی بات من کرشہادت اور حلف کے تقاضے یورے کرکے واضح تھم بیان کیا جا تاہے۔

#### ﴿5﴾ بدمذهب اور کفار کا آکر مُکالَمَه کرنا کفرو شرك اورگمراهی سے تانب هونا

دارالافتاءالمسنت میں وقا فو قابیمعالمہ بھی رہتا ہے کہ بھی کی بد غدہب کوکوئی صاحب نے کہ انہیں یہ یہ اشکالات ہیں اوران کے پاس یہ یہ دلاک ہیں آئے۔ کہ لیے دارالافتاء میں موجود علماان کے اشکالات کور فع کرتے ہیں ان کے دلائل کا مدل جواب دیتے ہیں آنے والا اکثر مطمئن اور تائب ہوکر ہی جا تا ہے۔ مختلف مواقع پر غیر سلم بھی آتے ہیں مثلاً ایک مرتبایک قادیانی کو ممرے پاس لایا گیالانے والے اس کے رشتہ دار تھے اور باہر کے کس ملک بھی آتے ہیں مثلاً ایک مرتبایک قادیانی کو ممرے پاس لایا گیالانے والے اس کے رشتہ دار تھے اور باہر کے کس ملک میں رہنے کے باعث وہ قادیانی ہوگیا تھا اس کو منا گیالانے والے اس کے رشتہ دار تھے اور باہر کے کس ملک المحمد کی للہ وہ مسلمان ہوگیا۔ ابھی دو چارماہ بی ایک نظر انی نوجوان کو ایک صاحب لے کرآئے کہ ان کو پچھے سوالات اسلام کے بارے میں کرنے ہیں دو تین گھٹے اس سے گفتاکو ہوئی اور اختیام اس بات پر ہوا کہ اصل انجیل منگوا کر اس اسلام کے بارے میں کرنے ہیں دو تین گھٹے اس سے گفتاکو ہوئی اور اختیام اس بات پر ہوا کہ اصل انجیل منگوا کر اس کے کہ موجودہ نصار کی دیں سید ناعیسی علی فیتو تو تی اس اس بات کی منافی سے جس سے ثابت ہوتا وجوان میں ہوتے رہے ہیں اور عملی کے بعدوہ نوجوان مسلمان ہوگیا۔ تو اس طرح کے منتحد و اقعات دارالافیاء کی مختلف شاخوں میں ہوتے رہے ہیں اور عملی کی موجود گی کا جواہل شہر پرفرض کھا یہ ہے ہے کہ موجود گی کا جواہل شہر پرفرض کھا یہ ہے ہے کہ تعالی دارالافیاء المبسنت کی مختلف شاخوں میں واقع شاخیں اس خور دی کو پورا کر نے میں کوشاں ہیں۔

#### ﴿6﴾ تحریری فتاویٰ کا سلسلہ

فون،زبانی اور بِالْمُشافید بنی اورشری رہنمائی کے ساتھ ساتھ دارالا فناءاہلسنّت سائلین کوتحریری صورت میں بھی جوابات لکھ کر دیتا ہے جواُن کے مسائل سے متعلق تحقیقی کلام پرمشمّل اور فقہی جزئیات سے مُبَرَئِن ہوتے ہیں۔ مقتمة الكتاب الم

بعض لوگ اپناسوال خود جمع کروا کرتح رہی جواب حاصل کرتے ہیں بعض لوگ خط بھیج کر جواب طلب کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد کوای میل کے ذریعے تحریری فقاوی ارسال کئے جاتے ہیں۔اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق وارالا فقاء المسنت سے ستر ہزار سے زائد تحریری فقاوی جاری ہو بچے ہیں جو کل بارہ سال کے عرصہ میں جاری ہونے والے فقاوی کے حوالے سے ایک ریکار ڈیے۔ائے کم عرصے میں اسنے زیادہ تحریری فقاوی اور سائلین کی مُراجَعَت کی مثال اب تک نظر نے ہیں گزری۔ الْحَدُدُ لِلْله ای ذخیرہ اور ڈیٹا سے ایک عنوان سے متعلق فقاوی کا انتخاب آپ کے مثال اب تک نظر سے ہیں گزری۔ الْحَدُدُ لِلله ای ذخیرہ اور ڈیٹا سے ایک عنوان سے متعلق فقاوی کا انتخاب آپ کے ہوں میں ہے۔ جس کو بڑھ کر بخو بی اندازہ لگایا جا ساتھ کے کہوگ کس کس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات میں ان کی کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے۔

= ﴿ فَتَ مُا وَيُ أَهْلِسُنَّتُ ﴾

## ﴿7﴾ بیرونِ مُلك اور دور دراز کے مسلمانوں کی عُلُماتك آسان رسانی

دارالافاءابلسنّت کی ای میل سروس اور ویب سائٹ پرسوال پوسٹ کرنے کی سہولت سے سب سے زیادہ بیرونِ ملک رہنے والے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جہاں با قاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو بہت دور یا جن کا یا توعلم ہی نہیں ہوتا یا بھروفت کی کمی اور فاصلوں کی طوالت مُراجَعَت سے مانع ہوتی ہے۔ پھروہ عالم اس کا مسئلہ حل کرنے کا ادراک رکھتا بھی ہے یانہیں بیا یک الگ بات ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں جوعالم ہووہ تو ضرور روز مرہ کے مسائل کی بہتر دینی رہنمائی کرسکتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہرامام سجد کو ہی عالم بلکہ علامہ کہد دیا جاتا ہے ،اور بعض تو ان میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بسااوقات نہ ہجی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی ہوتی تو ایسے افراد بیشی طور پر فقہ اسلامی کے تمام شعبہ جات میں شرعی رہنمائی پر قاور نہیں ہوتے ایسے میں بیرون ملک کے رہنے والوں کو دار الافقاء المسلمی کے بینہ ہوتے دیا ہے کہ دہ فون کے علاوہ دو مختلف انداز میں اپنے مسائل کا حل پوچھ کرشر عی رہنمائی حاصل کر المسئت نے یہ ہولت دی ہے کہ وہ فون کے علاوہ دو مختلف انداز میں اپنے مسائل کا حل پوچھ کرشر عی رہنمائی حاصل کر

ان میں ہےا کیے طریقہ ہیہے کہ www.dawateislami.net پرسوال پوسٹ کردیں اور دوسری سہولت ای میل کی ہے۔ دارالا فتاء اہلسنت ہے اب تک دومیل ایڈریس سے سائلین کوجوابات دیئے جاتے ہیں ان میں ہے ایک جومدنی چینل پرنشر کیا جاتا ہے darulifta@dawateislami.net پیمال کھلتا ہے۔ تادم تحریراس کے تمام جوابات میری ہی تقددیق و نگرانی سے جاری ہوتے ہیں۔اس لئے جھے ادراک ہے کہ لوگ س کس طرح اس سروس سے رہنمائی کے ذریعے اپنے ایمان واعمال کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ کی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلم کی میل آئی کہ میں فلاں غذہ بسے تعلق رکھتا ہوں میں اسلام سے متاثر ہوا ہوں اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس پر تین سے چار مرتبہ کا تو مجھے یا و ہے کہ میں نے اسلام لانے کا طریقہ اور اس کے غذہب کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے تو بداور براءت کا طریقہ سمجھا کر اسلام کے بنیا دی عقا کدا ہمالی طور پر لکھ کر ایک مرتبہ تو مجل برا آم اس مضمون کا انگریزی میں ترجمہ کر وایا اور دوم تبدا ہے تحقیق جانے والوں کو میل کر کے فوری ترجمہ کر واکر ان لوگوں کو ارسال کیا کہ اگر آئیس رومن اُردو یا اُردو پڑھنا نہ آئے تو فائدہ نہ ہوگا اس لئے انگریزی میں سارا مضمون بھوانے کا اہتمام کیا گیا۔یہ تو غیر مسلموں کی چند مثالیں تھیں۔ہارایہ ایڈریس صرف مدنی چینل پرنشر ہوتا ہے میں ممکن ہے کہ مدنی چینل دیکھ کریدگوگ اسلام سے متاثر ہوتے ہوں اور براور است اس ایڈریس پر رابط کیا ہو۔

پیرونِ ملک میں رہنے والے مسلمان بڑی تعداد میں اپنی عبادات و معاملات، رہن ہمن اِخیاط و مراہم اور پیش آمدہ مسائل پردینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی روال مہینے رمضان المبارک ہی کی بات ہے کدام یکہ سے ایکٹی شخص نے میل کی کدایک قادیا نی خوات ہم النَّبیین کے معنی پر جھ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خوات ہم (تاء کے زیر کے ساتھ) اور خوات ہے اور کہتا ہے کہ خوات ہم (تاء کے دائر سے کہ اور خوات ہے اور کہتا ہے کہ کہارے اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ الدُّح فَدُنُ لِلله اسے ولائل اور درست موقف ہیجنے کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ میں کیا دلائل ہیں؟ الدُّح فَدُنُ لِلله اسے ولائل اور درست موقف ہیجنے کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ میرگز ندا کہتا جا جا ایسوں سے اُلہیا مالکا کا م ہے نہ کہ عوام کا۔ و کیھے کس طرح سے لوگ اپنی کہ دایے شخص کے ساتھ ہرگز ندا کہتا جا جا گھا جائے ایسوں سے اُلہیا مالکا کا م ہے نہ کہ عوام کا۔ و کیھے کس طرح سے لوگ اپنی ایس ایشریس کی کہا ہے تا ممال اور ایمان کی حفاظت کے لئے دُور دَراز سے دارالا فتاء المستنت سے دابطہ کرتے ہیں جن کے جوابات دیے جوابات دیے جوابات درادالا فتاء المستنت کن الا نمان سے پہلے تحریری صورت میں دیے جاتے تھا وراب ان سوالات کے جوابات دارالا فتاء المستنت کے فلاز بانی ریکا دوکر کے ساؤنڈ فائل کی صورت میں دیے جاتے تھا وراب ان سوالات کے جوابات دارالا فتاء المستنت کے فلاز بانی ریکا دوکر کے ساؤنڈ فائل کی صورت میں ارسال کرتے ہیں۔

اوى اَهْ لِسَنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَامَ تَمَا الْكُتَابُ ﴾

#### ﴿8﴾ تنظیمی شرعی رهنمانی

دارالافآء اہلسنت کی خدمات میں یہ پہلوبھی نمایاں ہے کہ دعوتِ اسلامی جوایک عالمگیرتحریک ہے اسے روز بروز شرعی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھی وقف اور چندے کے مسائل میں بھی کسی تکتے پر تو بھی کسی تکتے پر جہال کہیں بھی نظیمی فیقہ داران شرعی رہنمائی طلب کرتے ہیں ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔

#### ﴿و﴾ تحقيقاتِ شرعيه

دعوت اسلامی کے دارالا فتاء اہلسنّت کے مفتیانِ کرام اور نائب مفتی صاحبان پر شتمل عصر حاضر کے مسائل کوحل کرنے کے لئے'' مجلسِ تحقیقات شرعیہ'' بھی اپنا وجود رکھتی ہے جو گاہے بہ گاہے مختلف اُ مور پر اپنے مشورے منعقد کر نے بحث و تحیص کے بعدنت نئے مسائل کاحل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

#### ﴿10﴾ تربيتِ افتاء

قارِغُ انتَّصٰیل حضرات کومزید کمی ترقی اور حقیقت میں عالم بنانے کے لئے مجلس افتاء کے حق من کے الحق مواصل طے
فی الْفِقْه ''کادوسالہ کورس ہوتا ہے جس کے بعد مزید پانچ سے دس سال کے تدریب افتاء میں مختلف مراحل طے
کرتے ہوئے کوئی شخص مفتی بن سکتا ہے اس کا بھی ایک با قاعدہ مُرتَّب سلسلہ ہے جس پر ہرایک اپنی صلاحیتوں کے
مطابق مختلف مراحل طے کرتا ہے ۔ تربیت کا بیسلسلہ اس مقصد کے تحت ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے
بہترین اور مضبوط عُلَا اور مفتی حضرات پیدا کئے جائیں جو طُلقی خداکی دینی و شرعی رہنمائی کرسیس ۔ اس کی مزیر تفصیل
تہنے تی اسم صاحب مُدَّطِلُهٔ کے مقالے میں ملاحظہ کریں گے۔

ان چند منطور میں آپ نے دعوتِ اسلامی کی اہمیت اور کام کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بعض شعبہ جات کے علاوہ خاص طور پر دار الافقاء اہلسنت کے حوالے سے بید ملاحظہ کیا کہ بیس کس طریقے سے اُمت مسلمہ کی خدمت دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔

اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع لینی فقاوی اہلسنت کی طرف یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے مسائل زکو ہ کے عنوان پر منتخب فقاوی کا مجموعہ ہے اس میں کیا خصوصیات ہیں وہ ملاحظہ فرما ہے:

## الفاقي المنتسب بركام اورخصوصات

یہ کوئی گزشتہ سال 1432 ہے جُمادَی الْاُخْرِیٰ کی بات ہے جب مجلسِ اِفتاء کا تکرانِ شوریٰ حاجی عمران عطار کیزیندَ مَبْدُنُه کے ساتھ مشورہ تھا جس میں دیگراُ مور کے ساتھ ساتھ ایک نکتہ ف**ناوی اہلسنت** کی تہ وین وتر تیب سے متعلق بھی تھا۔اس مشورہ میں بیکام راقم الخروف کے سیر دہوا دیگر دارالا فناءے ڈیٹا آتے آتے کوئی مہینہ تو لگ گیا ہوگا۔سب سے پہلے تو دو چیزیں حل طلب تھیں ایک رید کہ فتاوی اہلسنت کس نوعیت کا ہوگامخضر صورت میں یامفضل اور مجلد؟ بعضوں کی میرائے تھی کہ مخضر مسائل وقتا فو قتا آتے رہیں لیکن ہم اپنا ذہن میہ بنا چکے تھے کہ ہیں لا نا ہے تو مفصل اورمجلد ہی لانا ہے۔ دوسراا ہم مسکلہ بیتھا کہ سب سے پہلے س موضوع کا انتخاب کیا جائے بعنی س موضوع کے فآویٰ کوجمع وترتیب دے کرفناویٰ کی صورت دی جائے تو اس سلسلے میں ہم نے بغیر کسی خاص مُرَبِّح کے محض اتفاقی طور پر كتاب الزكوة كا انتخاب كيا اس وفت اندازه نبيس تها كه بيركام كتناوفت جا بهتا ہے اور ذہن ميں بيرتها كه بس دوتين ماه میں میکام کمل ہوجائے گالیکن ہمارااندازہ غلط ثابت ہوا۔ایک تو بہت باریک بنی کا کام تھا دوسرایہ کہ ایسانہیں تھا کہ ہم فارِع عنِ المصروفيات ہوكرصرف اسى ميں لگے ہول بلكہ حقيقت ميں دار الافقاء كى ديكرتمام ترمصروفيات سے وقت نکال کریدکام کرنا پڑر ہاتھا جس کا بتیجہ بیڈنکلا کہ آئندہ لینی اس سال رمضان میں لانے کی بھرپورکوشش کے باوجود ہم كامياب نه موسكے اور اب ذيقعدة الحرام 1433 هيں فقاوي المسنت كتاب الزكوة كى بيجلد طبع موكرة ي ك ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔

### فتاوي اهلسنت پر همارا كام

﴿1﴾ جمع و ترتيب

جب ہمارے پاس دارالافقاء اہلسنت کی ویکرشاخوں کا ڈیٹا آگیا توہم نے سب سے پہلے اس سے اپنے

المُ فَسَلُوكُ الْعُلِسَنَّتُ الْعُلِسَنَّتُ الْكُتَّابُ

موضوع ہے متعلق فادی کی فاکمزالگ کرنے کا کام شروع کیا۔ پیموش کرتا چلوں کہ اس ڈیٹا کی نوعیت بیتی کہ اکثر طور کئی
پرایک فتو کی ان بچ کی ایک فاکل میں موجود تھا۔ اور ان فاکمز کی تعداد جب ہم نے ایک ساف وئیر کے ذریعے معلوم کی
تو بتا چلا کہ ستر ہزار سے زیادہ ان بچ فاکمز ہیں اور بیفا کمزکوئی موضوع کے اعتبار سے مُرتِّب نہیں تھیں بلکہ ہر دار الافقاء
نے اپنے ماہانہ ریکار ڈکوالگ الگ فولڈر میں رکھا ہوا تھا تو تاریخ کے اعتبار سے مرتب اس ریکار ڈسے صرف ایک
موضوع کو تلاش کرنا اور اس موضوع پر ملنے والے سینکووں فناوگی کو مزید ابواب اور فصول میں تقسیم کرنا کس قدر در شوار
کام ہوگا اس کا اند زہر ذی شعور شخص با آسانی لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مختلف اعتبار سے سرچ کر کے ذکو ہی فاکمؤکو
کام ہوگا اس کا اند زہر ذی شعور شخص با آسانی لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مختلف اعتبار سے سرچ کر کے ذکو ہی فاکمؤکو
کام ہوگا اس کا اند زہر ذی شعور شخص با آسانی لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مختلف اعتبار سے سرچ کر کے ذکو ہی فاکمؤکو
کام ہوگا اس کا اند زہر ذی شعور شخص با آسانی لگا سکتا ہے۔ بھران پندرہ سوفنا وکی پوام ہوا اور تکر ار حذف کرنے ،
الگ کیا گیا جم اور جام بعینت کو پر نظر رکھتے ہوئے مزید چھانٹی کا کام شروع ہوا ساتھ ہی ساتھ ان فناو کی کو مختلف ابواب
میں ڈالنے کا کام بھی شروع ہوا۔ شروع میں ابواب بھی ایک انداز سے کے مطابق بنائے سے لیکن مرتبراضا فد کیا گیا۔ اور میاب ہے تھ جوئے ان میں تین چار بار تبدیلی گئی پھر ہر باب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں بھی گئی مرتبراضا فد کیا گیا۔ اور اللہ نگ تی ہو کے ان میں تین چار بار تبدیلی گئی پھر ہر باب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں بھی گئی مرتبراضا فد کیا گیا گیا۔ اور اللہ نہ تو کو بالم بھوں میں بیا تہ خرسات ابواب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں بھی گئی مرتبراضا فد کیا گیا گیا۔ اور اللہ نہ کے باتھوں میں ہے۔

#### ﴿2﴾ نظر ثانی و تفتیش

جب ممکنہ طور پر متعلقہ مواد کو اکٹھا اور مُبوّب کرلیا گیا تو باری تھی اس پر نظر ٹانی اور تفیش کے مرحلہ کی جس کی

زِمّہ داری مجلس افتاء پر تھی عملی طور پر بیہ ہوتا ہے کہ ہر مُصرّف یا مفتی کسی فتو کی کو جاری کر دیتا ہے اور فقاو کی کی ایک بڑی

تعداد الی تھی جو کسی ایک مفتی یا مُصرّف کی طرف ہے جاری کر دہ تھی لیکن مینوں اراکین کی نظر ہے ہر فتو کا نہیں گزرا تھا

اس مر حلے پر مینوں حصر اے کا اس کود کھنا اور انفاق کر ناضر وری تھا۔ اس سلسلے میں ہماری ترکیب ہے کہ ہر فصل کو پہلے

میں چیک کرتا جونظر ٹانی کرنا ہوتی وہ کرتا پھر بیفائل مفتی فضیل صاحب مُدَّطِلدُ ہُومیل کر دی جاتی۔ وہ اسے چیک کرنے

کے بعد اگر کوئی کلام کرنا ہوتا تو اسے کرنے کے بعد مفتی قاسم صاحب مُدَّطِلدُ ہُومیل کر دیے ۔ مفتی صاحب بھی اسے

و کھنے کے بعد کوئی کلام کرنا ہوتا تو اسے کوئی کے بعد مقتی قاسم صاحب مُدَّطِلدُ ہُومیل کر دیے ۔ مفتی صاحب بھی اسے

و کھنے کے بعد کوئی کلام کرنا ہوتا تو اسے نوٹ کی صورت میں لکھنے کے بعد میری طرف میل کر دیے اس کے بعد دو تین

## مَقَالُهُ مَنْ الْكُتَابُ الْكُتَابُ الْكُنَابُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعِلِقِيلِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِ فَالْمُعِلِي الْمُعَالِكِ الْمُعِلِي الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِي الْمُعَالِكِ الْمُعِلِي الْمُعَالِكِي الْمُعِلِي الْمُعَالِكِ الْمُعِلِي الْمُعِلِك

= ﴿ فَتَسُاوَىٰ أَهُالِسُنَّتُ ﴾

'فسلوں یا ایک باب کی فائلز پر کام ہونے کے بعد ہم نتنوں جمع ہوتے اور جن امور پر کلام ہوتاان پر مشاورت ہوتی جو ' اضافہ وترمیم کرنا ہوتی اس پراتفاق کے بعد مشورہ ختم ہوتا اور جوترمیم واضافہ کرنا ہوتا اس کے کروانے کی ذِمَّہ داری بھی میرے ہی کندھے پر عاکد ہوتی آئندہ مشورہ پر دیگر فائلز کے ساتھ ساتھ بیکام بھی مشورہ میں رکھا جاتا اور اس کے بعد اسے حتی صورت دے کرفائنل کردیا جاتا۔

بیکام بہت آ ہمتگی کے ساتھ جاری رہا کیونکہ مجلس افتاء کے تمام ہی ارکان کی فتاوی تو لیے سمیت ویگر ضروری مصروفیت رہتی تھی اور مشکل سے وفت نکال کر بیکام کرنا پڑر ہا تھا۔ کئی مواقع پر بروئے تعظیٰ بھی اس کام میں آئے خیر جب سال بھر میں تمام کام تیار ہوگیا تو خیال آیا کہ اس گزرے ہوئے ایک سال میں بھی زکو قے کے متعلق بہت سارے عمدہ فقاوی جاری ہوئے ہوں گے کیوں ندان کو بھی شامل کرلیا جائے۔ لہذا کچھ فقاوی جو پہلے سے مجموعے میں شامل نہ تھے ان کو بھی شامل کیا تا کہ مزیدی صورتیں اور مواد بھی اس مجموعے کا حصہ بن جائے۔

#### (3) حواله جات کی تفتیش و تقابل

لفتیش کا ممل ختم ہونے کے بعد حوالہ جات پر کام کیا، معاملہ یہ تھا کہ دارالافآء اہلسنّت کی مختلف شاخیں ہونے اور مختلف جگہ سے فقا دکی جاری ہونے کی وجہ سے ایک بجیب بات یہ سامنے آرہی تھی کہ ایک ہی کتاب کا حوالہ کی مجیب نے کسی ایڈیشن کا دیا ہے تو کسی نے کسی کا، مثلاً بہا یہ رہر بعت ہی کو لے لیس کسی کیصنے والے نے مرکز الا ولیاء لا ہور سے چھنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے باب المدید کرا چی سے چھنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے باب المدید کرا چی سے چھنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی بر بلی شریف سے شائع ہونے والی جلد کا حوالہ دیا ہے، یہی حال فقا وئی رضویہ کا تھا تین مختلف ایڈیشن کے حوالہ جات فقا وئی میں دیے تھے، فقا وئی شامی، عالمگیری، بَدَائِعُ الفَّمَائِعُ ، بَحُوالُوائِق ان سب بی کتب کے ایک سے زائد ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور فقا وئی میں ایک سے زائد ایڈیشن کے حوالہ جات موجود تھے اس لئے مجلس شعبہ فقا وئی المسنّت نے بیا ہتمام کیا کہ تمام عبارتوں سے حوالہ جات کا تنوی ختم کر کے ایک بی مکتبہ کے حوالے درج کئے جا کیں۔ المسنّت نے بیا ہتمام کیا کہ تمام عبارتوں سے حوالہ جات کا تنوی ختم کر کے ایک بی مکتبہ کے حوالے درج کئے جا کیں۔ تاکہ قاری اگرامسل کتاب کی طرف فراجعت کرنا جا ہے تو اسے ہولت رہے۔ اس سلسطے میں ہم نے ان مطبوعہ جات کا استخاب کیا جن کو دعوت اسلامی کی مجلس، 'المدینہ العلمیہ'' نے بہار شریعت کی تخریج میں اپنایا ہے مثلاً فناوی رضویہ کے الکی کیا جن کو دعوت اسلامی کی مجلس، 'المدینہ العلمیہ'' نے بہار شریعت کی تخریج میں اپنایا ہے مثلاً فناوی رضویہ کے الکھی۔ المحلیہ کیا تھی ہوئی کیا تھی کی تخریج میں اپنایا ہے مثلاً فناوی رضویہ کیا گئی کھی۔ کا تھی کی تو کیا گئی کیا کہ مثلاً کو دو کیا کہ کا کو کیا گئی کیا کہ کا کھی کیا کو دو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کے دو المحلیہ کیا گئی کیا گئی کے دو کیا گئی کی کیا گئی کی کو کیا گئی کے دو کیا گئی کو کیا کی کو کی کیا کی کتاب کیا کی کو کیا کی کو کی کو کیا کی کو کو کی کی کی کی کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کیا کہ کو کیا کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی

فَتَ مُ الْعُلِسَةَ عَلَى الْعُلِسَةُ عَلَى الْعُلِسَةُ عَلَى الْعُلِسَةُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ عَلَى الْعُلِسَةُ عَلَى الْعُلِسَةُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ الْعُلِسِةُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ عَلَى الْعُلِسَةُ عَلَى الْعُلْعُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ عَلَى الْعُلِسُ عَلَى الْعُلِسُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ عَلَى الْعُلِسِ عَلَى الْعُلِسُ عَلَى الْعُلِسُ عَلَى الْعُلْعُلِسُ عَلَى الْعُلْعُ عَلَى الْعُلِسِ

آسمبئ ایڈیشن یاقد یم ایڈیشن کے بجائے صرف رضا فاؤنڈیشن لا ہور کے ایڈیشن کے تمام حوالہ جات درج کئے گئے۔ یونہی فقاد کی شامی کا وہ نسخہ لیا گیا جس کے ساتھ ساتھ حاشیہ رافعی چل رہا ہے۔ عالمگیری کا وہ نسخہ حوالہ جات کے لئے منتخب کیا گیا جس کے ساتھ ساتھ فقاد کی قاضی خان اور ہزازیہ چل رہی ہے۔ وغیر ذالک مِنَ الکُثُب اور بہارِ شریعت کا حوالہ صرف مکتبۃ المدینہ سے شائع کتاب سے دیا گیا کہ بیوا حد نسخہ ہے جو تخر تن شدہ ہے۔

ہماری مجلس نے حوالہ جات کوا یک کرنے کے ساتھ ساتھ مجنو تقلیم پھی کام کیا یعنی ہرفتو کی میں درج اِقتباس کو اصل مَرْجَع ہے چیک کرکے اس کا تقابل کروایا گیاا گر لکھنے والے نے خلاصہ کے طور پر عبارت لکھی تقی تو حوالہ میں اسے مُلکَّضًا لکھا گیا درمیان سے پچھ چھوڑ کر لکھا تھا تو تکتے ڈال کرحذف شدہ عبارت کی نشان وہی کی گئی۔

#### ﴿4﴾ نئے فتاویٰ لکھوانے گئے

پچھنوانات پردستیاب فقاوی میں کافی اضافہ کی حاجت تھی انہیں اُزسرنولکھوایا گیا۔ مختلف ابواب میں ایسے متعدد فقاوی ہیں جنہیں نئے سرے سے لکھوا کر مختلف مزید پہلوشامل کر کے شامل مجموعہ کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ تو موضوع کی تکمیل کی خاطر با قاعدہ فقاوی لکھوا کر شامل کتاب کئے گئے یعنی جانوروں پرز کو ق سے متعلق ہمارے جاری شدہ فقاوی بہت کم تھے ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہ اس موضوع پرضروری سوالات بنوا کرورج کر دیا جائے تا کہ یہ شدہ فقاوی بہت کم تھے ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہ اس موضوع پرضروری سوالات بنوا کرورج کر دیا جائے تا کہ یہ کتاب مسائل ذکو ق کے تمام زاویوں سے کفایت کرے۔

#### ﴿5﴾ مقاله جات كى تيارى

کے عنوانات ایسے تھے جن پر حتمی رائے تک پہنچنے کے لئے تفصیلی تحقیق کی ضرورت تھی جیسا کہ کوئی صاحب عیال شخص اپنے عیال کی زکو ۃ ان کی اجازت کے بغیر نکال دیتا ہے تو وہ اداہوگی یانہیں؟ بیدا یک تحقیق طلب موضوع تھا جس کی ذِمّہ داری مولا ناسجا دمدنی زِیْدَ مَجْدُهٔ کودگ گئی انہوں نے اس پر اپنادس بارہ صفحات کا تفصیلی مقالہ تیار کیا۔ یونمی مولا ناحسان رضامدنی زِیْد مَبْد نهٔ کوایک کام بیدیا گیا کہ صدقات واجبہ اور نافلہ کے خلط کی صور توں کو جمع کر کے عصر حاضر کے اعتبار سے رخصت اور ممانعت پر بحث کریں انہوں نے اس پر تفصیلی مقالہ تیار کر لیا ہے۔ اس طرح مفتی ہا شم مدنی زِیْدَ مَبْدُهٔ جو مَاشَاءً الله اس سال رہے الاقل میں درجہ مفتی پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے دار الافقاء المستقت کے مدنی زِیْدَ مَبْدُهٔ جو مَاشَاءً الله اس سال رہے الاقل میں درجہ مفتی پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے دار الافقاء المستقت کے مدنی زِیْدَ مَبْدُهُ جو مَاشَاءً الله اس سال رہے الاقل میں درجہ مفتی پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے دار الافقاء المستقت کے مدنی زِیْدَ مَبْدُهُ جو مَاشَاءً الله اس سال رہے الاقل میں درجہ مفتی پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے دار الافقاء المست

إفتشاوي كفاستت

موقف کی تائید میں طویل المیعاد قرضوں کے مِنْہا ہونے کے دلائل پر مقالہ لکھا ہے۔ مولا نانوید رضامہ نی ذِیندَ مَنی اسٹیرز پرزکو ہے متعلق تفصیلی مقالہ لکھا ہے۔ دوایسے موضوعات ہیں جن پر ابھی مقالہ جات لکھے جانے ہیں۔ اس سے متعلق شعبہ فناوی اہلسنت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مقالہ جات پر تحقیقات شرعیہ کا مشورہ منعقد کرنے کے بعد آئندہ کسی ایڈیشن میں انہیں شامل کیا جائے۔

#### ﴿6﴾ فارمیش اور پرون ریڈنگ

جب ہماری مجلس کا کام تقریباً پورا ہوگیا تو ہم نے مواد کو کتابی تقاضوں کے مطابق و ھالنے اور فارمیش کے لئے مجلس، 'المدینۃ العلمیہ'' کی خدمات حاصل کیں جن کی جانب سے دیئے گئے اسلامی بھائیوں نے بہت محنت سے مواد کی فارمیشن کی ،عمدہ نونٹ کا انتخاب کیا ،ضروری جگہوں پر اعراب لگائے،اس کے بعد کورل پر کام کیا گیا۔ پھر ہر فائل کی لازمی طور پر دومر تبہ پر وف ریڈنگ کی ۔ ایک فائنل پرنٹ دارالا فتاء المسنّت کنزالا یمان کے اسلامی بھائیوں کو بھی ارسال کیا جا تار ہا جنہوں نے اچھے انداز میں پر وف ریڈنگ کی اور عمدہ مشور سے بھی دیئے عین آخر میں جب یہ کتاب ارسال کیا جا تار ہا جنہوں نے اچھے انداز میں پر وف ریڈنگ کی اور عمدہ مشور سے بھی دیئے عین آخر میں جب یہ کتاب تیار ہو چکی تھی مجلس افتاء نے فیصلہ کیا کہ مفتی ہاشم مدنی نے نہ مذہ کہ نہ بھی اس مجموعے کو ایک بارنظر سے گزار لیس تو بہتر ہو ان کو تمام ابواب دودو تین تین کر کے مرکز الا ولیاء لا ہور پوسٹ کئے گئے انہوں نے بھی اسپنے مفید مشور وں سے نواز اورا کی آدھ مقام پر ان کے کہنے پر ضروری تبدیلی کھی گئی۔

#### فتاوی اهلسنت کی خصوصیات

(1) ناوی اہلسنّت کے مجموعے میں موجود فقاوی غیرضروری طوالت سے محفوظ ہیں۔ بعض حضرات ایک ہی بات کے میں حوالے دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید تحقیق اسے کہتے ہیں حالانکہ ایسانہیں بلکہ تحقیق بات کے لئے صفحات تو در کنار ایک صفحہ بھی ضروری نہیں اصل چیز تو صورت مسئولہ پر بیان کیا جانے والا چند سطور کانفسِ تھم ہوتا ہے اگر چہ ہرنفسِ ایک صفحہ بھی ضروری نہیں اصل چیز تو صورت مسئولہ پر بیان کیا جانے والا چند سطور کانفسِ تھم ہوتا ہے اگر چہ ہرنفسِ تھم کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور قبل وقال موجود ہوتی ہے اور فتوی کی کھنے والا ضرور اس سے واقف ہوتا ہے لیکن سائل کو

## العلى الفاسنت المستن المستن الكثاب

وہ پس منظر جانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی اس لئے ہمارااسلوب سے کہ ضروری قیود کے ساتھ نفسِ تھم بیان کرنے گئ کے بعداس کی تائید میں کوئی فقہی جزئیہ پیش کردیا جاتا ہے تا کہ فقی صاحب کے لکھے گئے نفس تھم کی تائید معتَّر فقہا کے کلام سے ہوجائے۔اب وہ فقہی جزئیہ بہارِشریعت کا بھی ہوسکتا ہے اور شامی یا عالمگیری کا بھی۔اس اختصار پرعمومی فقاوی ایک سے ڈیڈھ صفحہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔اگراسی تائیدی عبارت کو درجن بھر مزید کتب سے قبل کیا جائے تو نقل عبارت کی درجن بھر مزید کتب سے قبل کیا جائے تو نقل عبارت کی مشق تو ہو جائے گی لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں حوالہ جات کی کثرت بھی کی جاتی ہے اور فقہی پس منظر پر بحث بھی کی جاتی ہے۔

- ﴿2﴾ فآویٰ میں تمام ترعر بی عبارتوں کا ترجمہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔البتہ کہیں اس عبارت کامفہوم او پر گزرا ہوتو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فہوم او پر گزرا۔
- (3) کوشش ہی جاتی ہے نفسِ تھم پر مشتل عبارت کوعربی فاری اضافت سے پاک رکھتے ہوئے سلیس انداز میں بیان کیا جائے تا کہ وہ سائل جوشر بعت کا تھم معلوم کرنے آیا ہے اسے اس فتو کی کی سے تشری کنہ کروا ناپڑے ۔

  (4) فتاوی اہلسنت کو ہر ممکن طور پر زیادہ سے زیادہ ابواب اور نصلوں پر تقلیم کیا گیا ہے تا کہ ذکو ق جیسا خشک موضوع آسان سے آسان تر ہوجائے اور کسی بھی موضوع کے مسائل کو متعلقہ باب میں تلاش کرنا اور پڑھنا عوام مائل کو متعلقہ باب میں تلاش کرنا اور پڑھنا عوام الناس کے لئے آسان ہوجائے۔
- ﴿6﴾ پورے مجموعہ برتر قیم کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جس کے تحت ہرفتوی پرسلسلہ وارنمبرلگائے گئے ہیں تا کہ حوالہ دیت وقت یا مسئلہ یا در کھتے وقت آسانی ہو۔
- یں۔ ﴿7﴾ چونکہ فناویٰ اہلسنّت کا بیمجموعہ سی شہر کے سی ایک علاقے کے مسائل پرمشمل نہیں بلکہ دارالا فناءاہلسنّت کی پاکستان بھر میں واقع مختلف شاخوں کے فناویٰ اور پھران شاخوں میں ملک بھرسے آنے والے خطوط اور ملک اور

### = ﴿ فَتَنُاوَىٰ أَهْلِسَنَّكُ ﴾ ﴿ مُقَامَةُ الكَتَابُ ﴾

" بیرونِ ملک ہے آنے والی ای میلز کے جواب میں لکھے جانے والے فنا وکی پرمشمل ہے، اس لئے موضوعات میں آپ " دیکھیں گے کہ بہت وسُنعَت ہے اور زکو ق کے طرح طرح کے فنا و کی اس مجموعے میں موجود ہیں جو ملک اور بیرونِ ملک کے مختلف خِطوں کے لوگوں کے مسائل پر بنی ہیں اور بیہ مجموعہ '' مسائل زکو ق'' سکھنے اور بیجھنے والے حضرات کے لئے ایک انمول تخذہے۔

- (8) اس مجموعہ میں صرف فقہی سوالات ہی نہیں بلکہ زکوۃ کی مشروعیت سے متعلق عمومی سوالات ، زکوۃ کے بعض اصولوں کی تفہیم جائے پرمشمل سوالات ، زکوۃ کی شرائط کی وجوہات جاننے پرمشمل استفتاء کے جوابات بھی آپ اس مجموعہ میں یا ئیں گے۔
- (9) ہرحوالہ کی ممل تخریج کرنے کا اہتمام ہے نہ صرف اس کتاب میں بلکہ دارالا فتاء اہلسنت سے جاری ہونے والے ہرفتوی میں اس کا خیال رکھاجاتا ہے۔
  - **﴿10﴾** قرآن پاک کے ترجے میں اکثر جگہوں پرترجمہ کنز الایمان ہی درج کیا جاتا ہے۔
- (11) مکنطور پر ہرفتویٰ کے لکھے جانے کی قمری اور شمی دونوں تاریخیں درج کی گئی ہیں البتہ چند فقاوئی کی شمیں تاریخ دستیاب نہ ہونے کے باعث درج نہ کی جاسکیں یونہی شاید دو فقاوئی ایسے ہیں جن میں قمری تاریخ بھی ہمیں دستیاب نہ ہوئی ۔ ویسے تو تاریخوں کا اہتمام ایک عام ہی بات ہے لیکن یہ چیز کثیر فوائد سے خالی نہیں۔ موضوع کی مناسبت سے ایک فائدہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے فقاوئی میں آپ دیکھیں گے کہ چاندی کا نصاب مثلاً بارہ ہزار ہے یا بندرہ ہزار ہے تو آج کے دور میں تو یہ بچاس ہزارتک پہنچ رہا ہے لیکن جب سائل تاریخ دیکھے گا تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ بیاعداد وشاران تاریخوں کے اعتبار سے بیان کے گئے ہیں۔
- (12) زکوۃ کا حساب لگاتے وقت کل مال پرزکوۃ ہوگی یا تُمس کومِنُہا کر کے باتی نصاب پرزکوۃ ہوگی امام اعظم البوحنیفہ دَخِین اللهٔ عَنْد اور صاحبَیْن لیعنی امام محمد اور امام ابو یوسف عَلَیْهِ بَالدَّخْیَد کے در میان بیمسکلهُ مُخْلَف فیدر ہا ہے اور جمارے فَقَبَها نے امام اعظم ابوحنیفہ دَخِین اللهُ عَنْد کے ذر ہب پر ہی فتویٰ دیا ہے کیکن اس مجموعے میں موجود اس طرح کے جمارے فقی میں موجود اس طرح کے فقادی میں ہوجود اس طرح کے فقادی میں ہوجود اس طرح کے مقادی میں ہوجود اس طرح کے معلی ہوں پر ہم نے صاحبۂ ن یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف عَلَیْهِ مَدَ الدَّخْیَد کے ذریب کے مطابق گل مال پر

## مَقَنَّهُ تَبَالُكُتَابُ ﴾

ز کوۃ نکا لنے کاہی کہا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ ایک تو اس میں فَقُراء کا فائدہ ہے دوسراز کوۃ نکا لئے کا حساب لگانے میں آسانی ہے۔ البتہ بعض پرانے فقاد کی امام اعظم ابو حنیفہ دخوی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق بھی آپ کو نظر آئیں گے۔

میں اپنی پوری مجلس اِفقاء کی طرف سے اہل علم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ فقاد کی اہلسنت کے اس مجموعے میں آپ جہاں کہیں کوئی علمی تقم یا خامی دیکھیں تو ضرور مطلع فرمائیں اگر ہمارا کلام صواب پر شتمنل نہ ہوا تو اِن شکاء اللہ رجوع کرنے میں کوئی عارنہ ہوگا۔ فقاد می اہلسنت کے اس کام پر بنیا دی طور پر دواسلامی بھائیوں نے جمع و ترتیب اور تحقیق میں بھر پور کام کیا، ایک محمد میں رضا عطاری مدنی اور دوسرے سید مسعود علی عطاری مدنی، کام کے آخری ماہ میں طباعت کی تیاری کے ضروری مراحل میں محمد حسین بھائی مدنی نے بھی کلندی کر دار ادا کیا اللہ تعالی ان سب کو جز اسے خیر عطا فرمائے۔

طالب دعا ا**پوتمرعلی اصغرالعطاری المدنی** 28 رمضان المبارك <u>143</u>3 صبمطابق 17 اگست <u>201</u>2ء مُعامِينَ الْعَلِسَنَتُ الْمُعَلِسَنَتُ الْمُعَالِكُتُ الْمُعَالِكُتُ الْمُعَالِكُتُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

# الفرافة المنافقة المن

الزَّرَ شَيْخُ الْحَدَيثِ والتفسير فكرانِ مجلسِ تحقيقاتِ شرعيه البَوْ الْصَالَح مَفْتَى مَحَمَّدُ قَاسَمُ قَادري عطاري مُنْوَلَهُ الْمَالِي

فتو کی نو کسی

فِقْدُ كَاعِلُم شریعت کے بنیادی عُلوم میں سے ایک علم ہے اور دیگر علوم کے مقابلے میں اس كی إفاد يَت اور وسُعَت بھی زیادہ ہے،اس کی اہم وجہ رہے کہ فِقاُ عبادات، مُعامَلات، أخلا قیات الغرض زندگی کے ہر پہلو ہے متعلق تمام عملی اَحکام کواپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔اس علم سے تعلق رکھنے والے حضرات کوان کے مرتبے کے اعتبار سے مُجْتَهِد، فَقِينُه اورمُفَى كَهَاجاتا ہے۔ مُفَى كى تعریف بیان كرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی دَخْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ان المفتى هو المجتهد، فاما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفت، والـواجـب عـليه اذا سئل ان يذكر قول المجتهد كالامام على وجه الحكاية، فعرف ان سا يكون في زماننا من فتوي الموجودين ليس بفتوي، بل هو نقل كلام المفتي لياخذ به المستفتى" ليعنى ب شكم مُفتى تو مُجُهِّدَى موتاب اور جو تخصُ مُجُهِّدَنه مو بلكه صرف مُجُهِّدَ كَ أقوال كويا در كهتا موتووه مُفَتى نہیں ہوتا اور ایسے خص پر واجب ہے کہ جب اس سے بچھ پوچھا جائے تو وہ کسی مُجْبَدِ جیسے حضرت امام اعظم کا قول بطورِ حکایت بیان کردے۔اس وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ ہمارے زمانے کے فُقبَها کا فتو کی دَرحقیقت فتو کی نہیں بلکہ وه كى حقیقى مُفْتى كے كلام كونل كرنا ہے تا كہ سوال كرنے والااس كى روشى ميں شرع تھم پر ممل كرسكے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 162 تا 163 ، جلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

 مَقَالُمُ تَبَالُكُتَابُ }

إفستشاوي الغلسنت

ے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر دینااس کا کام ہے اور بید هیقة فتو کی دینا نہ ہوا بلکہ سنگنی (یعنی فتوی طلب کرنے والے) کے لئے مُفتی (مجئم کردینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے۔''
(یعنی فتوی طلب کرنے والے) کے لئے مُفتی (مجئم کردینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے۔''
(بھار شریعت ، صفحہ 908 ، حلد 2 ، مکتبة المدینه)

اعلی حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان رئے مَهُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَتَوَىٰ کَ اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فتویٰ کی دونسمیں ہیں: ﴿1﴾ حقیقی فتویٰ ۔ ﴿2﴾ عُرفی فتویٰ ہے کہ تفصیلی دلیل کی مَعْرِفَت کے ہیں: فتویٰ دیا جائے ، اور ایسے حضرات کو اَصحابِ فتویٰ کہتے ہیں اور عُرفی فتویٰ ہے کہ تفصیلی دلیل کی مُعْرِفَت کے بغیر اِمام کے اُقوال کاعلم رکھنے والاان کی تَقْلِید کے طور پرکسی نہ جانبے والے کو بتائے۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 1 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اورمفتی تاقل کوکس قدرعلم ہونا چاہئے اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ' حدیث تفسیر واُصول وادب وقد ر حاجت ہیا ت و ہند سہ ونَوْقِیت اوران میں مہارتِ کافی اور ذہنِ صافی اور نظرِ وافی اور فقہ کاکثیر مَشْظَاء اور اُشغالِ وُنْیَو یہ سے فراغ قلب اور نَوَجُدِ اِلَّا اور نِیْت لِوَجُدِ اِللّٰد اوران سب کے ساتھ شرطِ اعظم تو فیق مِن اللّٰد، جو اِن شُروط کا جائع وہ اس بحرِ ذَخًا رمیں شَناوَری کرسکتا ہے مہارت اتنی ہوکہ اس کی اِصابت اس کی خطا پر غالب ہواور جب خطا واقع ہور جوع سے عارف در کھے۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 590، حلد 18، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

مفتى كى صفات

صَدرُ الشَّرِيُعَه مفتى امجرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ مَفتى نَاقَلَ كَ بارے مِيں لَكِصَة بين عَدرُ الشَّرِيُعَه مفتى امجرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ مَثْنَى نَاقَلَ كَ بارے مِيں لَكِصَة بين

(1) مفتی ناقل کے لئے بیا آمر ضروری ہے کہ قول مجنبِّد کومشہور ومُتَداوَل ومُغْتَبِّر کتابوں سے اُخُذکرے غیرمشہور سیب نقاب

ب مفتی کو بیدارمَغْز ہوشیار ہونا چاہیے خفلت برتنااس کے لئے درست نہیں کیوں کہاس زمانہ میں اکثر حیلہ مازی اور کر تیا ہے منازی اور کی اس نے بین اور کو بیدارمَغْز ہوشیار ہونا چاہیے خفلت برتنااس کے لئے درست نہیں کیوں کے سامنے بین ظاہر کرتے ہیں کہ سازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتوی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بین ظاہر کرتے ہیں اور کہ خفالف پراس کی وجہ فلاں مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محض فتوی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیا بی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پراس کی وجہ فلاں مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محض فتوی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیا بی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پراس کی وجہ

#### مَقَنَّهُ مِّنَالِكُتَابُ ﴾

ہے۔ سے غالب آ جاتے ہیں اس کوکون دیکھے کہ واقعہ کیا تھااوراس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔

(3) مفتی پریہ بھی لازم ہے کہ سائل ہے واقعہ کی تحقیق کرلے اپی طرف سے شقوق نکال کرسائل کے سامنے بیان نہ کرے مثلاً میصورت ہے تو ہے تھم ہے اور میہ ہے تو ہے تھم ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت سائل کے مُوافِق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گوا ہول سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے بلکہ بہتر یہ کہ نزاعی معاملات میں اُس وقت فتوی وے جب فَرِ نُفِیَن کو طلب کرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سُنے اور جس کے ساتھ حق و کے کے اُسے فتوی دے دوسرے کونہ دے۔

(4) فقے کے شرائط سے میر بھی ہے کہ سائلین کی ترتیب کا لحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بینہ ہو کہ کوئی مالداریا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دے اور پیشتر سے جوغریب لوگ بیٹے ہوئے ہیں اُنھیں بٹھائے رکھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو پیچھے آیا اُسے پیچھے کسسے باشد (چاہوہ کوئی بھی ہو)۔

﴿5﴾ جوسوال اُس کے سامنے پیش ہوا سے غور سے پڑھے پہلے سوال کو خوب اچھی طرح سمجھ لے اُس کے بعد جواب دے۔ بار ہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مُستَفَّق سے دریافت نہ کیا جائے بمجھ میں نہیں آتا ایسے سوال کو مُستَفِّق سے بمجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری با تیں مُستَفَّق ذکر نہیں کرتا اگر چہاس کا ذکر نہ کرنا بددیا نتی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اُس نے ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری با تیں سائل سے دریافت کر لے تا کہ جواب اسے فقی اُس کو این ہو سے اور جو پھے سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کو این جواب میں ظاہر کر دے تا کہ یہ شُہدنہ ہو کہ جواب وسوال میں مُطابَق نہیں ہے۔

﴿6﴾ مفتی کے لئے بیضروری ہے کہ بُرد بارخوش خلق ہنس کھ ہونری کے ساتھ بات کرے غلطی ہوجائے تو واپس کے اپنی مفتی کے لئے بیضروری ہے کہ بُرد بارخوش خلق ہنس کھے ہونری کے ساتھ بات کرے فلط فتویٰ دے کر زُجوع نہ کے اپنی سے کہ غلط فتویٰ دے کر زُجوع نہ کرنا حَیا سے ہویا گئی ہے۔ محتبہ المدینہ) کرنا حَیا سے ہویا گئی ہرسے بہرحال حرام ہے۔ (بھارِ شریعت ، صفحہ 909 تا 912 ، حلد 2 ، محتبہ المدینہ) کہیں

ز مانے کی حالت زار

فی زمانه مفتی کامقام ومرتبه بهت بلند بھی ہے اور ناڈک بھی۔ مُفتی کواسلام کی بھی تغییر پیش کرنے والاسمجھا جاتا ہے اور حقیقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرنے والا ہوتا ہے کیکن افسوس کہ فی زمانہ جیسے ویگر بہت سے دین اُمور میں لوگ جری و بے باک ہوتے جار ہے ہیں اسی طرح فنویٰ کے میدان میں بھی ایسے لوگوں کی تمی ہیں بلکہ شاید یہ شعبہ زیادہ مظلوم ہے۔ان لوگوں میں پچھاتو وہ ہیں جو بالکل ہی جاہلِ مُطَلَق ہیں اور دِین کی اَنجازے سے بھی آشنانہیں ہیں، وُنیوَی طور پر کچھ پڑھا ہوا ہے اور بقیہ ناوِل کہانیاں پڑھ کراخبار و جرا کد میں لکھنے والے بن گئے اور اب ترقی کر کے اپنے مضامین میں دین کو بھی تختہ مثل بنانے لگ گئے ہیں جیسے آئے دن اخبارات میں مُود کی حِلَّت، بے پردگی کے جَواز اور شرعی اَحکام پرانتہائی غلط اور گمراہ کُن مضامین پڑھنے میں آ رہے ہیں۔دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تھوڑ ابہت دین علم تو حاصل کیا ہے لیکن نہ تو دین کواتنا وقت دیا ہے جتنا دینا جا ہیےا ورنہ ہی کسی ایسے مُنتَنَدعا کم سے علم حاصل کیا ہے جودین کی حقیقی سوجھ بوجھ رکھتا ہویا کسی کامل سے پڑھا تو ہے لیکن پڑھ کرخود ناقیص رہے اوراسی حالت میں فتوے کے میدان میں طبع آز مائی شروع کر دی اور سنتی شہرت کیلئے مفتی کا سابقہ ساتھ لگا کرلوگوں کومسائل کا جواب دینا شروع کردیا،ایسےلوگوں کی باتیں مُن کران کی جہالت پر ہنی بھی آتی ہےاور دین کی مُظلُومِیَت پررونا بھی۔اسی طرح ا یک گروہ وہ ہے کہ دین کواچھی طرح پڑھ لیالیکن طبیعتوں میں شروفسا دزیادہ ہے، آزاد رَوِی کے خواہاں ، اکثر معاملات میں بلاضرورت کی سہولت ونرمی کے طلبگار اور اُسلاف کی تحقیقات پر اِعتماد نہ کرنے والے ہیں ایسے لوگ فتو کی دینے والنبيل بلكه فتنه يجيلان والي بين الى صور تعال كي بيش نظر دعوت اسلامي ك شعب "دارُ الْإِ فَمَاء المِسنّت " مين فقى کے مریبے تک پہنچنے کی بہت کڑی شرا نظ ہیں اور اس طرح فنوی لکھنے کی بھی بہت می شرا نظ ہیں۔

دارالافتأءا بلسنت كامعياروا نداز

اوپر بیان کرده اعلیٰ حضرت رُخمَهُ اللهِ تعَالی عَلَیْه کی وضاحت اور صَدرُ الشَّویْعَه رُخمَهُ اللهِ تعَالی عَلیّه کے بیان کرده اُمور کوسا منے رکھتے ہوئے"داڑا آیا فاءاہلسنت" میں فتو کی لکھنے کا بھی ایک معیار ہے اور فتو کی لکھنے والوں کیلئے بھی ایک

#### مَقَعُمُ الْكُتَابُ الْمُ

= ﴿ فَتَسُاوِي كَا أَهْ لِسُنَّتُ ﴾

۔ پوراطریقہ کارموجود ہے تا کہ جو بھی شخص فتوی دے اس میں فتویٰ کے اعتبار سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔

دارُالُونَاء المِستّن مِين فتوى لكصف كافريض مرانجام دين كيك درج ذيل مراحل يركرنا يرتاب:

- **﴿1﴾** سب ہے پہلے تو درسِ نظامی کا کمل آٹھ سالہ کورس کرنا ضروری ہے۔
- ﴿2﴾ فِقْد میں مہارت حاصل کرنے کے لئے درسِ نظامی کمل کرنے والوں کو دوسال تک تَخَصَّفِی الْفِقْه کا کورس کروایاجا تاہے۔
- ﴿3﴾ درسِ نظامی کے فائنل امتحانات میں عُمدہ کارکردگی دکھانے والے طُلَبا کو تَخصُّصْ فِی الْفِقَه میں واضلے کیلئے ایک کشن تقریری اور تحریری ٹمیسٹ سے گزارا جاتا ہے تا کہان کی عَرَبی مہارت عِلمی ذَوْق اور فِقَهی معلومات و دلچیسی کو پر کھا جا سکے۔
- ﴿4﴾ اس کورس کے دوران فِقُدگی بڑی کتابیں جیسے فتاوی شامی وغیرہ کے بہت سے اہم ابواب سبقاً سبقاً بڑھائے جاتے ہیں اوراس کے علاوہ اُصولِ فِقُد، قواعدِ فِقَہ ہَنِّ مَا اُلِوْ فَاء کی کتابیں بھی بڑھائی جاتی ہیں۔
- (5) روزانہ کے درجے میں پڑھائے جانے والے نصابی مطالعے کے علاوہ تفیر، حدیث، اُصولِ فقداور فقہی مسائل وغیرہ سے متعلق کثیر معلومات رکھنے کے لئے خارجی مطالعہ کا با قاعدہ نصاب تر تیب دیا گیا ہے جسے پورا کرنا داڑا آوناء سے وابستہ ہرایک کے لئے لازمی ہے اور بیمطالعہ مرف تک مطابق مطالعہ کورس کے درمیان ہی ضروری نہیں بلکہ داڑا آوناء میں باقاعدہ کا م کرتے ہوئے بھی ہرمنصب کے مطابق مطالعہ کا ایک معیار مرتب کیا گیا ہے۔
- ﴿6﴾ تَخَصَّضُ فِی الْفِقُه کے اس کورس کے دوران طلبا ہے مشق کے طور پر فناوی ککھوائے جاتے ہیں جن کا دُورانیہ ایک سال ہوتا ہے اور کورس کممل ہونے کے بعد ایک سال ہوتا ہے اور کورس کممل ہونے کے بعد داڑالُوفناء اہلسنت میں ان سے فناوی کھوا کران کی مزید جانچ کی جاتی ہے۔
- (۲) مُعاوِن، (ب) مُحَتِّف ، (ج) نائب مُفْتی، (ا) مُعاوِن، (ب) مُخْصِّص، (ج) نائب مُفْتی، (و) مُفَتی، (ب) مُفَتی، (ر) مُفَتی، (ر) مُفَتی، (ر) مُفَتی، (ر) مُفَتی، (ر) مُفَتی ومُعَدِّق کی با قاعدہ قصد اور کے فقاو کا مُفَتی ومُعَدِّق کی با قاعدہ تقدیق کے جراکھنے والے کے فقاو کا مُفَتی ومُعَدِّق کی با قاعدہ تقدیق کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ فدکورہ بالا بیان کردہ مَدارِج میں سے جرایک کوا پنے مُنْعَب پردوسال سے لے کر ملاحد

## مقامة الكتاب

المُ فَتَسُاوِي الْمُلْسَنَّتُ لِمَا الْمُلْسَنَّتُ لِمَا الْمُلْسَنَّتُ لِمَا الْمُلْسَنَّتُ لِمَا

پانچ سال تک کا وقت گزارنا ہوتا ہے تب اے اگلے در ہے میں ترقی ملتی ہے گویا مفتی بننے کیلئے آٹھ سے دس سال کا عرصہ فتو کا نولیں و تربیت میں صَرف کرنا ضروری ہے اورا تناعرصہ گزر نے پر بھی مفتی بن ہی جائے بیضروری نہیں بلکہ یہ کم سے کم ندّت اور معیار ہے۔ مفتی بننے کیلئے علمی و نوبئی اِسْتغداد، اِن تمام چیز وں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

﴿ 8 ﴾ داو اللهِ فقاء المسنّت میں تحریری فقاویٰ کے ساتھ فون پر بھی جوابات دیئے جاتے ہیں اور اس کیلئے ایک عرصہ تک فقاویٰ کی مثق کرنے کے بعد صرف مخصّص یا اس سے اوپروالے فیمتہ دارکوفون پر اور بالکشافہ سوالات کے جوابات دینے کی اجازت دی جاتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ داڑالُاِ فتاء اہلسنّت میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کسی کومفتی کالقب دیاجا تا ہے، ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہویا اس نے تَخَصَّف فِی الْفِقْه کرلیا ہوتو اسے مفتی کے لقب سے نواز دیاجا تا ہے۔

### اجرائے فتوی کا انداز

ندکورہ بالا اُموروہ نتھے جومعیاری مفتی بننے کیلئے داڑالُا فتاء میں طے شدہ ہیں۔اس طرح فتو کی کا معیار عُمدہ، بہتر اور مختاط و دُرُست رکھنے کیلئے بہت ہے اُمور پیشِ نظرر کھے جاتے ہیں:

19 ﴾ سوال سائل ہے ہی لکھوایا جاتا ہے اور اگروہ لکھنا نہ جانتا ہوتو اس کے بیان کردہ الفاظ کو لکھ کراُ ہے مُنادیا جاتا

' سائل کے سوال کونہایت غور سے مُنااور پڑھا جاتا ہے اور سی بھی جگہ کوئی اِنہام یا غَلَطْ بھی پیدا ہور ہی ہوتواس کی ممل وضاحت طلب کرلی جاتی ہے اور سوال یا جواب میں کوئی ایسی بات رہنے ہیں دی جاتی جس سے دو آفراد، دو خُداگانہ غہوم لے سکیں۔

### الكتابي الكتابي المعالم المعالم

المُواسِّنَ المُعَامِّ المُؤلِسُنَّتُ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ

- ں۔ ﴿4﴾ سوال کرنے والاا گرایک ہی مسئلے کی مُنتَعَدَّ دصور تیں دریا فٹ کرر ہا ہوتو اسے دَربیش صورت کا تعیُّن کر والیا جاتا ہے اور صرف اس صورت کا جواب دیا جاتا ہے۔
  - ﴿5﴾ اگر دوفریقوں کا معاملہ ہوتو اس وفت تک فتو کی نہیں دیا جاتا جب تک دونوں کو بلا کران کی بات مُن نہ لی جائے۔ جائے۔
- ﴿6﴾ جہاں اس بات کا احتمال نظر آئے کہ اس فتوے کا غلط استعمال ہوسکتا ہے وہاں فتو کی نہیں دیا جاتا اور اگر کوئی
  الیں صورت ِ حال در پیش ہو کہ بہر صورت فتو کی دینا ہی ہوگا تو اس وفت فتوے کے شروع میں یا آخر میں یہ لکھ دیا جاتا
  ہے کہ یہ فتو کی سوال میں بیان کر دہ صورت کے مطابق دیا گیا ہے کسی خاص واقعے یا صورت ِ حال کے ساتھ اس کا کوئی
  تعلق نہیں۔
- **﴿7﴾** فتویٰ دینے وفت سوال کرنے والے کی حالت و کیفیت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ بیاس سوال کا جواب کیوں طلب کر رہاہے۔
- ﴿8﴾ سوال کرنے والوں کی ترتیب کالحاظ رکھا جاتا ہے، بعنی جو پہلے آئے اسے پہلے فتوی دیا جاتا ہے اور جو بعد میں آئے اسے بعد میں دیا جاتا ہے جاہے وہ کوئی بھی ہو۔
- **﴿9﴾** اگرسوال کرنے والافوری طور پر جواب سمجھ نہ پائے تو نرمی اور آسان سے آسان انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
- (10) صرف شرعی مسئلہ ہی نہیں بتایا جاتا بلکہ جہاں مناسب ہو وہاں نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے منع کرنے کا فریضہ میں منابعہ منابعہ کی سند کی سے منع کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیا جاتا ہے۔
  - **﴿11﴾** فتوی دینے میں بھی بھی کسی طرح سے جانبداری نہیں برتی جاتی۔
    - (12) جواب دية وقت ان باتون كالحاظ ركها جاتا ہے:

(1) سوال کامُعَیَّن جواب دیا جا تا ہے۔ (2) جواب مُجُمُّل اورمُبُہَم نہیں ہوتا۔ (3) مشکل الفاظ استعال نہیں کئے جاتے۔ (4) جواب میں شائستہ اورمُہَدَّ ب الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ (5) صاف ستھرے انداز میں کمپیوٹر پر

#### الكتاب الكتاب

المكافئ أخلستك

نو کا کھاجاتا ہے اور پروف ریڈنگ کا خاص طور پر کھاظ رکھاجاتا ہے۔ (6) مختلف پہلووں کوسا منے رکھتے ہوئے مختصر اور مُفَطَّل جواب دیاجاتا ہے۔ (7) جواب میں مناسب تَنبیبات کھودی جاتی ہیں۔ (8) جواب میں قرآن وحدیث کے حوالے بھی دیئے جاتے ہیں۔ (9) فتوے میں مشہوراور مُعتبر کتابوں سے فَقْبی جُرْ بُیات اورا قوالِ اَیکنَدوغیر فقل کئے جاتے ہیں۔ (10) اگر مشاورت کی ضرورت ہوتو دوسرے صاحب علم سے مشورہ بھی کرلیاجاتا ہے۔ (11) اُرم مُلفَّق کے جاتے ہیں۔ (10) اگر مشاورت کی ضرورت ہوتو دوسرے صاحب علم سے مشورہ بھی کرلیاجاتا ہے۔ (11) اُرم مُلفَّق کے کتام اُصولوں کو ہز نظر رکھتے ہوئے فتو کی لکھاجاتا ہے اور مزیدا حتیاط بید کی جاتی ہوئے اُصولوں اور اعلیٰ حضرت تعدد بی نہ کہ دے اس وقت تک فتو کی جاری نہیں کیا جاتا۔ (12) اُسلاف کے بتائے ہوئے اُصولوں اور اعلیٰ حضرت رختہ ہوئے اُسلاء تعدد بی نہ کی خواتی ہوئے اُسلاء کے بتائے ہوئے اُسلولوں اور اعلیٰ حضرت کے مشاہد کی اُسلاء تعدد کی خواتی و تعامل و مُومِ بلوئی و فیرہ اُسباب سِتَّہ کے جو رہ اُسباب سِتَّہ کے خواتی میں نہایت احتیاط برتی جاتی ہے اور اَکا برعلائے اہلسنّت کی خفیق و اِتفاق کی روثنی میں بی ان اُمور کا فیصلہ کیا استعال میں نہایت احتیاط برتی جاتی ہے اور اَکا برعلائے اہلسنّت کی خفیق و اِتفاق کی روثنی میں بی ان اُمور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

آخر میں ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجُہ دلانا ضروری ہے کہ قرآنِ مجید، حدیث شریف، اِجُماع اور قیاس، یہ وہ بنیادی ماخذ ہیں جن سے فقہی مسائل اور شرعی اَحکام نکالے گئے ہیں اور جُمُنَہِ دُفَقہا ہے کرام نے ان ماخذوں سے فقہی مسائل اور شرعی اَحکام نکالے گئے ہیں اور جُمُنِہِ دُفَقہا ہے کرام نے ان ماخذوں سے فقہی مسائل نکا لئے کے لئے انتہائی کڑے اصول وضوابط قائم کئے اور ان اُصول وضوابط پر پورے اتر نے والوں کی درجہ بندی کی تاکہ ہرایک اس گہرے سمندر میں چھلانگ لگا کر ڈو جنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہی اس میں خوطہ زُنی کرے جواس کی گہرائی اور اس کی موجوں کے تلاظم سے آگاہی رکھتا ہواور تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی ان اُصولوں سے اِنجُواف کیا اور صرف اپنی عُفل وَہُم کی کشتی میں سوار ہوکر اس گہرے سمندرکو پار کرنے چلا تو وہ نہ صرف خود بھی ڈوبا بلکہ اپنے ساتھ نجانے نے لگوں کو ڈبوگیا۔

ہم اپنے معاشرے پرنگاہ ڈالیس تو مجموع طور پرصورت ِحال انتہائی تشویش ناک نظر آتی ہے، دین پرممل کے حوالے سے فی زمانہ لوگوں کا حال رہے کہ کوئی صرف قرآن پرممل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کے مجتّ

مَقَلَّهُ مَّالِكُتَابٌ إِلَّكُتَابٌ

ہونے کا انکاری ہے، کوئی صرف قر آن اور حدیث پڑل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور فِقُد کو مانے کے لئے تیار نہیں اور
کوئی قر آن وحدیث اور فِقُد کو مانیا تو ہے لیکن وہ آزاد رَوی کا شکار ہے اور جَدِیدِیَت کے مارے پچھ لوگ دو جار کہا ہیں
پڑھ کردین کے اُصولی عقائد کی غلط تَشُریحات، قر آئی آیات کی غلط تَفاسیر، اَحادیث کے مطالب و معانی کی انتہائی غلط
وضاحتیں شروع کئے ہوئے ہیں اور شرعی اَحکام پڑمل کے حوالے ہے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اوّلاً تو وہ وَرپیش مسائل
کی شرعی معلومات حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اگر جار و نا جار معلومات حاصل کرنے آئیں بھی تو ان کی انتہائی
کوشش میہ وتی ہے کہ ان کی مرضی اور مُنشا کے مطابق جواب ملے اور اگر ایسانہ ہوتو وہ علم اور عُلاً کے ہی خلاف ہوجاتے
ہیں۔ کاش وہ اس حقیقت کو بچھ لیس کہ شریعت ان کی تا لیع نہیں بلکہ بیشریعت کے تابع ہیں اور کسی کو بھی بیت حاصل

نہیں ہے کہ وہ شریعت کواپی خواہش کے مموافق کرے۔اللّٰد تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور ہدایت کا ملہ عطافر مائے۔

ابوالصالح محمد قاسم قادرى بتاريخ:20 شعبان المعظم 1433 ه بمطابق 11 جولائى 2012ء مُقَدُّهُ مُنالِكُتًا لِكُتَّا لِي الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِ

## افقيروا فأعاورا اختياط

از: فقيه نبيل عالم جليل ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابو الحسن مفتى فضيل رضا العطاري عَبَيْكُ نَعَى

## فتوى ، إستفتاء اور فتوى كالمعنى

إِنَّاء كَالغوى مَعْى جواب دينا ہے قرآن كريم ميں سور و يُوسف ميں باد شاوم مركاية ول منقول ہے: ﴿ يَا يُنْهَا الْمَهَا لَا الْمَانَ اللهُ اللهُ عَلَا يَعْدُو وَنَ ﴿ فَتُو فِي فَيْ مُعْدَالا يمان الله عَلَا عُلَا يُعْدُو وَنَ ﴿ فَتُو فِي فَيْ مُعْدَالا يمان الله من الله عَلَى الله عَلَى

افتاء كااصطلاح معنى شرى مسئله كاجواب دينا ہے۔ سيد شريف جُرجانى عَلَيْ والرَّحْمَه نے كِتَابُ التَّعُويُ فَاتَ ميں فرمايا: "الافتاء بيان حكم المسئلة "بيعنى شرى مسئله كائكم بيان كرنے كوافقاء كہتے ہيں۔ (التعريفات ، صفحه 26 ، دارالمنار)

#### ففركامعني

اگر چِهُمُ وفِقُهُ کوہم معنی سمجھا جاتا ہے اور بعض کُتُب میں فِقُهُ کامعنی ''اَلْسِعِلُمْ بِالشَّسیء''کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے مگر عِنْدُ الْمُهُ حَقِّقِیْنِ عُلَم وفِقُہ کے مابین فرق ہے وہ یہ کہم کے ساتھ فَہُم بھی ہوتوا سے فقہ کہا جائے گاور نہ مَحُضْ عِلْم رہے گا۔اور فَہُم سے مراد مُثَنَّكِم کی غَرْض کافہم ہے۔

#### مَقَنَّهُ تَبُالُكُتَّابُ ﴾

إِفَتَ الْحَالِكُ الْعُلِسُنَّتُ إِ

" مُستَصْفَى مِيں ہے:''الفقه عبارة عن العلم والفهم في اصل الوضع ''لِعِنَ اصل وَضَع مِيں'' وَقُدُمِكُمُ وَبُمُ سے عبارت ہے۔ وَقُدُمِكُمُ وَبُمُ سے عبارت ہے۔

فُصُولُ الْحَوَاشِي بين ہے: 'الفقه لغة فهم غرض المتكلم من كلامه ''لِعِن فِقُهُ كَالُغُولُ مَعْنَ مُتَكِيم كِكلام سے اس كى غُرض كو بمجھنا ہے۔ (فصول الحواشي ، صفحه 14 ، مطبوعه كوئته)

مُفُرَدَاتِ إِمَامُ رَاغِب مِن هِ الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد فهو الخص من العلم "العن علم عائب علم عائب على الخص من العلم "لعن علم شام عائب تك ينجنا فقد ما وريم من العلم "لعن علم شام عائب تك ينجنا فقد ما وريم من العلم العل

جبر فقد کا اصطلاحی معنی کُشبِ اُصول میں ان الفاظ سے بیان کیاجا تا ہے: ''ال علم بالاحکام الشرعیه العصلیه '' بعنی شرع مُنی احکام جن کا اِکساب تفصیلی دلائل سے (نظرو العصلیه العصلیه التفصیلیه '' بعنی شرع مُنی احکام جن کا اِکساب تفصیلی دلائل سے (نظرو اشتحال کے ذریعہ ) موقلم فقد کہلاتا ہے ۔ تعریف میں '' سن ادلتھا التفصیلیه '' کی قید سے واضح ہوتا ہے کہ فقتی مسائل میں مہارت کے باجو دُخص مُقلِد (جوطبقات مُجُرِّد بن میں سے کی طبقہ میں نہ ہواس) کاعلم فقہ ہیں کہلاتا کیونکہ وہ دلائل تفصیلیہ سے احکام شرعیۃ فرعیۃ کا اِکتِساب نہیں کرسکتا۔

(ملخص از تنقيح و توضيح مع التلويح ، صفحه 26 ، مطبوعه كراچي)

فِقُدُی بیتریف جس کی رُوسے فقیہ مجہدہی ہوتا ہے صدرِاوّل کے بعد جب نت نے حوادث کی بناپر دُسُو نُے فِسی الْعِلْم رکھنے والوں کو اِجہّا دکی ضرورت در پیش آئی اوراجہ ادکا وَوردَوراہوااوراصولِ فقہ کی با قاعدہ تدوین ہوئی اس وقت آئمہ اصول نے وضع کی تھی جبکہ اس سے پہلے صدرِاوّل میں فقہ فی اللّٰدِین کا لفظ کا فی وسیع معنی میں بولا اور سمجھا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَمَائِلُ عَلَيْه سے" سعوفة النفس سالھا و ساعلیها "ک سمجھا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَمَائِلُ عَلَيْه سے" اللّٰه اللّٰه عَلَيْه سے" اللّٰه اللّٰه عَلَيْه سے" اللّٰه اللّٰه عَلَيْه ہے" اللّٰه عَلَيْه ہے اللّٰه عَلَيْه ہے اللّٰه عَلَيْه ہے اللّٰه اللّٰه عَلَيْه ہے اللّٰه اللّٰه ہوں میں اللّٰه اللّٰه عَلَیْه ہوں کا اوراک فقہ کہلاتا ہے۔ اس کا نُفِع ہے اور کیا چیزاس کے لئے مُضِر ہے دلیل سے ان باتوں کا اوراک فقہ کہلاتا ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ صدرِاوّل میں دلائل تَفصِیلِیَہ سے فقہی احکام کے علم اوہ علمِ عقا یَدوعلمِ اَخلاق دومزید چیزیں فقہ کے عموم میں داخل تھیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رَخْمَةُ اللّهِ مَعَالِی عَلَیْہ نے ا آلیے

<u>ۗ ﴿ فَتَسُاوِي أَهُاسُنَّتُ } ۚ الْمُلْسُنَّتُ } ۚ إِنْ الْمُلْسُنَّتُ } ۚ إِن الْمُلْسُنَّتُ } أَمُالُسُنَّتُ } </u>

كانام فقه اكبرركها ٢- (ملخص از تنقيح وتوضيح مع التلويح ، صفحه 22 تا 25 ، مطبوعه كراچي)

المام ترسي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے مِين: "أن تـمـام الفقه لايكون الا باجتماع ثلاثة اشياء: العلم بالمشروعات والاتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الاصول بفروعها ثم العمل بذلك فتمام المقصود لايكون الابعد العمل بالعلم ومن كان حافظا للمشروعات من غير اتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة وبعد الاتقان اذا لم يكن عاسلا بما يعلم فهو فقيه سن وجه دون وجه فاما اذاكان عاملا بما يعلم فهو الفقيه المطلق الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشد على الشيطان سن الف عابدوهو صفة المتقدسين سن آئمتنا ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد رضي الله عنهم ا جتماع کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: ﴿1﴾ عِلْم بِالْمَثْرُ وعَات ( یعنی حلال وحرام ، مکروہ ومندوب صحیح فاسد وغیرہ جزئیات کاعلم ) ﴿2﴾ علم بالمشر وعات میں رُسُوخ اس طرح کہ نُصُوص پر معانی (عِلَل) کے ساتھ آگا ہی اوراصول کا فروع کے ساتھ ضُبِط ہو ﴿3﴾ پھراس علم پرکمل بھی ہو۔تو مکمل مقصودعلم کے ساتھ کمل کے بعد حاصل ہوتا ہے تو جومشروعات کا حافظ ہو مِنْ غَيْرِا ثَقَانِ وه محض راويوں ميں ہے ہے اور اتقان كے بعد جبكہ عامل نہ ہومِنْ وَجُهِ فِقِيه ہے مِنْ وَجُهِ غَيْرِ فِقِيه اور جوعلم على وَجُهِ إِلْهِ ثَقَانِ حاصل كرنے كے بعداس بِمل كرنے والابھى ہوتو وہ فقيمِ طلق ہے جس كے بارے ميں رسول كريم صكّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا کہ وہ ہزار عابدے زیادہ شیطان پر بھاری ہے اور بیہ ہمارے ائم منتقرّ مین امام ا بوحنیفه، امام ابو بوسف اور امام محمد رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم کی صِفَت ہے اور جوان کے اُقوال واُحوال پر دیانت وانصاف سے (المحرر في اصول الفقه، صفحه 5، جلد1، دار الكتب العلميه بيروت) غور کرنے والا ہے اس پر تفی ہیں۔

اصل اہلِ فتویٰ کی اہلیت

ے سے اصول بَرْدَوی اور اس کی علّامہ عبد العزیز تمامِیَتِ فقد کے لئے بہی مضمون معمولی لفظوں کے اختلاف سے اُصولِ بَرْدَوی اور اس کی علّامہ عبد العزیز بخاری عَلَیْ والدَّحْمَه کی شرح کَشْفُ الْاَسْرار اور امام مُنفی عَلَیْ والدَّحْمَه کی اپنی شرح مَنار میں بھی ہے بیسب جلیل الْقَدْراَئِمَة، بخاری عَلَیْ والدَّحْمَه کی شرح کَشْفُ الْاَسْرار اور امام مُنفی عَلَیْ والدَّحْمَه کی اپنی شرح مَنار میں بھی ہے بیسب جلیل الْقَدْراَئِمَة،

#### الكتاب

المفتشاوي كفاكستك

بیں سب کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ محض مشروعات کامِن غَیْرُ اِنْقان جانے والا فقیہ نہیں راوی و ناقل ہے تو صدرِاوّل میں فقہ کے وسیع معنی کالحاظ کیا جائے یا بعدہ لَمُدَّءُ اُصُولِ فِقُد کی بیان کر دہ تعریف کا ،غیر مُجُہِّد حقیقتاً فقیہ ومفتی نہیں ہوتا اس بنا پر کتبِ اُصول میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مفتی حقیقتاً مجہد ہوتا ہے اس کا فتویٰ فتویٰ حقیق کہلاتا ہے غیر مجہد فقہی جزئیات کے ماہر کو عُرف میں مفتی کہا جاتا ہے اس پر مُغتَر ومُغتَد قول فقل کرنالازم ہوتا ہے۔

علّامہ شامی عَلَیْہِ الرَّخیمَہ فَتُ مُح الْقَدِیُو کے حوالہ سے فرماتے ہیں: اُصُولِیِّنُ کی ثابت شُدہ رائے یہ ہے کہ فتی صرف مجتہد ہوتا ہے غیر مجتہد اقوالِ مجتہد کا حافظ (حقیقاً) مفتی نہیں ہوتا اس پر واجب ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو عَلَی وَجُہِ اِکُولِیَۃ مجتہد کا قول نقل کرے۔ تو جان لیا گیا کہ ہمارے زمانے میں موجود عُلَما کا فتو کی حقیقاً فتو کی نہیں بلکہ مفتی مجتہد کے کلام کو مُسْتَفِّق کے لئے قل کرنا ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 162 تا 163 ، جلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

سیدی اعلی حضرت علیّه الوَّحْمَه اپ رساله مبارکه' اَجُلَی الاِعُلام "میں فرماتے ہیں: ' ایک حقیقی فتو کی ہوتا ہے اور ایک عرفی فقولی ہیں جن کو اصحابِ فتو کی کہا جاتا ہے اور ایک عنی میں یہ بولا جاتا ہے فقیہ ابوجعفرا ورفقیہ ابواللیّت اور اُن جیسے حضرات رَحِمهُمُ اللّهُ تَعَالٰی نے فتو کی کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں یہ بولا جاتا ہے فقیہ ابوجعفرا ورفقیہ ابواللیّت اور اُن جیسے حضرات رَحِمهُمُ اللّهُ تَعَالٰی نے فتو کی دیا ، اور فتوا ہے عرفی میں یہ بولا جاتا ہے فقیہ ابوجعفرا ورفقیہ ابواللیّت اور اُن جیسے حضرات رَحِمهُمُ اللّه تَعَالٰی نہ جانے فتو کی دیا ، اور فتوا ہے عرفی یہ ہے کہ اُقوالِ امام کاعلم رکھنے والا اس فصیلی آشنائی کے بغیران کی تقلید کے طور پر کسی نہ جانے والے کو بتائے جیسے کہا جاتا ہے فقا و کی ابن جُنِم ، فقا و کی غَرِّر یہ اسی طرح زمانہ ورتبہ میں ان سے فرونز فقا و کی رضویہ تک چلے آسے اللہ تعالٰی اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا بہند یہ و بنائے آمین ۔ " (ملخصاً )

فرونز فقا و کی رضویہ تک چلے آسے اللہ تعالٰی اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا بہند یہ و بنائے آمین ۔ " (ملخصاً )

## مفتی ناقل کی ذِمّه داری اورابلِ زمانه کی حالت زار

تواب موجودہ زمانہ میں ہمتیں کمزوراور علمی مہارت میں کمی کی بنا پر مفتی ناقل ہی بنا جاسکتا ہے مگر وہ بھی کوئی بچول کا کھیل نہیں کہ دوافرادایک دوسرے کومفتی کہنے گئیں اور دونوں مفتی بن جا نمیں چاہے انہیں فقہ کی تعریف و مَبادِیات کی کچھ خبر نہ ہوا ہوا ہوا ہوا در ہر ہر باب کے تحت نہ کور جزئیات بھی سمجھ کرنہ پڑھے ہوں انگل پچوں سے جو چاہے جیسا

إفَتَ الْعَالَمُ الْعُلِسُنَتَ اللَّهِ الْعُلِسُنَتَ الْعُلِسُنَتَ اللَّهِ الْعُلِسُ اللَّهُ الْعُلَالِينَ الْ

تو فقہی مہارت مفتی ٔ ناقِل کے لئے بھی ضروری اور بے حد ضروری ہے جبھی وہ مسائلِ شرعِیّہ کی تحقیق کر سکے گا اوراس کا مسائل بیان کرنا جائز ومباح قرار یائے۔

## فقهی مہارت کے تین اصول

شامى ميں بحرك حوالے سے ب: "انه لا يحصل الا بكثرة المراجعة و تتبع عباراتهم والاخذ عن الاشياخ "لعن علم فقه (1) كثرت مراجعت، (2) تَتَبِعُ عبارات فُقَهاء اور (3) ما برشيوخ سے با قاعده كي بغير عن الاشياخ "لعن علم فقه (1) كثرت مراجعت، (2) تَتَبِعُ عبارات فُقَهاء اور (3) ما برشيوخ سے با قاعده كي بغير عاصل نبيں ہوتا۔ (دالمعن فقه بيروت) حاصل نبيں ہوتا۔

اگرفقہی مسائل اسے منہل و آسان ہوتے کہ خود پڑھنے سے تمام فقہ بھے آجاتی تو یہ ماہرین فن فقط کثرتِ مراجَعَت ہی کے بیان پر اِکتِفاء کرتے معلوم ہوا کہ مسائل کی دِقت، فقہی آراء کا اختلاف اور مفتیٰ ہے اور راج اقوال کے ساتھ ضعیف و نامعتر مَر جُوح اقوال بھی ساتھ ذکر ہونے سے جوانکشاف حِن میں الجھا وَپیدا ہوگیا ہے اس کا انہیں بخو بی ساتھ وہ تَتُعِ کما سے فَقَہا اور ما ہِر کامل کی صحبت کو ناگز برقر اردے رہے ہیں تا کہ غلط ہو کے کر بار بار کی مشت کے بعد صحیح وضعیف راج مَر جُوح میں تمییز کا ملکہ پیدا ہو مَراتِبِ فُقَها میں سے سب سے ممتر درجہ اہل تمییز میں اس کا ایکھیں ہے ہیں تا کہ غلط ہو ہو ہے ہیں تا کہ خالے تھی ہو اس کے ایکھیں ہے ہو اس سے اللے تمییز میں اس کا ایکھیں ہے ہو اس سے کمتر درجہ اہل تمییز میں اس کا ایکھیں ہے۔

مَقَلَّهُ تَبُالْكُتَابُ الْكَتَابُ الْكَتَابُ الْكَتَابُ الْكَتَابُ الْكَتَابُ الْمُعَلِّمُ الْكَتَابُ الْمُ

= ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ۔ شار ہو کہاس کے بینچے والے کو وہ حاطب لیل کہتے ہیں جو رَطْب ویا بِس سب کوا کٹھا کر لیتا ہے اور اُمورِ فقہ میں لائقِ

پیروی نہیں ہوتا اور بیاہلیت واِسُتغُدا دانہیں مٰدکورہ بالا تین اصولوں کی روشی میں اتقان و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرنے کے عادی کونصیب ہوتی ہے بظاہر سبب اس کی محنت بنتی ہے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوتا ہے کہ اے اینے دین کی سمجھ کے لئے چن لیتا ہے۔

بخارى شريف كى مديث مين به نَود الله به خَيْرا يُفَقِهُ فِي الدِّيْنَ " يَعِيْ جس كِماته الله تعالی بھلائی کاارادہ کرتاہےا۔۔ ین میں سمجھ کی نعمت عطافر ماتا ہے۔

(صحیح بخاری،صفحه ۲ ۲ ،جلد ۱ ،حدیث ۱ ۷،دارالکتب العلمیه بیروت)

یے حدیث شریف اشارہ کررہی ہےکہ تَفَقُه فِی اللِّین کی دولت اللّٰدتعالی کے فضل وکرم سے نصیب ہوتی ہے۔ بيہ بھی یا در ہے کہ مذکورہ بالا اصولوں پرمہارت محض دعویٰ کردینے یا تھوڑا بہت با قاعدہ یا بے قاعدہ پڑھنے ے حاصل نہیں ہوتی بلکہ درسِ نظامی پڑھنے والابھی فقہ میں ماہر ہوجائے ایسا کم ہی ہوتا ہے۔

امام المستنت امام احمد رضاخان عَلَيْهُ والدَّحْمَة ايك مقام برارشادفر مات بين: " آجكل درى كتابين برخ صنے پڑھانے سے آ دمی فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا نہ کہ واعظ جسے سوائے طلاقت ِلیان کو کی لیافت جہاں در کارنہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 442 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

مقام غورہے کہ سوسال پہلے کے رائج مضبوط نصاب پڑھنے والے کے بارے میں اعلیٰ حضرت عَلَيْ والدَّحْمَة فرمارہے ہیں کہ وہ فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا اگر موجودہ صورت حال ملاحظہ فر مالیتے تو ضرور ارشاد فرماتے کہ ایسا الٹا پڑھنے والے ہیں کہ جن کے لئے دروازہ ہی بندہے۔

للبذا فارغ التحفيل مونے والول كوبھى مزيد محنت وجِدوجهد كرتے ہوئے كتبِ فقدوفاً وي كامطالعكسى كى رہنما كى میں كرنا ضرورى ہے پھر بہت مثل كے بعد تدريجاً علم فقد حاصل ہوتا ہے۔ جَمُنَعُ الْأَنْبُر ميں ہے: "ان حصول علم الفقه لايمكن دفعة بل شيئا فىشىئا" كين علم فقد يكبارگى حاصل نبيس موتا بلكه تدريجاً تھوڑ اتھوڑ احاصل موتا ہے۔ (مجمع الانهر ، صفحه 11 ، جلد 1 ، دارالكتب العلمية بيروت)

علامها بن بخيم حنَّى عَلَيْهُ والرَّحْمَهُ جن كى بخرُ الرَّائِلُ اور ألْ شَيَاه وَالنَّظَائِرُ دومشهور ومُنتَداوَل كتابيس بين اعلى حضرت

مقتم تالكتاب

المحافئ أخاستن

عَلَيْهِ والرَّحْمَةِ فِي اللِّهِ مِن البِّينِ بَحْرِفقة فرمايا ابني كتاب الْأشَّاه وَالنَّظَائِرُ كِمقدمه مِين فقهي مهارت كے حصول كے بارے میں فرماتے ہیں:"ان هذا الفن لایدرك بالتمني ولاینال بسوف ولعل ولواني ولا یناله الا سن كشف عن ساعد الجد وشمر واعتزل اهله وشد المئزر وخاض البحار وخالط العجاج يداب في التكرار والمطالعة بكرة و اصيلا وينصب نفسه للتاليف والتحرير بياتا و مقيلا وليس له همة الا معضلة يحلما او مستصعبه عزت على القاصرين الا ويرتقي اليها ويحلمها على ان ذلك ليس من كسب العبد وانما هو من فضل الله يوتيه من يشاء "(عبارت كأنهيم ترجمہ بچھ یوں ہے کہ ) بین محض تمنّا کرنے یا یہ کہتے رہنے کہ عنقریب میں سیھالوں گا ماہر ہوجاؤں گا ، شاید مجھےاس فن کو سکھنے میں کا میابی مل جائیگی ،اگر میں نے اس اس طرح پڑھ لیا اورا لیے مواقع مجھ مل گئے تو میں فقیہ بن جاؤں گامحض ان تمام ہاتوں پراکتفا کرنے سے بچھ نہ ہوگا جب تک میدانِ عمل میں قدم نہ رکھا جائے اور وہ بول کہ جس طرح کوئی تتخص اہم وضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو آستین چڑھا کر بہت اِنٹیماک سے کام کی ابتدا کرتا ہے ایل و عیال ہے وقتی جدائی بھی برداشت کرنی بڑتی ہے اس طرح کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف اس علم ونن میں مهارت کے حصول کوا پنامقصیہ وَحید بنا کر سمجھ تھے کر پڑھے گاخوب محنت کرے گاوہ ی اسے سیکھ پائے گا جس طرح سمندر میں ہے مطلوبہ شے تلاش کر کے پچھے حاصل کرنے میں وہی کا میاب ہوتا ہے جوسمندر کی تہد میں غوطہ لگائے اور طوفانی لہروں ہے مقابلہ کرے تو اسی طرح علم فقہ کے سمندر میں جوغوطہ زن ہوگا صبح شام مسائل کی تکرار کرے گا اپنے نفس کو تالیف اورتحریر میں رات دن مشغول رکھے گا اور تھائے گامشکل مسائل کو توجہ دیے کرخوب غور وخوض کے بعد انہیں حل کرے گا تو کامیابی کی امیدر کھسکتا ہے اور ان تمام باتوں کے باوجود سیسب بندے کے بس میں نہیں محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافضلِ عظیم ہے جسےوہ جا ہتا ہے اسے عطافر ماتا ہے۔

(غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر ، صفحه 59 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي)

لمحدُ فكر بدید ہے كہ حالات ِ حاضرہ پرنگاہ كی جائے تؤعوام اورخواص كہلانے والوں كی مسائلِ شرعیتہ میں جراک و بے باكی بڑھتی جارہی ہے حالانكہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان كرنا حرام اور قابلِ تعزیر جرم ہے۔ سَنُ العِن الْعُلِسُنَت اللَّهِ الْعُلِسُنَت اللَّهِ الْعُلِسُنَت اللَّهُ الْعُلِسُنَت اللَّهُ الْعُلِسُنَاتِ اللَّهُ الْعُلِسُنَاتِ اللَّهُ الْعُلِسُنَاتِ اللَّهُ الْعُلِسُلُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### فقهى مسائل اوراحتياط كي ضرورت

= ﴿ فَتَالُوكُ الْعُلِسُنَّتُ ﴾

اس باب میں خود عالم کامل ہوجائے۔" (فتاوی رضویہ ، صفحہ 125 تا 126 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)
غور کیا جائے تو راوِنجات اس میں نظر آتی ہے کہ جوخود تحقیق نہیں کرسکتا یا کرسکتا ہے گراس کی تحقیق کامل نہیں
ہوئی تو اٹکل سے مسئلہ بتانے کے بجائے کسی اور ما ہر شریعت کے پاس سائل کوروانہ کردے اور کہہ دے میں نہیں جانتا۔
فتو کی اور احتیا طِ اسلاف

ہمارے اسلاف اَسْمَتَهُ مِنْفَدِّ بین بلکہ صحابۂ کرام عَلیُھِمُ البِّرِضُون مسلکۂ شرعیتہ بیان کرنے ہیں کیسی احتیاط فرماتے تصاور بے باک وجری کی کیسی مُدمت فرماتے ملاحظہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: ''جو ہرشری تھم پوچھے والے کوفتوی و مضرت عبداللہ بن اللہ تعالی عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: ''جو ہرشری تھم پوچھے والے کوفتوی و مصرت عبداللہ بن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه کراچی) و رہے وہ مجنون ہے۔''

عبدالرحمٰن بن ابی کیل رضی اللهٔ تعَالی عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں ایک سوہیں انصاری صحابہ کرام رکوئی اللهٔ تعَالی عَنهُ فه اَجْمَعِیْن سے ملا ان میں سے جس کسی سے سوال کیا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف پھیر دیتے یہاں تک کہ یہی الله تعالی عَنهُ فه اَجْمَعِیْن سے ملا ان میں سے جس کسی سے سوال کیا جاتا تو وہ دوسرے کے پاس جسے جم ہو کے پہلے کے پاس سائل دوبارہ آجاتا۔ ایک دوایت میں ہے کہ ہر صحابی کی میخواہش ہوتی کہ حدیث بیان کرنے میں کوئی دوسرا اس کی جانب سے کفایت کرے اور جب شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو میخواہش ہوتی کہ کہ کہ کوئی دوسرا بتا دے اور فتوئی دینے سے اس کی کفایت کرے۔

. (ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچى)

امام ما لک عَلَیْ والرِیِّنْ مَن سے جب بھی سوال کیا جاتا تو سائل سے فرماتے جاوَ! اب میں غور کروں گا پھراس کے جانے کے بعد تھم شرعی کے انسٹنباط میں مُمتَر دِو وکھائی دیتے جب اتنی احتیاط کے بارے میں پوچھا گیا توایک بارروکر فرمایا مجھے خوف لگار ہتا ہے کہ بیں قیامت کے دن مجھے بہت سے مسائل در پیش نہ آجائیں مجھی ایسا ہوتا کہ سرجھکائے اللہ سجانہ وتعالی کے ذکر میں مشغول ہوتے کوئی سوال کرتا تو سرخ وسفیدر مگت پیلی پڑجاتی پھر ذکر میں مشغول ہوجاتے اور بچھ دیر کہتے۔ ماشاء اللہ ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ

، سے بارے میں مشہور ہے کہ بھی بچاس مسائل ہو چھے گئے تو کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا الغرض بیان آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھی بچاس مسائل ہو چھے گئے تو کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا الغرض بیان مُعَادِينَ الْعُلِسَتَتُ الْمُحَاتِثَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدَ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدُ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعَاتِدِي الْمُعِلَّةِ الْمُعَاتِدِي الْمُعِلِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعَاتِدِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

مسائل میں احتیاط کاعالم بیتھا کہ باری تعالیٰ کے سامنے جوابد ہی کا تصور نگا ہوں کے سامنے رہتا تھا اور فر مایا کرتے تھے کہ جو جواب دینا پیند کرے تو اسے جواب دینے سے پہلے اپنے نفس کو جنت و دوزخ پر پیش کرنا چاہئے اور یہ فکر کرنی چاہئے کہ آخرت میں اسے کیونکر نجات ملے گی؟ پھر جواب دینے ۔ بعض دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ جب چاہئے کہ آخرت میں اسے کیونکر نجات ملے گی؟ پھر جواب دینے ۔ بعض دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ جب ان سے سوال پوچھا جاتا تو ایسالگنا کہ امام مالک عکینے الرق نے کہ جنت و دوزخ کے مابین (خوف زدہ) کھڑے ہیں۔ ان سے سوال پوچھا جاتا تو ایسالگنا کہ امام مالک عکینے الرق نے کہ جنت و دوزخ کے مابین (خوف زدہ) کھڑے ہیں۔ (موافقات للامام شاطبی ، صفحہ 211 ، حلد 4 ، دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام شافعی عَدَنه الدَّحْمَ ہے مسکلہ یو چھا گیا تو خاموش ہو گئے کہا گیا کہ کیا آپ جواب نہ دیں گے؟ فر مایا: ''فضل میرے جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں پہلے بیرجان لوں۔''

امام احمد بن عنبل رَحِمَهُ اللهُ تعَالٰی ہے جب مسکلہ پوچھاجا تا تو اکثر فرماتے:'' لَا اَدُرِی ''اور بیان مسائل میں جن کے بارے میں انہیں اقوال کاعلم ہوتا تھا۔

(ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 13 ، مطبوعه كراچي)

امام اعظم الوحنیفدر مندهٔ الله متعالی علیه کی کمال احتیاط کا کیا کہنا شخص محبور در باوی علیه الرحم علیه الله علیه کی واقعہ پیش آتا تو اپنے شاگر دول سے مشورہ کرتے اور ان سے گفتگو اور ان سے گفتگو اور جو کی واقعہ پیش آتا تو اپنے شاگر دول سے مشورہ کرتے اور ان سے گفتگو اور جو کی انہیں علم ہوتا وہ انہیں سناتے بعض تبادلہ خیال کرتے ان کے علم میں جواحادیث اور آثار ہوتے وہ سنتے اور جو کی انہیں علم ہوتا وہ انہیں سناتے بعض اوقات ایک مہینہ یاس سے زیادہ غور وخوض جاری رہتا یہاں تک کہ ایک قول طے پاجاتا تو امام ابو یوسف الے لکھ لیتے اس شورائی طریقہ پر انہوں نے اصول طے کئے دوسرے انکھ کی طرح انہوں نے انفرادی طور پر فیصانہیں کئے۔

اس شورائی طریقہ پر انہوں نے اصول طے کئے دوسرے انکمتہ کی طرح انہوں نے انفرادی طور پر فیصانہیں کئے۔

مرتبہ قرآن یا کہ خم کرتے مشکل حل ہوجاتی۔

(تحصیل التعرف فی معرفة الفقه والتصوف مترجم بنام تعارف فقه و تصوف ص ۲۲۳)

امام ابویوسف عَلَیْ والرَّحْمَه فرماتے ہیں کَ خُلْقِ قرآن کے مسئلہ پرمیرااورامام اعظم ابوحنیفہ عَلَیْ والرَّحْمَه کا چھ ماہ

تک مناظرہ ہوا پھرہم دونوں کا اس رائے پرایِّفاق ہوا کہ جوقرآن کومُنلوق کے وہ کا فرہے۔

(اصول بزدوي ، صفحه 3 ، مطبوعه كراچي)

### الكتاب الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة المعالمة

بتاریخ: 21 رمضان المبارک 1433 ه بمطابق 10 اگست 2012ء

المُعَالِّ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُحَالِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

انغَرَض فقہی مہارت ملکتمیزی صدتک اورخوف و خَشِیّت اوراحتیاط فتو کا دینے کے لئے ضروری ہے اور کار اِفتاء
میں دخل دیناصرف اسے جائز ہے جس کے پاس ایساعلم ہو جواسے سرشی اور حدسے برطھنے سے بازر کھنے والا ہوور نہ
اپنی لگام ڈھیلی کرنے والاسرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے دیانت وانصاف اور حق بات کوپس پشت ڈال دیتا ہے۔
میختفر صفیموں مُرتِّبُ مفتی علی اصغر عظاری زِین مَجُودُهُ کے کہنے پر لکھا ہے اپنی اور اپنے جیسوں کی تنبیہ کے لئے
اور تَحَصُّونُ فِی الْفِقَه کے طُلَبا بِالْحَفْوصِ ان کے لئے جومیرے ماتحت یا دعوتِ اسلامی کے شعبۂ اِفتاء میں زیر تربیت ہیں
تجربہ کار ماہرین فن سے گزارش ہے کہ کوئی غلطی مضمون میں یا ئیس تو ضرور مُظَلِّع فرما ئیس فقیر کو انشآء اللہ تعالی شکر گزار ا

\_00



- فَصَلَ: 1 شرطِ عقل وبلوغ اورمسائلِ زكوة
- فصَل: 2 مال ذكوة سے قرض اور حاجت اَصليد كامِنْها ہونا ﴿ 79 ﴾
- فصَل: 3 نصابِ زكوة اوراس متعلق مسائل
  - فَصَلَ: 4 أموال غيرنامي أورمسائل زكوة
    - فصَل: 5 أموال زكوة برسال كزرن كى شرطاور ضرورى مسائل إ



باب اول: وَجَوَيْنِ أَزَكُوا لَا كَاثُمُ النَّطِ



و کو قائس عُرْمیں لازم ہوتی ہے؟ کچھ

فتوى 1

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکوۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے زکوۃ کسے کہتے ہیں؟ بیس مُمر میں فرض ہوتی ہے؟ اوراس کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ بیشیم اللّٰا الدِّحمٰن الدّیحیٰم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

ز کو قشریعت میں اللہ عَزَّوَجَلَ کے لئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مُقَرِّر کیا ہے ، مسلمان فقیر کو مالک کر ویتا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشی کا آزاد کر دہ غلام اور اپنا نفع اُس سے بالکل جُد اکر لے۔ اس کا مُنکِر کا فر اور نہ دینے والا فایس اور قبل کا مُنکِر کا فر اور نہ دینے والا فایس اور قبل کا مُنکِر کا فر اور اور جانے کا کہے شرائط ہیں جو درج ذیل میں اور قبل کا میں جو درج ذیل ہیں۔

### ز كوة واجب مونے كى چند شرائط بيں:

- **﴿1﴾** مسلمان ہونا۔
  - ﴿2﴾ كُلُوغ\_

المُ الْعُلِسَنَّتُ الْسَالِيَ الْسَالِي الْسَالِيَ الْسَالِيَ الْسَالِيَ الْسَالِيَ الْسَالِيَ الْسَالِينِي الْسَالِي الْسَالِينِي الْسَالِينِي الْسَالِي الْسَالِينِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِينِي الْسَالِي الْسَالِيِي الْسَالِي الْسَالِيِيِيِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِيِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِيِيِيِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِي الْسَالِيِيِيِيِ

- ﴿3﴾ مَحْقُل -
- ﴿4﴾ آزاد بونا۔
- ره البقدرِ نصاب أس كى مِلك ميں ہونا ، اگر نصاب سے كم ہے توزكوة واجب نہ ہوئى۔
  - ﴿6﴾ پورے طور پراُس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض بھی ہو۔
    - ﴿7﴾ نصاب كادَين سے فارغ ہونا۔
    - **(8)** نصاب حاجت اصليه سے فارغ ہو۔
- ﴿ و ﴾ ال نامی ہونالیعنی بڑھنے والاخواہ هقیقةً بڑھے یا ظائماً لیعن اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے لیعن اُس کے یا اُس کے نائب کے بیضہ میں ہو۔ ہرا یک کی دوصور تیں ہیں: وہ اس لئے پیدا کیا گیا ہو، اسے فلقی کہتے ہیں جیسے سونا چاندی کہ یہ اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جا کیں یا اس لئے مخلوق تو نہیں گراس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نُمو ہوگا۔ سونے چاندی میں مطلقاز کو ق واجب ہے جب کہ بقد رِنصاب ہوں اگرچہ وُفُن کر کے دکھے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے اور ان کے علاوہ باتی چیزوں پرزکو ق اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نتیت ہویا پُر ائی پر پُھوٹے جانوروبس۔ خلاصہ بیک کر کو ق جن بین
  - ﴿10﴾ سال گزرنا،سال سے مرادقمری سال ہے یعنی جاند کے بہینوں سے بارہ مہینے۔ (ملخص از بھارِ شریعت ،صفحہ 874 تا 884، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

توان شرائط کی روشن میں بیجی معلوم ہوگیا کہ زکوۃ بالغ پر فرض ہوتی ہے، نابالغ پر نہیں اور لڑ کے کے بالغ ہونے کی علامات سوتے میں اِحتلام یااس کے علاوہ اِنزال یااس سے کسی عورت کوممل کا تھمر جانااور لڑکی کے بالغ ہونے الفائنة الفائنة المفائنة المستنفية ا

کی علامات اِحتلام یا حیض یا حامِلہ ہونا ہے تو اگر لڑکے میں 12 سال کے بعد سے اور لڑکی میں 9 سال کے بعد سے آ 15 سال تک کوئی علامتِ بُلُوغ نہ پائی جائے تو 15 سال کی عُرمیں انہیں بالغ ہی تصوُّر کیا جائے گا۔

جيماك تَنُويُرُ الْابُصَار ودُرِّمُخْتَار مِن بيلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال والأصل هو الانزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ولم يذكر الانزال صريحًا لأنه قلما يعلم منها، فان لم يوجدفيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشره سنة ، به يفتى "رَدُّ المُحُتَار مِن بين "هذا عندهما، وهو رواية عن الامام، وبه قالت الأئمة الثلاثة"

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 259 تا 260 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيرو ت)

فَتَاوِیْ عَالَمُکِیُرِی میں ہے: "بلوغ الغلام بالاحتلام أو الاحبال أو الانزال والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل كذا في المختار، و السنّ الذي يحكم ببلوغ الغلام و الجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى و عليه الفتوى"

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 61 ، جلد 5 ، دار الفكر بيروت)



الفيست اوي الفيستن المستنت المستنت المستنت المستنسك

(بهار شريعت ، صفحه 203 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه)

مُعُتَبِوَ ثَهِيلٍ ''

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَيْنُ الْمُنُ نِبُ فَضِيلَ فَالْكُوضَ الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكِيَ 21 ذو الحجه <u>1428</u> ه جنوري <u>2008</u>ء

# 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متنین اس مسئلہ کے بارے میں کہز کو قائس پراور کب واجب ہوتی ہے؟ تفصیل ہے ارشا دفر مائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

### زُكُوة واجب مونے كى دس شرائط بيں:

- مسلمان ہونا۔
  - **42**﴾ بُلُوغ۔

  - ﴿4﴾ آزادهونا۔
- ﴿5﴾ مال بفذرِنصاب أس كى مِلك مين موناء اكرنصاب سے كم ہے توزكوة واجب نه موتی۔
  - ﴿6﴾ بورے طور برأس كا ماليك ہو يعنى اس برقابض بھى ہو۔
    - ﴿7﴾ نصاب كادّين سے فارغ ہونا۔

#### مَا يُعَالِثُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّ

#### إفَسَاوِيُ أَهْلِسُنَّكُ إِ

(8﴾ نصاب حاجت ِ اصليه سے فارغ ہو۔

<9﴾ مال نامى موناليعنى برصنے والاخواه هقيقةً برصے يا تُحكماً \_

(10) سال گزرنا، سال سے مراد قمری سال ہے لیعنی جاند کے مہینوں سے بارہ (12) مہینے۔ (بھار شریعت ، صفحہ 875 تا 884، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

جس مخص میں بیدس شرائط یائی جائیں اس پرز کو ۃ فرض ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَيُوالصَّالَ عَلَيْكَ اللَّهُ الْعَلَيْكَ الْقَادِرِيِّ الْكَالِكُ الْعَادِرِيِّ الْكَالِكُ الْعَادِرِيِّ الْكَالِدِينِ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَادِينِ 2006 ء 7 شوال المكرم 1427 هـ 31 اكتوبر 2006 ء

## عابالغ برزكوة فرض نبيس المجيد

### فتوى 3

کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے ایک بروی رقم اپنی نابالغ بچی کے نام کردی ہے اس نیت سے کہ مستقبل میں کام آئے۔اس رقم پرز کو ق ہوگی یانہیں؟

سائل:از مَلاوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مستُولد میں باپ نے جب اپنی رقم نابالغ بکی کے نام کردی تو نام کرنے ہے ہی ہِبَہ کمل ہو گیا جبکہ ہِبَہ کے الفاظ کیے ہوں اور وہ رقم باپ کے قبضہ میں بھی ہولاہذا جتنی رقم ہِبَہ کی ہے وہ بکی کِملکیّت میں چلی گئی کیونکہ نابالغ کو کئے گئے ہِبَہ کے تام ہونے کے لئے اس کا قبضہ ضروری نہیں بلکہ باپ کا قبضہ ہی اس نابالغ کا قبضہ شار کیا جائے گا۔ واضح کے گئے ہِبَہ کے تام ہونے کے لئے اس کا قبضہ ضروری نہیں ہوتالفظوں میں ایجاب کا پایا جانا ضروری ہے۔

مرے کہ بچوں کو دینے کی نبیت کر کے الگ رکھ لینے سے ہِبَہ ثابت نہیں ہوتالفظوں میں ایجاب کا پایا جانا ضروری ہے۔

الی واضح دلالت ہوجوقرینہ تملیک بن سکے۔

Marfat.com

= ﴿ فَتَاكِ الْعَالِمَةُ مَنْ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْفَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

چنانچهاعلی حضرت،امام ابلسنت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن عصوال كيا گيا كه زيد نے ا پنامکان اپنے پئرِ نابالغ کو ہِبَہ کیا اور شرط لگائی کہ اپنی زندگی تک اس مکان میں بطورِ ما لِکانہ سکونت رکھوں گا اور بلوغِ پِئر تک اس کی مُرَمّت میرے ذمّه رہے گی اور اس مضمون کا بِبهٔ نامه لکھ دیا، آیا اس صورت میں بِبَهٔ تمام و کامل ہوگیا؟ جواباً آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشاد فرمات بين: "صورتِ مُسْتَفُسَرَه ميں بِبَتْ فِي ونا فذوتام وكامل بوگيازيد كااصلاً عَلِ ما إِكانه اس ميں نه رہا، پِسَرِ زيد ما لك مستقل ہوگيا، يہاں تك كه خود بھى اب اس بِهبَه كے نقض و إبطال برقا در نہيں ف\_ان البنوة من موانع الرجوع (كيونكه بيناموانع رجوع يضار موتاب) اورزيد كامكان غالى نهرنا يجهمُ ضِرَبي كه باب اینے پئرِ نابائغ کوجو ہِبَدکرے وہ صرف ایجاب سے تمام ہوجا تا ہے باپ کا قبضہ بعینہ پئر کا قبضہ قراریا تا ہے شگونت يدَرتماميُ بِهِ بَهِ كِمِنا في نهيس ہوتی '' (فتاويٰ رضويه ، صفحه 229 ، جلد 19 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

چونکہ قوانینِ شریعت کی رُوسے زکوۃ فرض ہونے کے لئے بالغ ہونا شرط ہے لہذاوہ مال جونا بالغ بجی کو ہبتہ کیا گیاہےاُس پرز کو ۃ فرض ہیں۔

جبيها كهاعلى حضرت امام المِسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَهُ الدَّحْمٰن فرمات بين: '' جوزيور بچول كو مِبَهُ كردياس كى زكوة نهاس پرنه بچوں پر،أس پراس لئے ہیں كه بيدلك نہيں، أن پراس لئے ہیں كه وہ بالغ نہيں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 145 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

أبع عَلَى الله المُعَلِّمَة المُعَلِّمُ المَانِيُ المَانِيُ المَانِيُ المَانِيُ المَانِيُ المَانِيُ المَانِيُ 15 جمادي الثاني 1431 ه 30 مئي <u>2010</u> ء

هِ نَا بِالِغُ كَى جَمَّع شُده رقم يرز كُون ؟ الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی نا بالغ بچہاہیے یاس

فَسَسُاوي أَهْلِسُنَّتُ إِلَّا

سائل:محد ضيح عطاري

بیسے جمع کر کے رکھتا ہوتو کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟اور بیز کو ۃ کون دےگا؟ پیسے جمع کر کے رکھتا ہوتو کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟اور بیز کو ۃ کون دےگا؟

بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نابالغ پرزکوۃ واجب نہیں ہے اگر چداس کے پاس بفتر رنصاب مال موجود ہو۔ کیونکہ زکوۃ واجب ہونے کے لئے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی قُدِسَ سِرَّهُ السَّامِی فرماتے ہیں: "فلا تـجب علی مجنون وصبی" بینی مجنوں اور بچہ پرزکو قوادِمبنہیں۔

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 207، جلد 3، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفيقية الاسلامي أَبُوهُ حَمَّلُ عَلَى الْمَعَظَّ الْمُكَالِثُ الْمُكَافِّ 13 ذو القعدة 1427 هـ 5 دسمبر 2006ء

## مع بالغ طالب علم زكوة در كا الله

فَتُولَى 5

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک بالغ طالب علم جو کہ کما تا نہیں اس نے اپنی جیب خرج سے پچھرقم جمع کررتھی ہے کیا اس پربھی زکو ۃ وینا واجب ہوگا؟ بیٹیواللّٰاوالدِّخیان الدِّحیٰہ اللّٰوالدِّخیان الدِّحیٰہ اللّٰہ الدِّخیان الدِّحیٰہ اللّٰہ الدِّحیٰہ اللّٰہ الدِّخیان الدِّحیٰہ اللّٰہ الدّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط پائے جانے کی صورت میں اس مخص پرزکو ہ دیناواجب ہوگا۔ کمائی نہ کرنایا

#### الكافع التحاق

إَفَتَ مُن الْحِينُ أَهُ لِمُسَنَّتُ إِلَّا

طالبِ عِلْم ہوناز کو ۃ واجِب ہونے سے مانع نہیں۔

وجوب زكوة كى شراكط بيان كرتے ہوئے علام تُنفى عليه وخمة الله الغوى كنز الدقائق ميں ارشادفر ماتے ہيں:
"وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية و ملك النصاب حولى فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرًا" ترجمه: زكوة واجب ہونے كى شراكط بيہ بين: عاقل ہونا، بالغ ہونا مسلمان ہونا، آزاد ہونا، ايك سال تك ايسے نصاب كامالك ہونا جوقرض اور حاجت اصليه سے فارغ ہواور مال كانامى ہونا اگرچه تقديراً ہوئ"

(كنز الدفائق، صفحه 56، كراجى)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب المُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ 1426 هـ 20 نومبر 2005ء

# المجرّ جس كي عقل به على مواور بهي نبيل ال پرز كوة كاتكم؟

فتوى 6

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری والدہ کی عمرتقریباً 80 سال ہے، بھی بھاروہ کسی کونہیں بہچان یا تیں۔ نہ نماز کا بچھ پتا ہوتا ہے بہلی بہلی باتیں کرتی ہیں ان کا د ماغ %50 کام کرتا ہے اور بھی بھی دورانِ سال بالکل ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ ان برز کو ق کا کیا تھم ہے؟

سائل:محديجيٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جس كَ عقل تُعيك نه ہوكہ بھى عقل مندوں كى طرح باتيں كرے اور بھى پاگلوں كى طرح ، اور كام كرے تو

#### التَكُونَ التَّكُونَ التَّالِيُّ التَّكُونَ التَّالِيُّ التَّلِيُّ التَّكُونَ التَّالِيُّ التَّكُونَ التَّ

= ﴿ فَتَاكُونَ الْعُلِسَنَتُ ﴾

کنزاب کرے مگر پاگلوں کی طرح بلاوجہ مارتااورگالیاں نہ دیتا ہوتوالیے خص کوعر بی زبان میں "مَسعُنُو ہو"اوراُر دومیں ' "بَسوهُسوَا" کہتے ہیں۔اس کے لئے زکو ہ کے مسئلہ میں حکم بیہ ہے کہا گراسی حالت میں پوراسال گزرگیا تواس پرزکو ہ واجب نہیں ہوگی ،اورا گر دورانِ سال بھی بمھارٹھیک بھی ہوجا تا ہے تواس پرزکو ہ واجب ہوگی۔ چونکہ آپ کی والدہ دورانِ سال کسی وقت بالکل ٹھیک ہوجاتی ہیں لہٰذا اُن پرزکو ہ واجب ہوگی۔

علامه ابن عابدین شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ '' مَعُتُوه '' کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ''المعتوه هو قلیل الفهم المحتلط الکلام الفاسد التدبیر، لکن لایضرب ولایشتم '' ترجمه: معتوه اسے کہتے ہیں کہ جس کی عقل کم ہو، کلام فاسد ہو، تدبیر محتل ہو، کیان نہ مارتا ہواور نہ ہی گالیاں دیتا ہو۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 438 ، جلد 4 ، دار المعرفة بيرو ت)

علامه شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ دوسرے مقام پرارشادفر ماتے ہیں: ''فی المغرب: المعتوہ: الناقص العقل'' ترجمہ: لغت کی کتاب''مُغرِّب' میں معتوہ کامعیٰ'' کم عقل' بیان کیا گیا ہے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 206 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامه علا والدين حَصْكَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "المعتوه وهو اختلال في العقل" ترجمه: معتوه أسه كي بي العقل واقع بور

(در مختار ، صفحه 438 ، جلد 4 ، دار المعرفة بيروت)

اعلی حضرت امام المستنت امام احمد رضاخال بریلوی عَلیْهِ الدَّحْمَهُ فرماتے ہیں: ''معتوّہ بوہراجس کی عقل ٹھیک نہ ہو تدبیر مختل ہو بھی عاقلوں کی سی بات کر ہے بھی پاگلوں کی مگر مجنون کی طرح لوگوں کو محض بے وجہ مارتا گالیاں میں ہوتھی عاقلوں کی سی بات کر ہے بھی پاگلوں کی مگر مجنون کی طرح لوگوں کو محض بے وجہ مارتا گالیاں ویتا اینٹیں پھینکانہ ہو۔'' (فناوی رضویہ ، صفحہ 529 ، حلد 2 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

علامه ابن عابدین شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ فرماتے ہیں: "أنه لا تجب علیه فی حال العته، لما علمت من أن حکمه كالصبى العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت، الا اذا لم يستوعب الحول "ترجمه: بيتك بوہرے پر بوہرے پن كى حالت ميں زكوة وارجب نہيں ہوگى، كونكه تم جان يستوعب الحول "ترجمه: بيتك بوہرے پر بوہرے بن كى حالت ميں زكوة وارجب نہيں ہوگى، كونكه تم جان المحتم بحدار نابالغ بچه كى طرح ہے بس اس پر بھى زكوة وارجب نہيں ہوگى كونكه زكوة محض ايك عبادت

المَّالِيَّالِثَالِثَالِثَ الْمُ

إُفَتِنُ الْحِينُ أَهُلِسُنَّتُ إِ

ہے۔ ہاں اگریہ کیفیت پوراسال ندر ہی تو واجب ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 207 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مولا ناامجرعلی اعظمی عَلَیْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: ' بوہرے پرز کو ۃ واجب ہیں ، جب کہ اس حالت میں بوراسال گزرے اورا گربھی بھی اسے إفاقہ بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔'

(بهار شريعت ، صفحه 876 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب المُحَمَّمُ عَلَى الْعَظَارِّ الْمَالِكَ فَيَ الْمَالِكَ فَي الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ فَي الْمَالِكِ فَي الْمَالِكِ فَي الْمَالِكِ فَي الْمُرْجِبِ فِي 143 مِلْ 14 حِونَ 2011 مِ

#### فتوى نويسى كى مشكلات

شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیه رحمة القوی فرماتے ہیں:''بعض علماء دشمن سے کہدیا کرتے ہیں کے فتو کی کھنا کوئی اہم کا منہیں۔ بہارشریعت اور فآوی رضویہ دیکھے کر ہراُردوداں فتو کی کھے سکتا ہے ایسے لوگوں کا علاج صرف سے ہے کہ انہیں دارالا فقاء میں بٹھادیا جائے تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ فتو کی نویسی کتنا آسان کام ہے؟

حقیقت یہ کو فتو کی نو کئی ہوت مشکل کل تھا، اتنائی آج بھی ہے اور کل بھی رہیگا، نے واقعات کا رونما ہونا بنرنہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

نقبہ انے کرام نے اپنی خدادادصلاحیتوں سے بل از وقت آئندہ رونما ہونے والے ہزاروں ممکن الوقوع جزئیات کے احکام بیان فرماد نے ہیں مگراس کے

باد جود لاکھوں ایسے حوادث ہیں جو واقع ہوں گے اور ان کے بارے میں کسی بھی کتاب میں کوئی شرعی تھم موجوزئییں ۔ ایسے حوادث کے بارے میں تھم

شرعی کا انتخراج جو کے شیر لانے سے کم نہیں مگر یہ اللہ عزوج مل کی صریح تائید وظیری فرمائے ۔ یہیں مفتی غیر مفتی سے ممتاز ہوتا ہے ۔ پھراب دارالافقاء

وار الفقد نہیں رہا بلکہ دینی معلومات عام کہ کہ کہ گیا۔ کسی بھی دارالافقاء میں جاکر ویکھتے مسائل فقد وکلام کے علاوہ تصوف، تاریخ ، جغرافیہ جتی کہ منطق سوال سے بھی آتے ہیں اور اب تو یہ رواج عام پڑگیا ہے کہ کسی مقرر نے تقریبے میں کوئی حدیث پڑھی کوئی واقعہ بیان کیا، مقرر صاحب تو پورے اعزاز واکرام کے ساتھ رفصات ہوگئے۔ ان سے کسی صاحب نے نہ سند ما تگی نہ حوالہ مگر دارالافقاء میں سوال پڑنج گیا کہ فلال مقرر نے بیصد بٹر میں گئی نہ حوالہ مگر دارالافقاء میں سوال پڑنج گیا کہ فلال مقرر نے بیصد بٹر میں گئی نہ حوالہ مگر دارالافقاء میں سوال پڑنج گیا کہ فلال مقرر نے بیصد بٹر میں گئی نہ حوالہ میں سوال پڑنج گیا کہ فلال مقرر نے بیصد بٹر میں گئی نہ حوالہ مگر دارالافقاء میں سوال پڑنج گیا کہ فلال مقرر نے بیصد بٹر میں گئی نہ حوالہ کی دوران کیا تھا، کس کتا ہو میں ہے۔ باب ، سفح ، مطبع کے ساتھ حوالہ دیسے ، بیکنا مشکل کام ہے اٹل علم ہی جانے ہیں۔

فلاصہ یہ کوفتوی نو کی جیسیا مشکل اور ذ مہ داری کا کام کوئی بھی نہیں۔ مقرر خاص خاص موضوع پر تیاری کر کے تقریر تیار کر لیتا ہے۔ مدر س اپنے ذمہ کی کتابوں کا وہ حصہ جوا ہے دوسرے دن پڑھا نا ہے مطالعہ کر کے اپنی تیاری کر لیتا ہے، مصنف اپنے پسندیدہ موضوع پراس کے متعلق مواوفر اہم کر کے لکھ لیتا ہے، لیکن دار الا فقاء سے سوال کرنے والے کسی موضوع کا پابند نہیں، نہ کسی فن کا پابند ہے اور نہ کسی کتاب کا پابند ہے۔ اس کوقو جو ضرورت موئی اس کے مطابق سوال کرتا ہے، خواہ وہ عقا کہ مے متعلق ہو یا فقہ کے یا تفسیر کے یا حدیث کے یا تاریخ کے یا جغرافیہ کے۔ ان سب تفصیلات سے ظاہر ہوگیا کہ فتوی نو کسی کتنا اہم اور مشکل کام ہے۔'

المنطق المنطق

<del>78</del>

الْمُ رَبَاكِ: ﴿ إِلَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

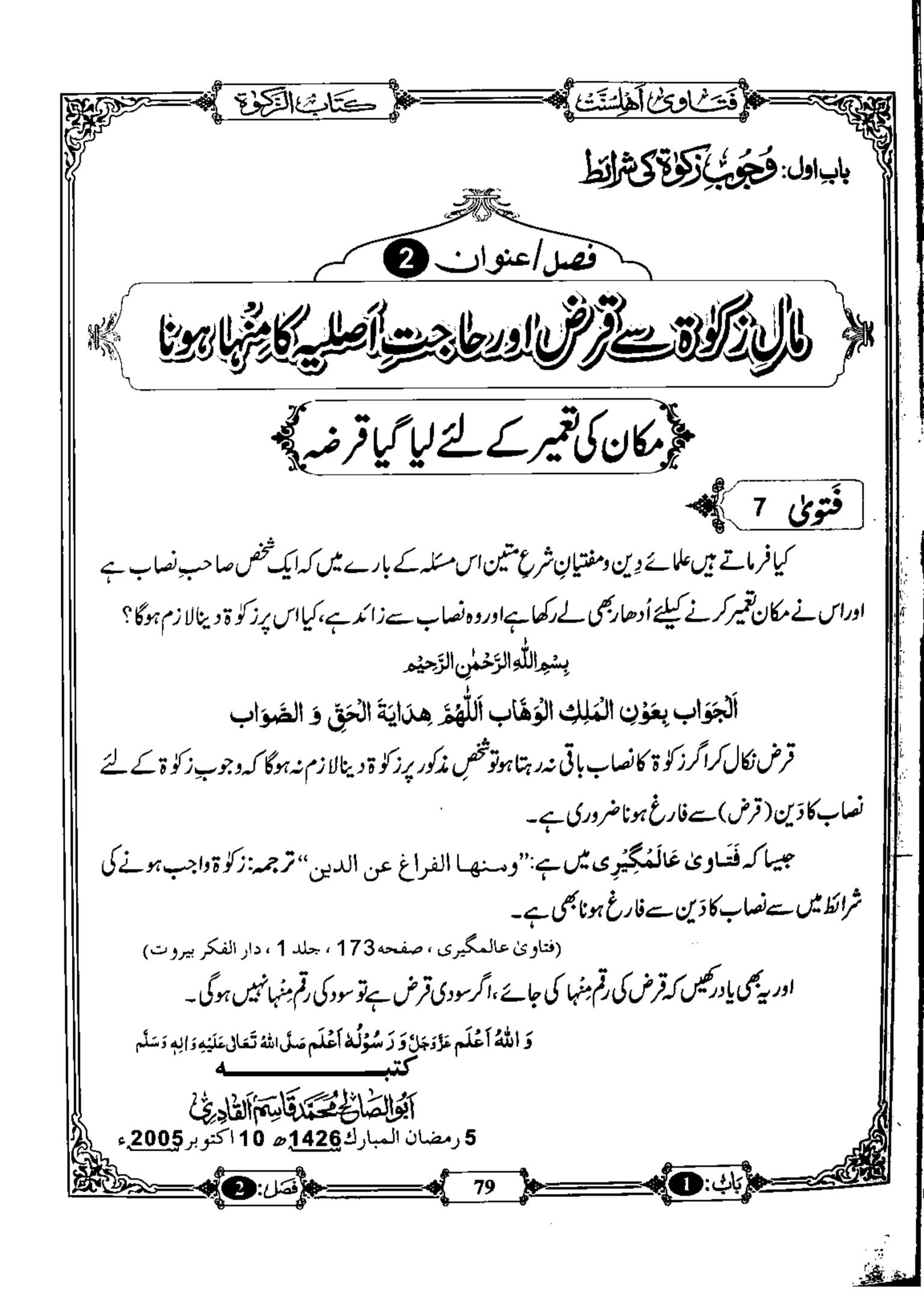

## منج مكان كى أقساط منها مول كى في

فَتُوىٰ 8

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی پر بینک کا قرض ہواور ماہنداس کی قسط اواکر نی ہوتو کیاز کو قادا کرتے وفت گل رقم میں سے قرض کی رقم کونکال کر بقیدر قم پرز کو قادا کی جائے گی؟ بیشیم اللّٰ والدَّخم ن الدَّحم ن الدَّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قرض کی جس قدراً قساط باتی ہوں وہ گل رقم میں سے نکالی جائیں گی ان کو نکالنے کے بعدا کر مال بقدرِ نصاب باقی بچتا ہوتو زکو ہ واجب ہوگی ور نہیں۔ یہ بھی یا در ہے کہ سودی قرض بینک سے لیا جائے یا کسی اور سے ، قرض کی رقم کے علاوہ جو سود دینا پڑتا ہے وہ قرض میں شامل نہیں ہوتا لہذا اُسے مِنْها نہیں کیا جائے گا اور بلاضرورتِ شرعی سودی قرض لینا بھی حرام ہے اس سے تو بہ بھی واجب ہے۔

شیخ شمن الدِین تُمُرِیَا شِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: "فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد" ترجمہ: اس مال پرز کو ة واجب ہوتی ہے جوایسے وین (قرض) سے فارغ ہوجس کالوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو۔ (تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

اس كتحت علامه ابن عابدين شامى دُيِّسَ سِرَّةُ السَّامِى فرمات بين: "(فارغ عن دين) ..... أطلقه فشمل الدين العارض .... و هذا إذا كان الدين في ذسته قبل وجوب الزكاة "ترجمه: يهال دَين و مُطلَق ركها كيا ہے تو جو دَين درميانِ سال ميں عارض ہوا وہ شامل ہے اور يہاس صورت ميں ہے جبکہ يه دَين ذكوة واجب ہونے ہے تم جو دَين درميانِ سال ميں عارض ہوا وہ شامل ہے اور يہاس صورت ميں ہے جبکہ يه دَين ذكوة واجب ہونے ہے تم کے کا ہو۔ (ملتقطاً) (رد المحنار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

خلیفہ اعلیٰ حضرت،صاحب بہارِشر بعت، صّد الشّریعکہ ، بَد ُ الطّریقَهُ مُفتی امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: ''نصاب کا مالک ہے گراس پر دّین ہے کہ اداکر نے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں خواہ وہ

/arfat.com

إفَسَنُ أُوكِئُ أَهْلِسُنَّتُ إِ

قى ين بندە كا ہوجىيے قرض، زيمن ،كسى چيز كا تاوان ياالله عَدَّوَجَلَّ كا دَين ہوجيسے زكو ة ،خِراج\_''

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كتسسيه

> عَبُنُكُ الْمُنُ يَنِي فُضَيِلَ فَضَيلَ فَضَيلَ لَيَ ضَالِعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لَلِبَلِيُّ عَفَاعَنُ لَلِبَلِيُ 24 رمضان 1430 ه

## ه المجرّ بينك لون تومنها موگاليكن سود منها نهيس موگا

فتوى 9

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

(1) میرے ایک دوست نے ایک مکان خالص تجارت کے لئے خریدا ہے۔ اور اس کی اس میں رہائش نہیں ہے وہ اس کی زکو ق کیے اداکرے گا؟ جبکہ اس نے بینک سے سولہ لا کھرو پے قرض لیا ہے اور ہر ماہ دس ہزار رو پے کی ایک قسط اداکر تا ہے۔ اب اس پر پندرہ لا کھرو پے قرض رہ گیا ہے اور ہر مہینے وہ پانچ ہزار رو پے کرایہ پردی گئی ایک جگہ کی مدین کرایہ بھی وصول کرتا ہے جو قسط کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے۔ اس مکان کی مارکیٹ میں موجودہ قیمت اُنیس لا کھرو ہے ہے۔ مہر بانی کر کے بتا کیں کہ اس کی زکو ق کسے ادا ہوگی؟

(2) اب وہ اس بات کا قائل ہوگیا ہے کہ سود پر قرض لیمنا حرام ہے اور وہ اس مکان کو چند ماہ میں فروخت کرنے والا ہے۔اگروہ اس مکان کوفروخت کرتا ہے اور جینک کو قرض لوٹا دیتا ہے تو اس کو چار لا کھرو بے کا منافع ہوگا۔ کیا بیر تم اس کے لئے حلال ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ شجارتی مکان بلاشبه مال زکو ة ہےلہزانصاب کے سال کے اختیام پرمکان کی موجودہ مالیت ہے قرضہ علاوہ کھ = ﴿ فَتَ مُ الْعُكُ الْمُؤْلِسُنَتُ } =

سودمِنُہا کرنے کے بعدنصاب باقی رہتا ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی۔

﴿2﴾ صورت ندکورہ میں سودی قرض لے کر شروع کئے گئے کا روبار سے حاصل ہونے والانفع حلال ہے البتہ سودی قرض لینا چونکہ بلاضرورت شِشَر عِیَّہ حرام ہے اس لئے سودی معاہدہ اور جتنا سود دیا وہ بھی حرام و گناہ ہوا۔

چنانچاعلی حضرت، امام المسنّت، مُجَدِد وین ومِلّت امام احمدرضا خان عَلیْه رَحْمَهُ الرَّحْن فرمات بین: ' مگر وهرو پیدکه اس نے قرض لیا، اس سے تجارت میں جو پچھ حاصل ہو حلال ہے، فان الحبث فیما أعطى لا فیما اخذ وهذا ظاهر جدًا (ترجمہ: خُبُث اس میں ہے جودیا جائے (یعن سود)، نہ کہ اس میں جولیا جائے (یعن قرض) اور یہ بایت ظاہر ہے۔)''

(فتاوي رضويه ، صفحه 646 ، جلد19 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

الله عَزَّوجَلَّ ارشاوفر ما تاج : ﴿ وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّلُوا \* ﴾ ترجمهٔ كنز الايمان: اورالله نے طال كيا على الله عَزَّوجَلَّ الله عَزَو الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

صديث مباركه مين من "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ترجمه: رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فَ ارشا وفر ما ياكه بروه قرض جونفع لا ئے وہ سود ہے۔

(كنز العمال ، صفحه 99 ، الحديث:15512 ، جلد 3 ، الجز 6 ، مؤسسة الرسالة بيروت)

سود کھانے والے کے بارے میں صدیث مبار کہ میں ارشاد ہوتا ہے: ''لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الرّبَا وَ سُو کِلَهُ وَکَاتِبَهُ وَشَاهِدَیْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ'' ترجمہ نرسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم الرّبَا وَ سُو کِلَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا لَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِلّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا مُعَلّٰ مِنْ مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّا مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مَا مُعَلِّمُ وَاللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُلّٰ اللّٰهُ مُلّٰ الللّٰهُ مُلّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ اللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللللّٰ اللللّٰ اللللللللل

(صحيح مسلم،صفحه ۲۲۸،حديث ۹۸ ه ۱، دارابن حزم بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه ہے راویت ہے کہ رسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الهٖ وَ سَلَّم نَے ارشاو فرمایا: "اَلرِّبَا سَبُعُونَ حُوبًا أَیْسَرُهَا أَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ" ترجمہ: سود (کا گناہ) سرّحتہ ہے ال میں سب

**82** 

۔ کے م ورجہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مال سے نکاح کرے۔

(سنن ابن ماجه ، صفحه 72 ، الحديث:2274 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالِصَائِ فَكَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّيعُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّيعُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّيعُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّيعُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّيعُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ 15رمضان المبارك <u>1427</u> و اكتوبر <u>2006</u>ء

### هي كروزول كا قرضه بهي منها موگا في

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہسی کے پاس نصاب کی مالیت کے برابررقم ہواورساتھ ہی قرض میں لی ہوئی رقم بھی موجود ہو۔تو کیاز کو ق نکالتے وفت قرض کی رقم مِنْها کی جائے گی یا كل رقم يرز كوة اداكى جائے گى؟ مثلاً اگركسى كے پاس ايك كروڑ روپے موجود ہيں، جن ميں سے پياس لا كھروپے قرض کے ہیں، توایک کروڑ برز کو ۃ ادا کرنا ہوگی یا پچاس لا کھ بر؟ **سائل:محد**سین (گھانچی یاڑہ،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِ لَالْهُقَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال كى زكوة تكالية وفت كل مال ميں سے قرض ميں لى ہوئى رقم كومِنْها (مائنس) كيا جائے گااور ن كا جانے والا مال اگرنصاب کو پہنچا ہوتونصاب کے سال کے اختام پربشرطِ بقائے نصاب اس پرز کو ۃ ادا کی جائے گی۔ لہذا دریافت کردہ صورت میں اگر سال کے اختنام پر یہی صورت ہوتو ایک کروڑ روپے میں سے صرف پیاس لا کھروپے پرز کو ہ

تَنُوِيُرُ الْابُصَارِ مِين بِهِ:"فارغ عن دين له مطالب سن جهة العباد" ترجمه: مال يرزكوة لازم ہونے کیلیے ضروری ہے کہ وہ مال ایسے قرض سے خالی ہوجس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہو۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

= التكالتكافع إ

المحافي الماسنت الماسنت الماسنت الماسنت الماسنت الماسية

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بِهارِشربعت میں فرماتے بیں:''نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے کہ اداکر نے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں خواہ وہ دَین بندہ کا ہوجیے قرض، زرِثمن ،کسی چیز کا تا وان یا الله عَذَّوَجَلَّ کا دَین ہوجیسے ذکو ۃ۔''

(بهار شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أَبُوهُ مَنَّلُ عَلَى الْعَظَارِ ثَالَمَا لَيْ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِك محرم الحرام 1430 هـ 01 جنوري 2009 ء

# ا وهار برمال کے کرکاروبار کیا تو زکوۃ کیسے ہوگی؟ کچھ

فَتوى 11

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پانچ لا کھروپے کا کاروبار کرتاہے جس میں ایک لا کھروپے اس کے ہیں باقی چار لا کھروپے ہیو پاریوں کے ہیں بیعنی بیرچار لا کھروپے اور کا کھروپے ہیں ایک لا کھروپے اس کے ہیں باقی چار لا کھروپے ہیو پاریوں کے ہیں لیمنی ہیں ان کی زکو قادا کرناہوگی یا چار لا کھروپے کی بھی؟ اُدھار ہیں تو کیا صرف ایک لا کھروپے جو کہ ذاتی ہیں ان کی زکو قادا کرناہوگی یا چار لا کھروپے کی بھی؟ سائل :محملی رضاعطاری (راجن پور، پنجاب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
صورتِ مِستُوله مِيں بقية شرائط كى موجود كى مِين قرض كومِنها كرنے كے بعد جتنا بھى مال اس كى حاجت اصليه كانك كى زكوة اداكرنا ہوگى كەزكوة كے بارے مِين شرعاً تلم يہ ہے كہ جب كسى پرقرض ہواوراس كے پاس مال نامى بھى ہوتو قرض اداكر نے كے بعدا كرنصاب كى مقدارتك مالي نامى بچتا ہے توزكوة ہوگى ورنہ بيس مالي نامى بھى ہوتو قرض اداكر نے كے بعدا كرنصاب كى مقدارتك مالي نامى بچتا ہے توزكوة ہوگى ورنہ بيس الْو خَتِيَادُ لِتَعَلِيْلِ الْمُخْتَادِ مِيں ہے: "ولا تجب الا على الحر المسلم العاقل البالغ اذا

<u>84</u> 84 **≥**=

فَتَسُاوِي الْفَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْنَكُوعَ ﴾ وحَتَابُ الْنَكُوعَ ﴾

ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الاصلية ملكا تاما في طرفي الحول" ترجمه: ذكوة آزادمملمان عاقل بالغ پرواجب بجبكه وه سال كي ابتدااورانتها مين حاجت اصليه اورة بن سے فارغ نصاب كاممل مالك بود (الاختيار لتعليل المختار ، صفحه 106 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 215 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

البتہ یہاں یہ یادرہے کہ دوسرے بیو پاریوں کے جارلا کھروپے اگر کاروبار میں شرکت وغیرہ کے طور پر ہیں تووہ اُدھار نہیں کہلائیں گے، ہاں یہ ہے کہ تخصِ مذکور پرز کو قاس کی اپنی رقم پر ہی ہوگی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهُ ال

أَيُوالصَّالَ فَكَالِمَ الْمُعَالِكُ الْمَالِمُ الْفَادِيكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ الْفَادِيكُ الْمُعَالِمُ الفَّادِيكُ الْمُعَالِمُ الفَّادِيكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

# مقروض این زکوة سے قرض بیں اُتارسکتا کچھ

فتوى 12

کیافرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی مخص پر قرض ہواوراس مخص پرز کو قابھی فرض ہوتو وہ زکو قاکے بیبیوں ہے اپنا قرض دے سکتا ہے؟ بیشیراللہ الریخیلن الزّیجیئیر

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قرض کی ادائیگی میں رقم تو دے ہی سکتا ہے، ہاں میں مجھے کہ قرض ادا کرنے سے زکوۃ ادا ہوجائے تو بیصریح

**=**-€§ 85

علط ہے،ایبانہیں ہوسکتا۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم كَتَبِ فَ اللهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم كَتَبِ فَ مَعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَم اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَظِم اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَظِم اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# می نصاب کے قرض میں مُنتَغِرُق ہونے کی ایک صورت کچھ

فَتوىٰي 13

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے ہیں کہ اگر کسی شخص پر 5لا کھروپے قرضہ ہواور 25 ہزار روپے اس کی ماہانہ کرایہ کی آمدنی ہے اور 40 ہزار روپے وہ ماہانہ کمیٹی جمع کروا تا ہے تو کیا اس پر زکوۃ فرض ہوگی؟ کمیٹی بھر بھی چکا ہے جواسے ابھی وصول نہیں ہوئی؟ زکوۃ فرض ہوگی؟ کمیٹی بھر بھی چکا ہے جواسے ابھی وصول نہیں ہوئی؟ سائل: محمد اسلم عطاری (کراچی)

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ معلى معلى على عَالَى الرَّحِيْمِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّوَقِ وَ الضَّوَابِ
مُورِيهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن جَمَع كروايا اور جواس كے اپنے پاس ہے وہ 5 لا كھ قرضہ سے اتنا

نصاب کی مقدار نہیں بچتا تو زکو ۃ فرض نہ ہوگی۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِينَ ہے: "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب حولى الله يَوْدُو الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَار مِينَ ہِ : "وسبب أَساب ولى تام كاما لك بونا ہے جوكدوين سے قارغ بو۔ الله فارغ عن دين" ترجمہ: زكوة فرض بونے كاسبب نصاب ولى تام كاما لك بونا ہے جوكدوين سے قارغ بو۔ الله فارغ بيروت) (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 208 - 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

86

هِ إِلَّهُ الْ

كاوى أهاستَت المستحق حسمة التكونة

(بدائع الصنائع ، صفحه 86 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بكرُ الطَّريقَه مولا نامفتی المجرعلی اعظمی عَلیْهِ رَخْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں:''نصاب کا ما لک ہے گراس پردَین ہے کہاوا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی توز کو ۃ واجب نہیں۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ اَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتْبِ وَسَلَّم الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله الله الله المحصوفي الفقه الإسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى محمد كفيل رضا عطارى المدنى 10 حمادى الثاني 1430هـ معادى الثاني الثاني 1430هـ معادى الثان

الجواب صحيح عَبْنُ الْمُنْ يَنِ فَضِيلَ مَ الْعَظَارِئَ عَنَاعَتُلْلِكِونَ عَنَاعَتُلْلِكِونَ عَنَاعَتُلْلِكِونَ

منظم بورانصاب قرض میں ڈوباہوتو؟ کچھ

فتوى 14

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے پاس تقریباً دس سے بارہ تولہ سونے کے زیورات ہیں لیکن مجھ پر جوقرض ہے اس کی قیمت سونے کے زیور سے زیادہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور بینک بیلنس نہیں اور میں جوکارو بار کرر ہا ہوں وہ کمل طور پراُ دھار لے کر کرر ہا ہوں کیا اس صورت میں مجھ پرز کو قافرض ہے؟

میں مجھ پرز کو قافرض ہے؟

المُ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندكوره صورت ميں آپ پرز كو ة فرض ہيں۔

جيها كه تَنوِيرُ الْابُصَارِ مِين ب: "فارغ عن دَين " يعنى زكوة كى فرضيت كے لئے يهى ضرورى ب

كرنصاب وين عفارغ مو (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد فاروق العطارى المدنى 28 ذو القعدة الحرام <u>1423</u>ھ 01 فرورى <u>200</u>3ء

## می تعلیم کے لئے لیا گیا قرض بھی منہا ہوگا کچھ

فتوى 15

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے ایک عزیز جو کینیڈ امیں رہائش پذیر ہیں انہوں نے پڑھائی کے لئے گور نمنٹ سے قرض لیا تھا پڑھائی بھی جاری ہے اور قرض بھی ہے تو کیا ان پرزکو ق ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُولہ میں اگر آپ کے عزیز کے پاس حاجت اصلیہ سے زائداور کوئی رقم یا سامان اتنانہیں ہے کہ وہ قرض کی رقم نکا لنے کے بعد نصاب کو پہنچے تو اس صورت میں ان پرزکو ۃ فرض نہیں۔

ی در است. بہارِشریعت میں ہے: 'نصاب کا مالک ہے گراس پر ذین ہے کدادا کرنے کے بعد نصاب ہیں رہتی تو زکو ہ

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

واجِب بيں۔''

88

المُ فَتَسُاويُ أَهْلِسُنَّتُ الْمُ

اورا گرقرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی ان کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے جاندی آ یا استے پہیے ہیں تو ان پرز کو ۃ فرض ہے، یو نہی سونا یا جاندی یا کرنسی یا پرائز بانڈ یا مال تجارت میں ہے کوئی ایک چیز تو اتنی نہیں کہ نصاب کو پہنچ کیکن آپس میں ملانے سے ان کی مالیت ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تب بھی ان پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

چنانچہ فَتَاویٰ دَ صَبوبَّه میں ہے:'' وَین جِس قدر ہوگاا تنامال مشغول بحاجت ِ اصلیٰہ قرار دے کر کالعدم تھہرے گااور باقی برز کو ۃ واجب ہوگی اگر بفتر رِنصاب ہو۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 126، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

آبُوالصَّانِ لَحْقَامِهَ الْقَادِرِيِّ الْعَالَ الْعَادِرِيِّ الْعَادِرِيِّ الْعَادِرِيِّ الْعَادِرِيِّ الْعَا 16 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 30 اكست <u>2007</u>ء

## على قرض أتارنے كيليے جمع كى بيونى رقم ؟ الله

فَتُولِي 16 رَفِي

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے کے لئے رقم جمع کرر ہا ہوں تو کیا میری اس جمع شُدہ رقم پرزکو ۃ ہوگی ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا پی جمع شکرہ رقم میں سے پہلےا پے قرض کی مقدار مِنہا کریں۔وہ رقم نکالنے کے بعدا گراتنی رقم بچتی ہے جو نصاب کو بنتی جائے تو نصاب کا سال گزرنے پرز کو ۃ واجب ہو گی ورنہیں۔

چنانچے صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں: ''نصاب کا مالک ہے گراس پر دَین ہے کہ اوا کرنے کے بعد

89

التكالتكال المستحالة

المحافظ الماستك

(بهارِ شريعت ، صفحه878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

الم نصاب بيس رہتی تو زكو ة واجب بيس-"

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَ جَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم لَا للهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَيُوَالِصَالِحُ فَعَدَّلَاكَالِمَ الْفَادِرِيِّ 5 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 18 ستمبر <u>2007</u>ء

## منظی الدار بیوی کاز کو ق کی ادائیگی کے لئے مقروض شوہر سے مطالبہ کرنا کھیے۔

فَتُوىٰي 17

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اُس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں مقروض ہوں میں نے بینک سے قرضہ لیا ہے اور میری بیوی کے پاس نصاب سے زائد سونا ہے اس پر قربانی وزکو ۃ واجب ہے اور اسے مجھ سے جا کر ہی قربانی وزکو ۃ اواکرنا ہوتی ہے تو کیا اب جبکہ میں مقروض ہوں وہ مجھ سے ہی پینے لے کر قربانی و زکو ۃ اواکرنا ہوتی ہے تو کیا اب جبکہ میں مقروض ہوں وہ مجھ سے ہی پینے کے کر قربانی و زکو ۃ اواکر نا ہوتی ہے گرے کا موں میں صُر ف ہوتی ہے اور اس سے بینک کا قرضہ بھی لوٹا تا ہوں تو کیا مجھ پر بھی زکو ۃ وقربانی واجب ہے؟

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيۡم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مِسْنُول میں آپ کی بیوی پر قربانی وزکو ہ واجب ہے آپ پڑہیں کہ سونے کے نصاب کی وہ مالک ہے آپ نہیں ، اور نہ ہی آپ پر شرعا لازم ہے کہ آپ اسے قربانی وزکو ہ کی ادائیگی کیلئے رقم مُہیا کریں۔لہذا جب اس پر زکو ہ وقربانی واجب ہوچی ہے اور اس کے پاس اپنا مال نہیں جس سے ان کی ادائیگی کر بے قومس سے قرض لے کریا اپنا زیور بھے کرزکو ہ وقربانی اداکر ہے۔اگر بلاو جیشری تاخیر کر ہے گی یا شوہر کی طرف سے روپے نہ ملنے کی وجہ سے برے سے قربانی وزکو ہ اور انہ کر ہے گئو کہ قوم ہراس کو الله دیگ الْعِزْت کی طرف سے عائد کئے گئے فریضہ کی ادائیگی کے لئے رقم دے قربہ جہ برا احسان ہے۔

حَتَابَكَ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نیز آپ کے پاس تنخواہ کےعلاوہ اور کوئی مال نہیں جونصاب کی مقدار ہواور حاجت اصلیہ ہے زائد ہویا ہوگر آپ کے قرض کی رقم اگراس سے مِنْها (مائنس) کی جائے تو وہ نصاب کے برابر ندر ہے تو آپ پرز کو ہ وقر بانی واجب نہیں۔واضح رہے کہز کو قامے نصاب میں صرف اموال نامی بینی سونے، جاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مالِ تجارت اور يُرائى كے جانور كااعتبار ہے۔ جبكة تربانی كے نصاب میں زائداً زضرورت تمام أموال كوملا كرنصاب ديكھا جاتا ہے۔ اعلى حضرت امام البسنت مولانا شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن أيك اليهي بي سوال كے جواب ميں

فرماتے ہیں:''عورت اورشو ہر کامعاملہ دنیا کے اعتبار ہے کتنا ہی ایک ہو گرال کے عَدَّوَجَ لَرَے حَکم میں وہ جُدا ہیں ، جبتهارے پاس زیورز کو ہے قابل ہے اور قرض تم پہیں شوہر پر ہے تو تم پرز کو ہ ضرور واجب ہے اور ہرسال تمام پرزیور کے سواجورو پیدیا اورز کو ق کی کوئی چیزتمہاری اپنی مِلک میں تھی اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوئی ، جورو پےتم نے بغیر شوہرکے کے بطورِخوداُن کے قرضہ میں دے دیا وہ تمہارااحسان سمجھا جائے گااس کا مطالبہ شوہر ہے نہیں ہوسکتا، بال بچوں کا خرج باپ کے ذمتہ ہے تمہارے ذمتہ ہیں، زکوۃ دینے سے خرج کی تکلیف نہ مجھو بلکہ اس کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے تحوست اور بے برکتی لا تا ہے اور زکو ۃ دینے سے مال بڑھتا ہے ،اللّٰہ تعالیٰ برکت وفراغت دیتا

ہے، قرآن مجید میں الله کا وعدہ ہے،الله تعالیٰ سجااوراس کا وعدہ سجا۔''

المُعَامِعُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِنَةُ الْمُعَامِنَةُ الْمُعَامِدُهُ الْمُعَامِنَةُ الْمُعَامِدُهُ

(فتاوي رضويه ، صفحه 168 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

ابوالصالح فعكنكاليت الفادي 01 ذو الحجة الحرام <u>1428</u>ه 12 دسمبر <u>2007</u>ء

# منتخص کی ملکیت کی جُدا گانه حیثیت ہے۔ منتخص میں ملکیت کی جُدا گانه حیثیت ہے

فَتُوىلى 18 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارے یاس اپنا ذاتی مکان

<u>-</u>≪≸ 91

العَلَى العَلَ

'' ہے جس میں ہم رہتے ہیں، دود کا نوں کا کرایہ چھ ہزار پانچ سورو پے آتا ہے جوخر چہ میں پورا ہوجا تا ہے باقی ایک لا کھ روپے قرضہ ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر یعنی نفع یا آمدنی نہیں اور بارہ یا پندرہ تولہ سونا ہے، کیا اس صورت میں ہم پر زکو ۃ فرض ہوگی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مذکورہ میں جس کی مِلکِیّت میں سونا ہے اور اسی پرایک لا کھرو پے قرض ہے تو اگر سونے کی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ قرض نکال کر نصاب بن جاتا ہے ،خواہ خود ہی بنے یادیگر اموال ِ زکوۃ کے ساتھ ملا کر تو زکوۃ فرض ہے ورنہ اس پرزکوۃ فرض نہیں۔

فقهاء فرماتے ہیں: "کل دین له سطالب سن جهة العباد یمنع وجوب الزکاة سواء کان الدین للعباد کالقرض ..... وهو حال أو سؤجل" ترجمه: بروه دَین جس کامطالبه بندوں کی جانب سے ہوده وجوب زکوة سے مانع ہے یعنی اس صورت میں زکوة فرض نہیں خواہ بید ین بندوں کی جانب سے ہو جوب زکوة سے مانع ہے یعنی اس صورت میں زکوة فرض نہیں خواہ بید ین بندوں کی جانب سے ہو جسے قرض خواہ بیمیعادی ہویا غیرمیعادی ہو۔" (ملحماً)

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

البية زيورات جس كي مِلكِيَّت ميں ہيں اور قرض اس پرنہيں تو وہ ان زيورات كي زكو ة دےگا۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطاري المدني 23 شوال المكرم <u>1424</u> ه 18 دسمبر <u>2003</u>ء الجواب صحيح محمد فاروق العطارى المدنى

مقروض شوہر کی غنی بیوی پرز کو ہ معاف نہیں کچھ

فَتُولَى 19 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس 10 تو لے سونا ہے۔ سیالت میں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس 10 تو لے سونا ہے۔

#### تُ النَّكُونَة النَّالِكُونَة النَّالِكُونَة النَّالِكُونَة النَّالِكُونَة النَّالِكُونَة النَّالِكُونَة النّ

لیکن میرے شوہر پر 3 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے اور وہ اس کی ماہانہ قسط بھی ادا کرتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایس صورت میں آپ پرز کو ۃ فرض نہیں ،کیا بیدرست ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

وَ اللهُ أَعْلَمَ عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْدِوَ اللهِ وَسَلَمَ كَتَبِ فَ اللهُ الْحَكَمُ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْدِوَ اللهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ الل

## على قرض نكال كرنجينه واليانساب برزكوة ب

فَتُوىٰ 20 🏂

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک گھر خریدا ہے، جس کی مالیت اُنیس لاکھ (19,00,000) رو پے ہے، جس میں ہے ہم نے نَو لاکھ (9,00,000) رو پے اوا کردیئے ہیں اور باتی وی لاکھ (10,00,000) رو پے اوا کرنے ہیں۔ گھر ابھی زیرِ تقمیر ہے اور اس پر قبضہ آٹھ ماہ بعد ملے گا۔ میرے پاس ابھی تقریباً میں لاکھ (20,00,000) رو پے ہیں۔ اس صورت میں مجھے گتی رقم کی زکو ۃ اوا کرنا ہوگ وی لاکھرو پے کی یا ہیں لاکھرو پے کی گائے میں نے ابھی وی لاکھرو پے اس مکان کی مَد میں اوا کرنے ہیں۔ نیز کیا اس گھر پرزکو ۃ ہوگی؟ جبکہ یہ ہم نے رہنے کے لئے لیا ہے۔ سائل: محمد ذیثان (کھارادر، کراچی)

### المَوْنَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئ صورت میں چونکہ آپ پردس لا کھرو پے قرض ہے لہذا آپ کواس کے علاوہ کی رقم بینی دس لا کھ (10,00,000)رو پے کی زکو قدینا ہوگی کیونکہ آپ خوداس وفت دس لا کھرو پے کے قرض دار ہیں۔اور جو تحض قرض دار ہوائس پر قرض کے علاوہ جو مال بچے اس کی زکو ق ہوتی ہے۔لہذا قرض کی رقم کومِنْها کر کے آپ زکو قادا کریں گے۔

فَتَاوِیْ عَالَمُکِیْرِی میں ہے: "وسنها الفراغ عن الدین قال اصحابنا رحمهم الله تعالی کل دین له مطالب سن جهة العباد یسمنع وجوب الزکاة سواء کان الدین للعباد کالقرض وثمن المبیع وضمان المتلفات وارش الجراحة وسواء کان الدین سن النقود أو السمکیل أو السموزون أو الثیاب أو الحیوان وجب بخلع أوصلح عن دم عمد وهو حال أوسؤ جل أو لله تعالی کدین الزکاة "ترجمه: اورز لا قلازم ہونے کی شرائط میں سے یہ کی ہمال أوسؤ جل أو لله تعالی کدین الزکاة "ترجمه: اورز لا قلازم ہونے کی شرائط میں سے یہ کی ہمال وین سے فارغ ہو، ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہروہ دین جس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہوز کو ق کے وُجُوب کو مائع ہے ہرابر ہے کہ وہ دین بندوں کی طرف سے ہو جسے قرض ، زیشن یا کی چیز کا تاوان ، وہ دَین چاہے نقدر قم ہویا میکیلی یا مورُ وُنی چیز ہویا کیڑے یا جوان ہوں یاوہ واجب ہوا ہو فُل کی وجہ سے یا قل میں صلح کی وجہ سے چاہوہ فی الحال الازم ہویا ایک مُعَیّن مدت کہ ہویا الله عَرَّوجَ کی کا قرض ہوجسے ذکو ق۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اى طرح دُرِّ مُخْتَار مِن به: "فارغ عن دينٍ له مطالب من جهة العباد سواء كان لِلَه كركاة وخراج، أو للعبد ولو كفالة أو سؤجلاً، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لرنته بقضاء أو رضاء، بخلاف دين نذر" ترجمه: ايبامال جوبندول كوَين سے فارغ بوچا به وه وَين الله تعالى كو طرف سے فرض كى بوئى زكوة يا فراج كى صورت ميں بويا پيم كى گفالت يابندول كرض يا الله تعالى كى طرف سے فرض كى بوئى زكوة يا فراج كى صورت ميں بويا پيم كى گفالت يابندول كرفن يا

#### التَكُونَ التَّكُ التَّكُ التَّكُ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِيقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِيقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِ الْعِلْمُعِيقِ الْعِلْمُعِي الْعِلِقِيقِ المُعِلِقِيقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّقِ المُعِلِقِيقِ ال

= المُونَتِ العِن الْعُلِسَنَتُ الْمُحَالِمُ الْعُلِسَنَتُ الْهِ

۔ زوجہ کے مُبریا قاضی کے نفقۂ کے فیصلہ کردینے یا اس کا اپنی مرضی سے کسی کیلئے نفَقۂ مُقرَّر کرنے کی صورت میں ہوجبکہ ندُ رکے دین کامعاملہ ان کے برعکس ہے۔

(در مختار ، صفحه 210 تا 211 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اى كى تحتشامى ميں ہے:"وهذا اذا كان الدين في ذسته قبل وجوب الزكاة فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق الدين بعد ثبوتها" ترجمہ:بیاس وقت ہے جب وین اس کے ذِمدز کو ہ واجب ہونے سے پہلے کا ہو،اگرز کو ہ واجب ہونے کے بعداس کولاحق ہوا تو زکو ہ ساقط نبیں ہوگی اس لئے کہوہ اس کے ذمہ ثابت ہو چکی ہے تو اس کے ثابت ہونے کے بعد دَین کے لاحِق ہونے سے میسا قطابیں ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

نیز قوانینِ شُرُ عِبَّه کی رُوسے جوگھرا ہے رہے کیلئے ہواُس پرز کو ۃ لازم نہیں ہوتی۔

جبيها كهزكوة واجب مونے كى شرائط كے تحت فَتَ اوى عَالَمُ كِيُرِى مِين ہے: "وسنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة" ترجمه: اور مال كاحاجت اصليه عنارغ مونا شرط بين ركوة نبين ہے گھرول پراور بدن کے کپڑول پراور گھرکے اٹا توں پراور سواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پر اوراستعال میں آنے والے اوز اروں پر۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

الى طرح براييس ب:"وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها ستىغولة بالحاجة الأصلية وليست بناسية ايضاً وعلى هذا كتب العلم لأهلها" ترجمه: اورزكوة نهيس به هرول پراوربدن كے كيڑوں پر اور کھرکے اٹانوں پراورسواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پراور استعمال میں آنے والے اوز اروں ا کے پر-کیونکہ بیرحاجت اصلیہ میںمشغول ہیں اور نہ ہی بیرمال نامی ہیں اسی طرح کتابیں رکھنے والے پراس کتابوں کا اہل مقاللہ 95

التكفع التكفي التكافع التكافية

= ﴿ فَتَسُاوِيكُ أَهْلِسُنَّتُ ﴾

(هدايه اوّلين، صفحه 202 ، مطبوعه لاهور)

۔ ہونے کی صورت میں زکو قانبیں ہے۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم كَاللهُ وَسَلَم كَاللهُ وَسَلَم كَاللهُ وَسَلَم عَزَوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم عَزَوَ جَلَ وَ رَسُولُهُ أَعُلُم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم عَزَوَ جَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ ا

الجواب صحيح اَبُوالصَالِحُفَّكَةَ لَقَالِيَهَ القَادِيِثِي

اَبُوعُ مَنَّ مَا كَالِهِ مَعَلَى الْعَظَارِجُ الْمَدَى الْمَعَلَى الْمَدَى الْمَعَلَى الْمَدَى الْمَعَالِكُ الْمَدَى الْمَعَالِكُ الْمَدَى الْمَعَارِكُ 1426 هـ 21 اكتوبر 2005 ء

المرقى حاجت سے اور آمدنی حاجت سے زائد بیل تو؟ کچھ

فَتُوىٰ 21 ﴿ اللَّهُ اللَّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کے پاس 7 تو لے سونے کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائدکوئی ایبامال نہیں جس پرز کو ہ فرض ہوتی ہے تو آپ پرز کو ہ واجب نہیں۔اگر کرنسی، پرائز بانڈ، چاندی یا مال تجارت میں سے کوئی چیز حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہوتو نصاب سے کم سونے اوران اشیاء کو ملائیں گے اگران کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ تو ایسی صورت میں زکو ہ فرض ہوگی۔

وَ اللهُ اعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدنى 22 شعبان المعظم 1430، ه

الجواب صحيح عَبُّلُا الْمُنْ نَئِ فَضَيلِ مَ إِلَا الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِيُ

### إفت اعلى أه استن المستن المستن التكالتكونة

### منج شخواه أخراجات میں پوری ہوجاتی ہے؟

### فتوى 22

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدا کیکہ کمپنی میں ملازم ہے،
اس کی ماہوار تخواہ 25,000 روپے ہے، زید پر کمپنی اور دیگرلوگوں کا قرض ہے، ماہانة تخواہ میں سے قرض دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس سے گھر کے آخرا جات پورے کرتا ہے، زید کے پاس نہ کوئی رقم جمع ہے نہ کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ ہی کوئی پراپرٹی ہے، صرف ایک کارہے اور ابھی قرض بھی باقی ہے تو

- **﴿1﴾** کیازید پرزکوة فرض ہے؟
- **﴿2﴾** اگرفرض ہے تو کیا ہر ماہ میچھر قم زکو ق کی مُد میں دے سکتا ہے اور اس کا حساب سال کے آخر میں کیسے کرے؟
  - (3) اور قربانی کا کیاتھم ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1,2) پوچی گئ صورت میں اگرزید کے پاس کھے جمع نہیں ہے، یہاں تک کہ مقروض بھی ہے تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مقروض بھی ہے تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔

جیما کہ تَنُوِیُرُ الاَ بُصَارِ وَدُرِّمُخَتَارِ میں ہے: "فلا زکاۃ علی مدیون للعبد بقدر دینه فیر کی مقدار پرزکوۃ نہیں۔ ہاں اگرقرض سے فیر کی مقدار پرزکوۃ نہیں۔ ہاں اگرقرض سے زاکد نصاب کو پہنے جائے تو پھراس کی زکوۃ اداکرے۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 214 تا 215، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت )

**﴿3﴾** اگرزید کے پاس حاجت اصلیہ کےعلاوہ اتنامال نہیں ہے کہ قرض اُتارنے کے بعد نصاب باقی رہے تواس



التكافي التكافع الم = الله فَتُسُاوي الْعُلِسُنَّتُ الْمُعَلِسُنَّتُ الْمُعَالِسُنَّتُ الْمُعَلِسُنَّتُ الْمُعَالِسُنَاتُ الْمُعَالِسُنَاتُ الْمُعَلِّسُةَ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِسُنَاتُ الْمُعَالِسُنَاتُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي عَلَيْعِمِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي

یر قربانی بھی واجب نہیں۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريعَه مفتى مُحدام بعلى اعظمى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللَّهِ الْعَوِى ارشا وفر ما يَتْح بين: "الشّخص پر وَ بِن ( قرض ) ہے اور اس کے اَ موال سے وَ بِن کی مقدار مُجر ا ( کثوتی ) کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا اس پر قربانی (بهار شريعت ، صفحه 333 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه) واجب نبيس"

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزُوجِ لَ وَرَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل رضا العطاري المدني 17 ذيقعده <u>1426</u> ه 20 دسمبر <u>2005</u>ء

الجواب صحيح الفوالم المنطقة ال

المجرّط جنتواصليه مين كيا چيزين آئين كي الجير

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متنین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حاجت اَصلیہ سے زائدیا ضرورت سے زائد ہے کیا مراد ہے؟ اس کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں؟ نیز اگر کسی کے پاس دو گاڑیاں، دوشیپ، نعت سائل: محدا بوب عطاری (کراچی) وبیان کی کیشیں، کتابیں ہوں تو کیاان پرز کو ۃ ہوگی ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت اصلیہ ہے مرادوہ چیزیں ہیں جوانسان کی ضرورت ہیں۔

چنانچە مفتى امجد على اعظمى عَدَيْدٍ دَحْمَةُ اللّه والْعَوى حاجت اصليه كى تعريف ان الفاظ ميں بيان فرماتے ہيں: '' حاجت ِاصلیہ بعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کوضرورت ہے اس میں زکو قاواجب نہیں جیسے رہنے کا مكان، جاڑے گرميوں ميں پہننے كے كبڑے، خانددارى كے سامان، سوارى كے جانور، خدمت كے لئے لونڈى غلام، تَعَامِثَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

آلات ِحُرُب، ببیثه ورول کے اوزار، اہلِ علم کیلئے حاجت کی کتابیں، کھانے کیلئے غلہ۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 880 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ندکورہ چیزیں مثلاً دوگاڑیاں، دوشپ، نعت وبیان کی کیشیں، کتابیں ہیں اور یہ چیزیں تجارت کی نیت ہے نہیں خریدیں توان پرز کو ۃ واجب نہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھئے کہ اگر اس طرح کی چیزوں کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے اور اس سے پہلے وہ صاحب نصاب نہ ہوتو اب اس صورت میں وہ زکو ۃ لے نہیں سکتا اِلّا یہ کہ ان چیزوں میں بھی ایسی کوئی صورت یائی جائے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

چنانچہ صکد الشّریعه فتی امجد علی اعظمی عَلَیْ رَحْمَةُ اللهِ النّوی ارشاد فرماتے ہیں: "اہلِ علم کیلئے کتا ہیں حاجت اصلیہ سے ہیں اورغیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکوۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کیلئے نہ ہوں ، فرق اتنا ہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقد رِنصاب نہ ہوتو زکوۃ لینا جائز ہے اورغیرِ اہل کیلئے نا جائز ، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔ اہل وہ ہے جے پڑھانے کیلئے یا تھے کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَ

اَبُوالصَّالَ مُحَكِّدُهُ السَّامُ اَلْقَادِرِكُ لَعَالَكُ السَّامُ اَلْقَادِرِكُ لَّى 142 مَ 05 دسمبر <u>2006 ء</u>

## مع المرزيد نے کے لئے رکھی رقم؟ الله

فتوى 24

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں اور میرے شوہر گھر خرید نے کے لئے رقم جمع کررہے ہیں اور ہم بینک سے قرضہ ہیں لینا چاہتے کیونکہ اس پر ہمیں سود دینا پڑے گا ہمارے پاس میں 30,000 پونڈ ہیں ان پر کتنی زکو ق ہوگی؟

99

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُول میں اگر آپ صاحبِ نصاب ہیں یعنی آپ کی رقم سے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ سے اندی خریدی جاسکتی ہے اور آپ کی رقم حاجتِ اصلیہ سے زائد ہے اور اس کوسال بھی گزر چکا ہے تو وہ رقم جس کی مِلکِیَّت ہے اس کو اپنی رقم پر ڈھائی فیصد یعنی چالیسواں حصہ زکو قادا کرنا ضروری ہے۔ مکان کے لئے جمع رقم حاجتِ اصلیہ میں شار نہیں ہوگی اور اس پر زکو قانکا لنا ضروری ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ كَتَبِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَظِم اللهُ اللهُ اللهُ عَظم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَا

# مع مر بدای اس کے کہ بی دیاجائے گا؟

فَتُوىٰ 25

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہندہ کے پاس حاجت اَصلیہ کے علاوہ رقم یا سونا پچھنیں وہ ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہے اور سلائی کر کے اپنا گزارا کرتی ہے چند ماہ پہلے اس نے اپنی ہی بلڈنگ میں اُوپر والی منزل پر دوسرا ایک کمرے کا فلیٹ لیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی جگہ بہت تنگ ہوتی تھی لہذا یہ دوسرا گھر سامان وغیرہ رکھنے، سونے اور مہمان کو تھہرانے کے استعال میں آئے گا البتہ یہ ارادہ ضرور ہے کہ موجودہ فلیٹ اور اس نے فلیٹ کی جب اچھی قیمت مل جائے گی تو آئیس نے کر دوسرا بڑا مکان خرید لیں گے اس صورت میں کیا ہندہ صاحب نصاب کہلائے گی نیز اس سے زکو ہ کا حیلہ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟

ساكله: ازمدرسة المديندللبنات

المختشاوي أخاسنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

وریافت کی گئی صورت میں جبکہ ہندہ کے پاس واقعی حاجت ِاصلیہ سے زاکداَ موال مثلاً رقم ، سونا جاندی ،
مالی تجارت وسامان وغیرہ مقدارِ نصاب موجود نہیں ہے تو دریافت کی گئی صورت میں ہندہ فقط نیامکان خرید نے کی وجہ
سے صاحب نصاب نہ ہوجا کیگی کیونکہ وہ مکان اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور رہنے کی غرض سے لیا ہے اور
رہنے کا گھر حاجت ِاصلیہ میں شارکیا جاتا ہے۔

جبیا که فقیر خفی کی مُنتنگر و مُعُتمَّد کتاب هِ که ایکه میں ہے: "ولیس فی دور السکنی" بینی رہے کے گھر پرز کو قابیں۔ پرز کو قابیں۔

دُرِّمُخْتَار میں ہے: "ولونوی التجارة بعد العقد أو اشتری شیئًا للقنیة ناویاً أنه إن وجد ربحاً باعه لاز كاة علیه "لینی اگروه عقد كے بعد نیت ِتجارت كرے یاكوئی چیزر كھنے كے لئے خرید كاس بنت ہے كا تواس چیزیرزكوة نہیں۔

(در مختار ، صفحه 231 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت )

للبندااس يح زكوة كاحيله كروايا جاسكتا ہے۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجِلٌ وَ رَسُولُكَ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مَّبُوهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُطَفِّرِ \$142 هـ 14 فرورى \$200 ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِّ عَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِيِّ فَعَدِّرَ فَعَالَمَ الْقَادِيِّ فَعَالَمَ الْقَادِيِّ فَعَالَمَ ال

منج عورت كاواجب الأدام برنصاب سے منہا ہوگا یانہیں؟ کچھ

فتوى 26

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شوہر کے ذِمَّہ عورت کا مہر قرض

<u>=•</u>•\$ 101 **}**•

# والمنافعة المائنة الما

ہے جس کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے اب شوہر صاحب نصاب ہے۔ کیاعورت کا مہرز کو ق کے وجوب سے مانع ہوگایانہیں؟ مانع ہوگایانہیں؟

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْم اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جودَین (قرض) میعادی ہووہ مذہب صحیح میں وُجوبِ زکوۃ سے مانع نہیں ہوتا چونکہ عادتا مہر کا مطالبہ بیں کیا جاتالہٰذا شوہر کے ذِمَّہ کتنا ہی مہردَین ہوجب وہ مالک نصاب ہے توزکوۃ واجب ہے۔

فَتَاویٰ عَالَمُ گِیُرِی مِن ہے: 'قال سننایخنا رحمهم الله تعالی فی رجل علیه سهر سؤجل لأسراته وهو لا یرید ادائه لا یجعل سانعاً سن الزکوة لعدم المطالبة فی العادة '' ترجمہ: ہمارے مثاکُ دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کے ذِمَّه اس کی زوجہ کا مهر موجل ہے اور اس کا اس مہر کوادا کرنے کا ارادہ نہیں کہ اس دَینِ مہر کوز کو ق سے مانع نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ عاد تا مہر کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 173 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

رَدُّ الْمُحْتَارِ مِن مِ: "الصحيح انه غير مانع "ترجمه: ندمب صحيح مِن وَينِ موَجل وُجوبِ زكوة من الْمُحْتَارِ مِن مَن الله على الدرالمحتار ، صفحه 211 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ما يُع نبيل ـ (ردالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 211 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه مفتى امجِرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرماتے ہيں:"جودَين ميعادى ہووہ فدہبِ بَحِيح ميں وُجوبِ زكوۃ كاما نِع نہيں۔'' كاما نِع نہيں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَ عَلَيْكَ الْعَالِمَ الْعَلَى الْعَالِمَ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَرْجِبِ 1433 هـ 28 مئى 2012، ء 60 رجب المرجب 1433 هـ 28 مئى 2012، ء



کیافرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکوۃ فرض ہونے کیلئے نصاب کی کیا مقدارہے؟

يشمراللوالزخمن الزحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوۃ فرض ہونے کیلئے حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ جاندی ہویا ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر سامانِ تجارت ہو، جب اس پر سال گزرجائے تو زکوۃ دینا واجب ہو جائےگا۔

چنانچه دُرِّ مُختاری ہے: "نصاب الذهب عشرون منقالًا و الفضة مائتا دِرهم کل عشرة دراهم وزن سبعة مشاقیل وفی عرض تجارة قیمته نصاب" ترجمه: سونے کانصاب بی مثقال اور عیادک کانصاب بی مثقال اور عیادی کانصاب بی مثقال اور عیادی کانصاب دوسو دِرجم ہے جن میں سے ہردی دِرجم کا وزن سات مثقال ہے، اور مال تجارت میں اس کی قیمت نصاب کے برابر ہو۔

(در محتار، صفحہ 267 تا 270، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

واضح رہے کہ کرنی اور پرائز بانڈ چاندی کے تابع ہیں اور چَرائی کے جانوروں کا بھی اپنا ایک نصاب ہے جو



والمفاسنة المفاسنة

مُفَصَّل انداز میں کتبِ فقه میں موجود ہے۔

وَ اللهُ اعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كُتبِ وَاللهُ وَسَلَم كُتبِ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَم كُتبِ مَا اللهُ عَظِم اللهُ اللهُ عَظِم اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَظِم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

یکی سونے اور جاندی میں وزن کا حساب ہے گھ

فتوى 28

بِشهِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس کے پاس حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہیں مثقال بعنی ساڑ ھے سات تو لے سونا یا دوسو درہم بعنی ساڑھے باون تو لے جاندی یا قیمت کے برابررو پے پینے یا مال تجارت ہووہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزرنے پر زکو ۃ فرض ہوگی اور اگر اس کے پاس چند اَموالِ نامی ہیں مثلاً سونا بھی ہے اور رقم بھی لیکن دونوں کی مقدار نصاب سے کو ۃ فرض ہوگی اور اگر اس کے پاس چند اَموالِ نامی آپس میں ملائے جائیں گے اگر اِن کی قیمت حاجت ِ اصلیہ سے ذائد ہو کر ساڑھے باون تو لہ جاندی کو ہنچی ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی۔

= ﴿ فَتَ الْمُوالِمُنَاتُ ﴾ = الْمُؤَلِّمُنَاتُ الْفَكِونَةُ اللَّهِ الْفَكُونَةُ ﴾

. بعد بورانصاب ہی ختم ہو گیا تو اب دوبارہ جب صاحب نصاب ہو گا تو سال کی ابتدا ہو گی۔

حضرت سيّد ناابوسعيد خُدرى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عصم وى بكه رسولُ الله صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اله وَ سَلّم نَ الرشاوفر مايا: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ سِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ "ترجمه: پاخ اُوقِيَهَ چاندى سے كم ميں زكوة ارشاوفر مايا: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ سِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ "ترجمه: پاخ اُوقِيمَ چاندى سے كم ميں زكوة واجب بين و مشكونة المصابيح ، الحديث: 1794 ، صفحه 341 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية بيروت)

ال حدیث کے تخت مفتی احمد یارخان عکینے دکنے مَدُّ الْعَنَّان فرماتے ہیں: ایک اُوقِیَہ 40 دِرہم کا، پانچ اُوقِیَہ 200 دِرہم کا، پانچ اُوقِیَہ 200 دِرہم کا، پانچ اُوقِیَہ 200 دِرہم ہوئے، اور دس دِرہم سات مِثقال کے، اور ایک مِثقال ساڑھے چار ماشہ کا، اس حساب سے دوسو دِرہم باون تولہ چھ ماشہ ہوئے، یہ چاندی کانصاب ہے۔ دِرہم کی قیمت کا اعتبار نہیں وزن کا لحاظ ہے۔

(مراة المناجيح ، صفحه 25 ، جلد 3 ، ضياء القران پبلي كيشنز)

تُنُوِيُو الْاَبُصَادِ مِيں ہے:"نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم..... وعرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر" يعنی سونے كانصاب بيں مِثقال اور چاندى كادوسودِر ہم ہے۔اور تجارت كاسامان جس كى قيمت سونے يا چاندى كے نصاب ميں ہے كى ايكى قيمت كى برابر ہواس پر چاليسوال حصد ذكوة واجب ہے۔ (ملتقط)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخَتَارِ مِينِ بَهِ النحول النصاب ولو سائمة في طرفي الحول "في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول" لعن الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول" لعن سال كي دونول طرفول (اقل وآثر) مين نصاب اگر چسائم به يورا بونا شرط به ابتدامين انعقاد كے لئے اورانتها مين وُجُوب كے لئے ان دونول كے درميان مين نصاب مين كي اس كو ضررتهين ديتي اگر سارا مال بلاك بوگيا تو پهر ميل بالى بوگيا تو پهر ميل بوجائے گا۔ " (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفيقية الإسلامي محمد نويد العطاري المدني 5 جمادي الثاني 1430ء الجواب صحيح عَبُنُا الْمُدُنِئِ فُضَيِلِ فَضَيلِ فَضَيلِ الْعَظَارِي عَنَا عَنَالِهِ فِي



(در مختار ، صفحه 208 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) ہونے کا سبب مالک نصاب ہونا ہے۔

سِيدى اعلى حضرت مولا ناشاه اما محدرضا خان عَلَيْ ورَحْمة الدَّحْمن ارشاد فرمات بين: "سونے كى نصاب ساڑھےسات تولے ہے اور جاندی کی ساڑھے باون تولے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 85 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

پوچھی گئی صورت میں سونے کے علاوہ اور مال زکوۃ بھی نہیں کہ سونا اور اس کے جمع کرنے سے جاندی کا پوچھی گئی صورت میں سونے کے علاوہ اور مال زکوۃ بھی نہیں کہ سونا اور اس کے جمع کرنے سے جاندی کا نصاب بورا ہوجائے للبذاز کو ۃ فرض نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلِّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

آبُوعُ مَنْ اَلَهُ عَلَى الْعَظَارِيُّ الْمَالَىٰ فَى الْمَالِكُ الْمَالِكُ فَى الْمُعَظَارِجُ الْمُلَافِى الْمُعَظَارِجُ الْمُلَافِى 10 رمضان المبارك 1426 ص 15 اكتوبر 2005 ء

الجواب صحيح آبُوالصَالِحُ مُعَمَّلُهُ السِّمَ القَّادِيِثُ



## می جیزے کے لئے رکھے سونے کامالک کون؟ پیچا

## فتوى 30 🏰

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہاڑی کی شادی کے لئے 4 تولہ سونار کھا ہواہے کیا اور کے مال باپ پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

لڑکی کی شادی سے پہلے عام طور پرسونا وغیرہ لڑکی کی مِلک نہیں ہوتا۔ اگر پوچھی گئی صورت میں ایبا ہی ہوتو لڑکی کے ماں یاباپ میں سے جس کی مِلکِنَّیت میں بیسونا ہے دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ بھی حاجتِ اصلیہ کے علاوہ سونا یا چا ندی یارقم وغیرہ ہے اور بیسونا اور چا ندی یارقم وغیرہ مل کرساڑھے باون تولہ چا ندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہوں تو جس دن سے نصاب مکمل ہوا قمری ماہ کے اعتبار سے سال پورا ہونے پرلڑکی کے ماں یاباپ یعنی جو اس کا مالک ہے اس پرز کو ق ہوگی۔ اور اگر لڑکی کی ماں یا باپ کے پاس اس کے علاوہ اتن چا ندی یارقم نہیں جو اس صورت میں ذکو ق واجب نہیں ہے۔

"وتضم قیمة العروض إلى الذّهب والفضّة حتى يتمّ النصاب.... ويضمّ الذّهب إلى الفضّة للمجانسة من حيث الثمنيّة، ومن هذا الوجه صارسبباً" يعنى سامانِ تجارت كى قيمت كوسون الدريّن كى بنا يرجم جنس بون كى وجه على المون كى بنا يرجم جنس بون كى وجه سون كوجا ندى كى يتم على يا يرجم جنس بون كى وجه سون كوجا ندى كى ساتھ ملايا جائے گا اوراى وجه سے يسبب وُجُوب بوگا۔ (ملتقط)

(هدايه اولين ، صفحه 213 ، مطبوعه لاهور)

امام ابن بُمّام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِيُر رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: "والنّقدان يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب كے لئے دونوں نفروں (سونے اور الآخر في تكميل نصاب كے لئے دونوں نفروں (سونے اور

#### التكفع التكافي التكفي التكافئ

(فتح القدير ، صفحه 169 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

واندی) کوایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔

شَيْحُ الْإِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِين شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات بين: ' جو (مال) راسانصاب كو نہیں پہنچا بنفسہ سبب وُجُوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہو بعنی زَرُوسِیم مُنحتَ لَط ہوں تو اَزَاشِجًا کہ وجبہ سبب ثَمَینیّت تھی اور وہ دونوں میں بکساں ، تو اس حیثیت سے ذَہَب وفظّہ جنسِ واحد ہیں لہذا ہمارے نزدیک جوالک نوع میں مُوجبِ زکوۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس کئے کہ نصاب ہی نہ تھایا اس کئے کہ نصاب کے بعد عَفُو تھا اس مقدار کو دوسری نوع ہے تَقُوِیم کر کے ملادیں گے کہ شایداب اس کامُو جبِ زکوۃ ہونا ظاہر ہو، پس اگر اس ضم سے بچھ مقدارِ زکو ۃ بڑھے گی (بایں معنی کہ نوع ٹانی قبلِ ضم نصاب نتھی اس کے ملنے سے نصاب ہوگئی یا آگلی نصاب پر نصاب خمس کی تکمیل ہوگئی) تو اس قدرز کو ۃ بڑھادیں گے اوراب اگر پچھ عفو بیجا تو وہ حقیقة عفو ہوگا ورنہ پچھ ہیں اورا گرضم کے بعد بھی کوئی مقدارِز کو ۃ زائدنہ ہوتو ظاہر ہوجائے گا کہ بیاصلاًمُو جبِز کو ۃ نہ تھا۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 113، جلد 10، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أَبُوالصَّالَ عَلَيْكَ النَّالِمِ الْفَادِيِّ الْفَالِدِيِّ الْفَادِيِّ فَالْفَادِيِّ فَالْفَادِيِ فَالْفَادِيِّ فِي الْفَادِيِّ فِي الْفَادِيِّ فَالْفَادِيِّ فَالْفِي الْفَادِيِّ فِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

# معج نصاب میں ہرایک کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے آگھ

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شوہراور بیوی دونوں کا زیور ملاکر ساڑھےسات تولے سونا ہے تو کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟ یاایک شخص کی مِلکیّت میں ساڑھےسات تولہ سونا ہوتو ز کو ۃ ہوگی؟ يشوالله الزخمن الزحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ واجب ہونے کے لئے مرحض کی مِلکِیّت کا جدا گانداعتبار ہے۔اگر ایک کی مِلکِیّت میں ساڑھے سات المَوْنَ الْعَلِيدَ عَلِي الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعِلْمِي الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعَلِيدَ الْعَلِيمِ الْعَلِيدَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِيلِي الْعَلِيمِ الْ

''تولہ سونانہیں تو زکو ہ نہیں۔ہاں اگراس کی مِلک میں نصاب سے کم سونے کے علاوہ بچھ جاندی ہے یارقم یا مالِ تجارت ہے اور حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہوکران چیزوں اور سونے کو ملانے سے بیسب جاندی کے نصاب یعنی ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہوں تو زکو ہ واجب ہوگی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتـــــــهــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 19شعبان المعظم 1428 هـ 02 ستمبر 2007 ع الجواب صحيح اَيُوالصَّالِ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِيثُ

معترنبيل المعتربيل المعتربيل

فتوىل 32 كالم

کیافرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے پاس ڈیڑھ تولہ سونا ہے اور تقریباً بیندرہ سے ہیں ہزار تک کا ضرورت سے زائد گھریلوسا مان بھی ہے اور میرے اوپر تقریباً ساٹھ ہزار کا قرض بھی ہے تو کیا میں اس صورت میں صاحب نصاب ہول یانہیں؟ اور مجھ پرز کو ۃ فرض ہوگی یانہیں؟ مسائل : محمد سیم عطاری (اسلام پور، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپشاید سیمجھ رہے ہیں کہ ضرورت سے زائدگھریلوسامان بھی زکوۃ کے نصاب میں شامل ہوتا ہے، حالانکہ
ایسانہیں ہے۔ نصاب دوطرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی وجہ سے بندے پرزکوۃ دینا فرض ہوجاتا ہے اور دوسرا وہ
جس کی وجہ سے زکوۃ دینا تو فرض نہیں ہوتا البتداس کی وجہ سے غنی کہلاتا ہے اوراس کیلئے زکوۃ لینا حرام ہوجاتا ہے۔
وہ نصاب جس کی وجہ سے زکوۃ دینا فرض ہوتا ہے وہ تین چیزیں ہیں:

سونا، چاندی مختلف مالیت کے کرنی نوٹ اور پر ائز بانڈ کہ وہ بھی چاندی کے حکم میں ہیں۔

### النكفا المنكالتكفع المنكا

= ﴿ فَتَ مُاوِي الْفِلْسَنَّتُ ﴾

﴿2﴾ سامانِ تجارت: اس میں ضرورت سے زائد سامان داخل نہیں بلکہ سامانِ تجارت وہ سامان ہوتا ہے جو بیچنے ' کی نیت سے خریدا جائے۔

﴿3﴾ چُرائی کے مخصوص جانور کہ شرائط پائی جانے کی صورت میں ان میں بھی زکو قافرض ہوتی ہے ان کی تفصیل کی حاجت نہیں کہ عام طور پراس سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا۔

ضرورت سےزائد سامان جو مال تجارت نہ ہواگروہ اتنا ہوکہ نصاب بعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تواسے مال کا مالک آومی زکو قبیل سے کہ جن پر زکو قالے میں سے بیس سے کہ جن پر زکو قافرض ہوتی ہے اس لئے چاہے جتنا بھی ہواس پرزکو قانہیں۔

صورتِ مَسْمُول میں اگر آپ کے پاس صرف یہی سونا ہے اس کے علاوہ سونا، چاندی ، تجارت کا سامان اور قم وغیرہ نہیں توز کو ۃ جس نصاب پر فرض ہوتی ہے اس اعتبار ہے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں کہ صرف سونا ہوتو فرضیت زکو ۃ کے لئے اس کا نصاب ساڑھے سات تو لہ سونا ہے۔ لہٰذا اس حالت میں سال پورا ہونے پر آپ پرزکو ۃ بھی فرض نہیں ہوگی اور اگر سونے کے ساتھ کچھ چاندی اگر چوا یک انگوشی ہی کیوں نہ ہو یا سامانِ تجارت یار قم ضرورت سے ذائد ہوتو زکو ۃ کا نصاب تو بن جائے گا اس لئے کہ اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ چاندی کے نصاب سے مُواذ نہ کیا جائے گا اور وہ ساڑھے باون تو لہ چاندی ہے لیکن آپ پر اتنا قرض بھی ہے کہ اس قرض کو آپ کے مال سے نکالیس تو نصاب باتی نہیں رہے گا اس لئے اس طرح بھی آپ پر زکو ۃ فرض نہیں ہوگی۔

ہاں وُجُوبِ زکوۃ کے حوالہ ہے جوتفصیل ذکر کی گئی اس کی روشنی میں اگر آپ پرزکوۃ واجب ہو پھی تھی اور مقروض آپ برزکوۃ واجب ہو پھی تھی وہ ساقط نہ ہو گئی اس کی روشنی میں اگر آپ پرزکوۃ واجب ہو پھی وہ ساقط نہ ہو گی بلکہ وہ تو دین ہوگی البتہ بیقرض آپندہ وجوبِ زکوۃ سے بیان کر دہ تفصیل کے مطابق مانِع ہوگا۔

تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ مِيں ہے: "نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم ...... وعرض تجارةٍ قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقومًا بأحدهما ربع عشر" يعنی سونے كانصاب ميں مثقال اور چاندى كا دوسو دِرہم ہے۔ اور تجارت كاسامان جس كى قيمت سونے يا چاندى كے نصاب ميں سے كى

## = ﴿ حَتَابُ الْنَكُوٰعُ ﴾

و المناوي الماسنت المعاسنة الم

الكى قيت كرابر مواس برجاليسوال حصدزكوة واجب بـ (ملتقطأ)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

دُرِ مُخْتَارِ مِيں ہے: "وشرط كمال النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول" يعنى سال كى دونوں طرفوں (اوّل وآثر) ميں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا ميں انعقاد كے لئے اورا نتہا ميں وُجُوب كے لئے۔ ان دونوں كے درميان ميں نصاب ميں كى اس كو ضرز ہيں ديتى۔ اگر سارا مال ہلاك ہوگيا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (ملتقطاً) در معتار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

دین "ترجمہ: زکوة فرض ہونے کا سبب نصاب حولی تام کا مالک ہونا ہے جود ین سے فارغ عن دین "ترجمہ: زکوة فرض ہونے کا سبب نصاب حولی تام کا مالک ہونا ہے جود ین سے فارغ ہو۔

(در مختار ، صفحه 208 تا 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس كتحت علامه شامى قُرِسَ سِرَّةُ السَّامِى فرماتے بين: "وهذا إذا كان الدين فى ذسته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت فى ذسته فلا يسقطها سالحق من الدين بعد ثبوتها" ترجمه: ياس وقت ہے جب وَين اس كے زِمّه زكوة واجب بونے سے پہلے كا بوء اگر زكوة واجب بونے سے پہلے كا بوء اگر زكوة واجب بونے كے بعداس كولات بول واتوزكوة ساقط نيس بوگى اس لئے كه وه اس كے زِمّه ثابت بول كي ہے تواس كثابت بول كا بعد وَين كولات بول قراب مونے سے بيساقط نيس بوگى ا

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدِّ الشَّرِيعَه ، بَدِّ الطَّرِيقَه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللَّهِ الْوَالِی فرماتے ہیں: ''نصاب کا ما لک ہے گراس پر دَین ہے کہ اداکر نے کے بعد نصاب ہیں رہتی توز کو ۃ واجب ہیں۔

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَبِّلُالْمُنُ نِنِ فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَالِكَ ضَالِكَ فَاللَّكِ فَضَيلِ فَضَيلِ فَاللَّاكِ فَاللَّكِ فَالْمَلِكِ فَكَاللَّكِ فَالْمَلِكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكُ فَالْمُلْكُ فَلْمُلْكِ فَلَا لَلْمُلْكُ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكُ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكُ فَالْمُلِكُ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكُ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِيلِقُ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلِلْكِلِكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِلِلْكِ فَالْمُلْكِلِكِ فَالْمُلْكِلُوكُ فَالْمُلْكِ فَال

## 

﴿ فَسَنَاوِئِ ٱلْمُلِسَنَّتُ ۗ إِ

## م الم الماب جاندی کے صاب ہے گھ

فَتُوىٰ 33 ﴿ اللَّهُ ا

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سونا جاندی اور مالِ تجارت کا نصاب کیا ہے اوران پرزکو ق کی کیا صورت ہوگی ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ، جاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ، اور روپے پیسے اور مالِ تجارت اگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہوں تونصاب کامل ہے جبکہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہوں۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِنْ ہے:"نـصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم وعرض تجارة قيمته نصاب"عبارت كامفهوم اوپرگزرا۔

(تنوير الابصار ، صفحه 267 تا 270 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اوراگرسب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں توان کومِلا کردیکھیں ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت کو پہنچ جا کیں تو زکو ۃ لازم ہوجائے گی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 24 رجب المرجب <u>1427</u> و اگست<u>2007</u>ء الجواب صحيح الوالمُ الله المُعالِمُ المُعَالِمُ الله المُعالِمُ المُعَالِمُ الله الله المُعالِمُ ال

ابن الى غسان رحمة الله تعالى عليه كامقوله ب: لا تنزال عالمها ما كنت متعلما فاذا استغنيت كنت جاهلا ترجمه: "آوى اى وقت تك عالم ب جب تك طالب علم به اوراس وقت سے جابل بے جب طالب علمى كوخير بادكهد دے۔" (عيون الاخباء ج2 م 134 ، بيروت)



## ه المجرد المعلى المعلى المعلى المساحة المعلى المساحة المعلى المساحة المعلى المساحة المعلى الم

## فتوى 34

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکوۃ ساڑھے سات تولے سونے پر ہوتی ہے۔ آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوگئ ہے کیا اب بھی ساڑھے سات تولے سونے پر زکوۃ لگے گی یا پھر قیمت زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس سے کم سونے پر بھی زکوۃ ہوگی؟
گی یا پھر قیمت زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس سے کم سونے پر بھی زکوۃ ہوگی؟
مینے اللہ الزّخمان الزّحیٰہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مَسْنُوله میں صرف سونا ہی ہواور کوئی مال نہ ہو، تو زکوۃ ساڑھے سات تو لے پرہی ہوگی۔اس کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا چاہے کم ہویا زیادہ۔البتہ جب مختلف اَ موالِ نامی نصاب ہے کم ہوکر پائے جارہے ہوں مثلاً سونا دوتولہ ہے اور چاندی باون تولہ ایسی صورت میں فی زمانہ ان اَ موالِ نامِیہ کی قیمت کو لے کردیکھا جائے گا اگر میسب مل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچیں گےتو ان پرزکوۃ فرض ہوگی ورنہیں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ الل

عَبِّلُا الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكَالِكُ فَضِيلِ الْمَالِكِ الْمُكَالِكِ عَفَاعَنْ الْمَاكِي عَفَاعَنْ الْمَاكِي عَفَاعَنْ الْمَاكِي مَا الْمُعَظِّمِ 1429 م

# منج كرنى اور مال تجارت ميں جاندی کی قيمت کا عتبار ہوگا کچھ

فَتُوىٰی 35 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل کرنسی اور مال تجارت

## وَعَمَانِكَ النَّهُ وَعَالِكُ النَّهُ وَعَالِكُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النّلِي النَّالِي النّل

المُولِسَنَّتُ الْعُلِسَنَّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَنِّتُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلِسَالُ الْعُلْسَلِيلُ اللَّهُ الْعُلْسَلِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الل

میں زکوۃ کا نصاب کتنی رقم پر ہے؟ نصاب کا اعتبار سونے کے حساب سے ہوگا یا چاندی کے اعتبار سے؟ جبکہ آج کل تجارت کا اعتبار سے اور پیسہ بھی سونے کے تابع ہوتا ہے توالی صورت میں کس کا اعتبار کریں گے؟ بینورت کا اعتبار کریں گے؟ بینوراللہ الرّبحہ ن الرّبعہ ن الرّبحہ ن الرّبحہ ن الرّبحہ نے الرّبعہ نا الرّبحہ ن الرّبحہ ن الرّبحہ ن الرّبحہ ن الرّبحہ ن الرّبعہ ن الرّبحہ ن الرّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس کے پاسساڑھے باون تو لے جاندی کی قیمت کے برابرنقدی یا مالی تجارت وغیرہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد سال بھر تک موجودر ہے تو اس پرز کو قالازم ہوگی۔ کرنی اور مالی تجارت میں نصاب کا اعتبار سونے سے نہیں بلکہ چاندی کے اعتبار سے ہوگا کیونکہ نصاب میں بنیاد اس چیز کو بنایا جاتا ہے جس میں فقرا کا فائدہ ہو اور وہ چاندی کے نصاب کو معیار بنایا گیا انہی جکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام بہی فتوی دیتے آئے ہیں۔ لہذا بوچھی گئی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کما فی کتب عامة۔ کی فتوی دیتے آئے ہیں۔ لہذا بوچھی گئی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کما فی کتب عامة۔ والله آغلم عَدَدَ مَن وَ الله اُعْلَم عَدُدَ مَن وَ دُسُولُكُ اُعْلَم صَلَ الله تُعَالَ عَدَنِهِ وَ الله وَسَلَم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطاري المدني 18 صفر 1430 ه الجواب صحيح

عَبُلُا الْمُنُ نِبِي فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَيلِ فَاللَّهِ الْمُكُانِ عَفَاعَنلالِكِ عَفَاعَنلالِكِ

# منظم المنظم المن

فَتُوىٰي 36

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں میرے پاس سونے کی جَین اورا کی لاکٹ ہے جو میں نے گیارہ ہزاررو پے میں لی تھیں کیا مجھ پرز کو ۃ وینالازم ہے اوراگر پاس سونے کی جَین اورا کی لاکٹ ہے جو میں نے گیارہ ہزاررو پے میں لی تھیں کیا مجھ پرز کو ۃ اداکروں گی؟

لازم ہے تو میں کتنی زکو ۃ اداکروں گی؟

فَتَكَاوِيُ الْمُؤْلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعُ ﴾ وَتَابُ النَّكُوعُ ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِشریعت کی رُوہے جس کے پاس صرف سونا ہواور جاندی یارو پے وغیرہ اَموالِ زکو ۃ میں سے پچھ نہ ہوتو سونے پرزکو ۃ اس وفت دینالازم ہوتی ہے جب اس کا وزن ساڑھے سات تولہ ہو جائے اور نصاب پر سال بھی گزرے۔

جيماكة تَنُويْرُ الْاَبُصَارِ مِن بَ "نصاب الذهب عشرون مثقالاً" ترجمه: سون كانساب المعرفة بيروت) مثقال (سار همات و له عرفة بيروت) مثقال (سار همات و له عرفة بيروت)

بہار شریعت میں ہے: ''سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے یعنی ساڑھے سات تو لے اور چاندی کی دوسودر ہم ایعنی ساڑھے باون تو لے یعنی وہ تولہ جس سے بیرانج رو پییسوا گیارہ ماشے ہے۔ سونے چاندی کی زکو ق میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ نہیں ، مثلاً سات تو لے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہوکہ اس کی کاریگری کی وجہ سے دوسودر ہم سے زاکد قیمت ہوجائے یا سونا گرال ہوکہ ساڑھے سات تو لے سے کم کی قیمت دوسودر ہم سے بڑھ جائے ، جیسے آج کل کے ساڑھے سات تو لے سے کم کی قیمت دوسودر ہم سے بڑھ جائے ، جیسے آج کل کے ساڑھے سات تو لے سونے کی قیمت چاندی کی کئی نصابیں ہوئگی ،غرض یہ کہ دزن میں بقد رِنصاب نہ ہوتو زکو ق واجب نہیں قیمت جو بچھ بھی ہو۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 902 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

اگراس تجین اور لاکٹ کا وزن ساڑھے سات تولہ نہ ہواور نہ ہی ماقبل ذکر کی گئی اشیاء کے مطابق اَ موالِ ذکر ق میں سے کوئی اور مال اس کے پاس ہوتو سونے پرز کو ق واجب نہیں ہوگی۔اور اگر نصاب سے کم سونا ہے اور چند ایک روپے ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور دونوں مل کر جاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں بعنی ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت تک پہنچین اور سال گزرنے پر بھی نصاب باتی رہتا ہوتو زکو ق کی اوا نیکی لازم ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب هي الفقه الاسلامي العُصَّلَ المَّكَالِمُ المَّكَالِمُ المُكَالِمُ المُكالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِ

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِّ عُعَدَّدَ قَاسِمَ القَادِرِيِّ عَا

24 ربيع النور <u>1426 ه</u> 4 مئي <u>2005</u>ء همرسيع

## منصوص نصاب کی مقدار بدل نبیس سکتی کیجید

فَتُوىٰ 37

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ چاندی میں ذکوۃ کانصاب ساڑھے باون تولہ ہے جبکہ سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہے۔اب سونے کی قیمت چاندی کی قیمت ہے کہیں زیادہ ہے۔ کیا چاندی کانصاب بڑھایا جائے یا سونے کا کم کردیا جائے تا کہ دونوں کی قیمت ہوگی جس میں ذکوۃ دینا ہوگی؟ ای طرح کی قیمت ہوگی جس میں ذکوۃ دینا ہوگی؟ ای طرح جانوروں کا معاملہ ہے کہ کی جانور کی قیمت کم ہے کسی کی زیادہ تو اس میں کیا کریں؟

﴿2﴾ پلاٹ وغیرہ برز کو قریسے ہوگی یعنی تنی قیمت کا بلاٹ ہوگا تواس برز کو قرہوگی؟

﴿3﴾ تحیتی بازی والی زمین میں زکوۃ کیسے ادا ہوگی اس کا کیانصاب ہوگا؟

سائل: حافظ معثوق على عطاري (نيوكراچي)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ سائل نے جواشیاء بیان کی ہیں ان میں زکوۃ کا جو تھم شریعت مُطَّبَرہ نے دیا ہے اس سے مراد ہرگزیہ ہیں ہے کہ ان سب کی قیمت برا برہو بلکہ ہر شے کا الگ الگ نصاب ہے جو سرکار دوعالم صَلَّی اللّهُ تَعالَی عَلَیْه وَ اللّه وَسَلَم نَے ہوں کا بیان فر مایا ہے۔ اب اگر چدان کی قیمتوں میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو جب جب ان میں سے سی کا نصاب مکمل ہوگا اور زکوۃ کی درگر شرا لَط بھی پائی جا کیں گی تو زکوۃ واجب ہوجائے گی۔ البتہ فی زمانہ مالِ تجارت اور تم پرزکوۃ وسے وقت جاندی کی قیمت کو پہنچ جاندی کی قیمت کو پہنچ جاندی کی قیمت کو پہنچ جانمیں تو ان پردیگر شرا لَط کی موجود گی میں زکوۃ فرض ہوگی۔ یو نہی جب مختلف اَ موالِ زکوۃ نصاب سے کم ہوں مثلاً سونا جا کیں دیگر شرا لَط کی موجود گی میں زکوۃ فرض ہوگی۔ یو نہی جب مختلف اَ موالِ زکوۃ نصاب سے کم ہوں مثلاً سونا

arfat.com

#### التكفع التحاقة

میں ہے۔ اور جاندی بھی موجود ہے کین نصاب سے کم ، ن

بھی ہےاور جاندی بھی موجود ہے لیکن نصاب سے کم ،تو دونوں کوملایا جائے گا اگر جاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچیں تو دیگر شرائط کی موجود گی میں زکو ق فرض ہوگی۔

(2) پلاٹ کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے اور پلاٹ خرید تے وقت یعنی جب پلاٹ کی قیمت ہوں ہوگ ۔ وقت یعنی جب پلاٹ خرید نے کا عقد ہوا اُس وقت میزیت تھی کہ اس کو بیچنے کیلئے لے رہا ہوں تو زکو ہ واجب ہوگ ۔ جب کہ نصاب کا سال پورا ہونے پر میہ پلاٹ میلکیت میں موجود ہوا ور سال کے اختیام پر نیت ہجارت بدلی نہ ہو۔

جیما که فَتَاوی عَالَمُگِیرِی میں ہے:"فالصریح أن ينوی عند عقد التجارة"عبارت كامفهوم پرگزرا۔ پرگزرا۔

(3) صورتِ مَسْتُولد میں نفسِ زمین پرزکو ہ نہیں البت زمین کی پیداوار پرزکو ہ واجب ہوتی ہے جو کہ عُشر کہلاتی ہے۔ اگرایی زمین ہے جس کو بارش، نہریا نالے وغیرہ کے پانی سے (بغیراً برت ادا کئے) سیراب کیا جائے اس میں عُشریعتیٰ دسوال حصدواجب ہے اور جس فصل کوڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیایا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا گیا اس میں نصف عُشریعتیٰ بیسوال حصدواجب ہے اور اگر دونوں طرح سے آبیاشی کی توجس سے زیادہ آبیاشی کی اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اس میں سال گزرنے اور نصاب کی بھی کوئی شرطنہیں ہے بلکہ جتنی پیداوار ہے اس میں سے دسوال یا بیسوال حصد دیا جائے گا۔

جيماكه تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُ خُتَارِين مِن (مسقى سماء) أى مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط نصاب) ...... وحولان حول ...... و يجب (نصفه في مسقى غرب) أى دلو كبير "عارت كامفهوم أوير كررا\_

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 313 تا 316 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

اَبُوالْصَابِّ فَعَدَّدَهَا الْمَاكَمُ اَلْقَادِرِجُّ 27 جمادى الثانى <u>1427 ھ</u> 24 جو لائى <u>2006</u>ء



المَا اللَّهُ اللّ

" فَتَاوِیٰ عَالَمُکِیْرِی میں ہے:"ومنھا کون النصاب نامیًا" ترجمہ: زکوۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے مال کانامی ہونا بھی ہے۔ میں سے مال کانامی ہونا بھی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 174 ، جلد 1، دار الفکر بیروت)

یونہی وہ مشینری جس سے مال تیار کیا جا تا ہے اس پر بھی زکو ۃ واجب نہ ہوگی کہ وہ آلہ کی مثل ہے اور آلات پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی کہ آلات کو حاجت اصلیہ میں شار کیا گیا ہے۔

جيما كه حاجت اصليه كي بيان مين رَدُّ الْمُحَتَّارِ مِن بِن آلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب" ترجمه: جيم بيثه وركآلات ، مكان كاسامان ، اورسوارى ك جانور ودواب الركوب" ترجمه: جيم بيثه وركآلات ، مكان كاسامان ، اورسوارى ك جانور (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس کے علاوہ مالِ تجارت، کاروبار میں لگایا گیا مال، اور نفذر قم پرز کو قادینا واجب ہوگا۔ اور جس شخص پرز کو قا واجب ہوا وروہ ادانہ کریے توسخت گنہگارہے۔

حضرت سيّدُ ناابو ہريه رَضِى اللهُ تعَالى عَنه عمروى ہے كه رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَهُ وَالهِ وَسَلَم فَ الْمِعْ اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَلَمُ وَلَا يَتُعَالَى عَنهُ وَالهِ وَسَلَم فَرَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَالهِ وَسَلَم فَرَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَالهِ وَسَلَم فَرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَاللهُ وَسَلَم فَلَم اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَاللهُ وَسَلَم فَلُو اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَهُ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهُ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ وَاللهِ وَلَهُ وَسَلَم عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَهُ وَسَلَم عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(صحیح البخاری ، صفحه 188 ، جلد 1 ، مطبوعه کراچی) وَ اللهُ اَعُلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم کتب

اَبُوَالِصَالِحُ فَعَدَّمَّا فَالِيَّامَ اَلْفَادِرِثِّى 29 شعبان <u>1426</u> ه1 اكتوبر <u>2005</u>ء

## هي استعال کي گاريوں پرزکوه نبيل کچھ

فَتُوىٰ 39 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دوعد دموٹر سائیکلیں اورایک عدد فور ویلرگاڑی ہے، جن میں سے دونوں موٹر سائیکلیں تو اکثر استعال میں رہتی ہیں جبکہ گاڑی گزشتہ چارسال سے بالکل بند ہے اور استعال میں نہیں ہے۔ اب ان میں سے کس پر مجھے ذکو قادینا ہوگی سب پر یا بعض پر؟ نیز ابھی میر الاراد ، ہائی روف کو بیچنے کا ہے تو کیا اس صورت میں اس پرزکو قاموگی یا نہیں؟
میرالاراد ، ہائی روف کو بیچنے کا ہے تو کیا اس صورت میں اس پرزکو قاموگی میں بائل : مجمہ ہارون (کھارادر ، کراچی)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوا نینِ شَرعِیًه کی رُوسے دریافت کی گئی صورت میں موٹرسائیکلوں اور گاڑی پرز کو ہے نہیں ہے۔ کہ بیہ چیزیں مالِ نامی نہیں اورخریدیے وقت تجارت کی نبیت بھی نہیں کی گئی بعد میں ہائی روف کو بیچنے کی نبیت بھی معتبر نہیں۔

جیا که زکوة واجب ہونے کی شرائط کے تحت فَتَ اوی عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: ''وسنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيدالخدمة وسلاح الاستعمال زكاة '' ترجمہ: اور مال كا حاجت اصليه سے فارغ ہونا شرط ہے، پس زکوة نہیں ہے رہنے کے گھروں پراور بدن کے کپڑوں پراور گھر کے اٹا توں پراور سواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پراور استعال میں آنے والے اوزاروں پر۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اورهِدَايَه شي به: "(و ليس في دور السكني و ثياب البدن و أثاث المنازل و دواب الركوب و عبيد الخدمة و سلاح الاستعمال زكاة) لأنها مشغولة بالحاجة الأصليّة وليست بنامية أيضًا،

120

التكفع التحفة

وعبلي هذا كتب العلم لأهلها" ترجمه: اورز كوة نہيں ہےرہے كے گھروں پراور بدن كے كپڑوں پراورگھر کے اٹانوں پراورسواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پراور استعال میں آنے والے اوزاروں پر کیونکہ بیرحاجت اصلیہ میں مشغول ہیں اور اسی طرح بیر مال نامی بھی نہیں ہیں۔اور اسی طرح علمی کتب پر اس کے اہل

(هدايه اوّلين، صفحه 202، مطبوعه لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أَبُوهُ حَمَّلُ كَالُهُ عَلَى الْعَظَارِيُّ الْمَلَاثِيُّ الْمَلَاثِيُّ الْمَلَاثِيُّ الْمَلَاثِيُّ الْمَلَاثِي 29 شعبان المعظم <u>1426</u> هـ 14 اكتوبر <u>2005</u>ء

الجواب صحيح اَيُوالصَّالِحُ فَعَمَّلَاقَالِيَّا اَلْفَادِرِيُّ

## هي غير شجارتي بلاث اوراستعالي کار؟ ﷺ

کیا فرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے یاس دو پلاٹ ہیں ،جن پرایک سال سے زیادہ کاعرصہ گزر چکا ہے۔ کیاان پرز کو ہ ہوگی؟ جبکہ میں خود کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔ نیز میرے پاس ایک کارہے جومیرے استعال میں ہے کیااس برز کو ہ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ نے پلاٹ بیچنے کی نبیت ہے لئے تھے توان پرز کو ۃ ہوگی ورنہیں اور کار پر بھی ز کو ۃ نہ ہوگی کیونکہ ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط میں سے رہی ہے کہ مال ایسا ہوجونا می یعنی بڑھنے والا ہوا ورجاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہو۔ جيها كم تَسنُويُرُ الْابُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِيس ٢٠: "فارغ عن حاجته الأصليّة نام "ترجمه: ذكوة الیے مال پر واجب ہوگی جو حاجت اصلیہ (جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آ دمی کوضرورت ہوجیے رہنے کا مکان ،سردیوں



گرمیوں کے کپڑے، سواری کے لئے جانور اور گاڑی، پیشہ وروں کے لئے ان کے اوز اراور گھر کاغلّہ وغیرہ) سے فارغ ہواور بڑھنے والا ہو۔ (تنویر الابصار مع الدر المنحتار ، صفحہ 212 ، جلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

بر صنے والے مال سے مرادعمو ما سونا جاندی ، کرنسی نوٹ سکے ، پرائز بانڈ اور مال تجارت ہوتا ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَكُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّارِّ فَعَكَّنَدَ قَالِيَهُمُ اَلْقَادِرِكُ 26 شعبان المعظم <u>1426</u> هـ 1 اكتوبر <u>2005</u>ء

# منع الموبائل حاجت اصليه ہے الله

فَتوى 41

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکسی مخص کے پاس نصاب یا اس سے زائد قیمت کا موبائل ہواور وہ اسے استعال بھی کرتا ہو گراس سے سے موبائل سے بھی اس کا کام ہوسکتا ہے کیا اس پرزگو ۃ یا قربانی واجب ہوگی؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ مذکور پراس موبائل کی وجہ سے نہ زکوۃ واجب ہوگی اور نہ بی قربانی ، کیونکہ ذکوۃ وقربانی واجب ہونے
کیلئے نصاب کا حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہونا شرط ہے اور جب بیخص موبائل استعال کرتا ہے تو وہ اس کی حاجت ِ اصلیہ
میں شار ہوگا لہٰذااس کی مالیت خواہ کم ہویا زیادہ اگر چہ اس سے کم قیمت کے موبائل سے بھی گزارا ہوجاتا ہو، زکوۃ وقربانی
واجب نہ ہوگی۔

122

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن وُجُوبِ زَكُوة كَى شرائط كيان مِن به: "وسنها فراغ المال عن حاجته

= ﴿ فَتَ اعْنَا مُنْ الْفَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

الأصلية "ترجمه: زكوة واجب مونى كى شرائط ميس سے مال كاحاجت اصليه سے فارغ مونا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

یونهی زکوة واجب ہونے کیلئے مال کا نامی ہونا بھی شرط ہے جبکہ استعمال کا موبائل مال نامی نہیں۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيرِي مِن هِ: "وسنها كون النّصاب ناسيًا" ترجمه: وُجُوبِ زكوة كَي شرائط مِن ہے مال کا نامی ہونا بھی ہے۔ (فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 174 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اى طرح قربانى واجب مونى كى شرائط كے بارے ميں تَنُويُسرُ الْابُصَار ميں ہے:"وشرائطها: الإسلام و الإقامة واليسار الذي يتعلّق به صدقة الفطر" ترجمه:قرباني واجب بوني كي شرائط مين مسلمان ہونا مقیم ہونا ،اوراتنی استطاعت ہونا ہے جس سے صدقہ فطروا جب ہوتا ہے۔

ال كَتْحَتْ ثَاكِ مِينَ هِ: "بأن سلك سائتي درهم أو عرضًا يساويها غير سسكنه و ثياب اللّبس و ستاع بيحتاجه" ليعني وه كه جود وسودر جم كاما لك هويااس كےمساوى قيمت كےسامان كاما لك هو جوکہاس کے رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے اور ضرورت کے سامان سے زائد ہو۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 520 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيرو ت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبوالصالح فعكمة كآلية كألقادي في 28 ذو القعده <u>1426</u> 31 دسمبر <u>2005</u>ء

هِ جَهِيزِ كَي خاطر بنائے گئے سامان پرز کو ۃ؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گھرکے برتنوں اور کپڑوں پر نیز جہیر کے لئے جوبستر، کیڑے، برتن خرید کرر کھے جاتے ہیں اگروہ سارا سال استعال نہ ہوئے اور حیا ندی کے نصاب کو المريخ كي توان يرز كوة موگى يانبيس؟ ساكله: بنت عبدالقيوم (كراجي)

التكالتكالتكافع

المحافظ أخاستك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِمَسُنُولہ میں مٰدکورہ چیزیں اگر چہ بفذرِنصاب ہوں اوراستعال میں نہ ہوں ان پرز کو ۃ واجب نہیں۔ کیونکہ ان چیز وں پرز کو ۃ اس وفت واجب ہوتی ہے جب ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔

چنانچہ صکد الشّریعکہ فرماتے ہیں: ''سونے چاندی میں مطلقاً زکو ۃ واجب ہے جب کہ بقد رِنصاب ہوں اگر چہدفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یانہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پرزکوۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیت ہویا چَرائی پرچُھوٹے جانور'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 882 ، حلد 1 ، مکتبۃ المدینه)

البتہ بیدواضح رہے کہ سونا جاندی جو جہیز یا کری میں جڑھانے کے لئے بنائے گئے ہوں۔ان پرز کو ق ہوگ جبکہ جس کی میل بیٹ میں ہوں اس کے پاس تنہانصاب کو پہنچتے ہوں یادیگراموال زکو ق سے ل کرنصاب کو پہنچ جائیں۔ جبکہ جس کی مِلکِیّت میں ہوں اس کے پاس تنہانصاب کو پہنچتے ہوں یادیگراموال زکو ق سے ل کرنصاب کو پہنچ جائیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَذَوْجَانُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ عَلَىٰ اللّٰهُ تَعَالْ عَلَنْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَذَوْجَانُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ عَلَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَنْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمْ

آبُوالصَّالِحُ فَحَكَّدُ فَالِيَّامَ الْفَادِرِيِّ 23 شعبان المعظم <u>1427</u> ھ 17 ستمبر <u>2006</u>ء

# مجر كمبيوثركب ما جت اصليه كهلائي الم

فَتوىٰ 43

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی کمپیوٹر باانٹرنیٹ کوفرض علوم سکھنے کے علاوہ استعمال نہ کرے تو کیا بیرہ اصلیہ میں شکار ہوگا؟ بسیم الله الزّخمین الزّحیٰد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فرض علوم کے علاوہ بھی اگر کمپیوٹریا انٹرنیٹ روز مزہ کے استعال میں لاتا ہے خواہ وہ استعال گھریلو ہویا کاروباری، تو بیجی حاجت ِاصلیہ میں شامل ہوں گے اوراگر ان کا غیرضروری استعال کرتا ہوتو حاجت ِاصلیہ سے

124



. خارج ہے لیکن زکو قا کا تھم پھر بھی نہیں ، ہاں نصاب کی مقدار کو پہنچ جا ئیں تو زکو قالینا حرام ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطاري المدني 9 رجب المرجب1427 هـ 05 اگست 2006ء

الجواب صحيح الجواب صحيح العُوالصُالِحُ المُعَالِمُ اللهُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَم

## ه المارتي زمين برز كوة نبيل المجا

فتوى 44

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم زمین یا پلاٹ خرید لیتے ہیں تواس پرز کو قاکا کیا تھم ہوگا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ نے جو پلاٹ یاز مین خریدی ہے اس میں آپ کی خرید تے وقت کی نیت یا تو تجارت کی ہوگی یائہیں اگر تجارت کی نیت نکھی (مثلا خود وہاں رہنے یاکسی کوتھند ہے کی یا کوئی اور نیت تھی ) تو اس پرز کو 8 نہیں۔

اوراگرآپ کی نیت خرید و فروخت کی تقی تو سالِ تمام پران کی قیمت نصاب کو پہنچے یا کسی اور مالِ تجارت یا سونے جاندی یا نقدی سے ل کرنصاب کو پہنچے تو ان پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

چنانچه قُدُورِی میں ہے:"الـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق او الذهب"مفهوم گزرچكا\_

(القدوري مع اللباب ، صفحه 145 ، مطبوعه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالِصَالَ فَعَدَدَ فَاسِمَ الْفَادِيِثُ

12 جمادي الاولى <u>1428 هـ 29 مئي 2007</u>ء

## هیچ پراپرنی خریدتے وقت تجارت کی نبیت نہی ؟ کچھ

فَتوىٰ 45 🐩

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے پچھ عرصہ پہلے دو دوکا نیں اور ایک فلیٹ اس نیت سے خریدا کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی توان کی شادی اور دیگر معاملات کے افراجات کے لئے اگر ضرورت پڑی تو انہیں جو کر آخراجات کو پورا کیا جائے گا، ورنہ کرایہ پر دوں گایا شراکت داری کروں گایا خود کوئی کاروبار شروع کروں گا۔اس وقت اس نے ایک دوکان اور فلیٹ کرایہ پر دیا ہوا اور دوسری دوکان پر کسی کے ساتھ شرکت کر کے کاروبار کرر ہاہے۔ کیا اس شخص پر نہ کورہ دونوں دوکانوں اور فلیٹ کی زکو قفرض ہے؟ سائل: منظر علی سید (باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! نہ کورہ دوکا نیں اور فلیٹ مالِ تجارت نہیں کیونکہ انہیں خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ تھی۔البتہ کا روبار میں لگائی ہوئی رقم یا مال اور کراہیکی آمدنی اگر نصاب تک پہنچے یا کسی اور مالی زکو ق مثلاً سونا چاندی وغیرہ کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچے تو سال گزرنے پراس کی زکو قادینی ہوگی۔

علامه علا وَالدين حَصْكَفِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فرمات بين: "و لا بد سن مقارنتها لعقد التجاره" ترجمه: اور مال تجارت بننے کے لئے سامان کو خریدتے وفت تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ (در معتار، صفحه 221، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

اوراگر مال خریدتے وقت تو تجارت کی نیت نہیں تھی مگر مال خرید نے کے بعد تجارت کی نیت کرلی تو وہ مالی تجارت نہیں م نہیں بن جائے گا کیونکہ کسی چیز کے مالی تجارت بننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کوخریدتے وقت تجارت کی نیت کی جائے۔ علامہ شامی رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی فر ماتے ہیں:"(و لا تصبح نیة التجارة) لأنها لا تصبح الا عند عقد

larfat.com

والتحاث التحاث

التجارة فلا تصح فیما ملکه بغیر عقد کارث و نحوه "لیخی تجارت کی نیت سامان کا سودا طے کرنے کے التجارة فلا تصح فیما ملکه بغیر عقد کارث و نحوه "لیخی تجارت کی نیت کرے جوخریدے بغیر حاصل ہوا ہو مثلاً وراثت وغیرہ کے ذریعے سے تواس میں تجارت کی نیت درست نہیں ہے۔

المفاسنة المفاسنة المفاسنة المفاسنة المعالمة المعالمة المعالمة المفاسنة المفاسنة المعالمة الم

(رد المحتار عبلي الدر المختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صدر الشريعة ، بكر الطريقة حضرت علامه مولا نامفتی المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں : "نیت ِ تجارت کے لئے بیشرط ہے کہ وفت عقد نیت ہو، اگر چہ دلالۂ تو اگر عقد کے بعد نیت کی زکو ۃ واجب نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر رکھنے کے لئے کوئی چیز لی اور بینیت کی کہ نفع ملے گا تو چھ ڈالوں گا تو زکو ۃ واجب نہیں۔"

(بهار شريعت ، صفحه883 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهُ ال

محمد فاروق العطارى المدنى 26 شعبان المعظم <u>1425</u> هـ 12 اكتوبر <u>2004</u>ء

# مع وراثت میں ملنے والی جائیداد پرز کو ہ نہیں کچھ

فَتُومَى 46

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کو وراثت میں پچھ پلاٹ ملے تھے، اس نے بعد میں نتیت کی کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی تو میں ان پلاٹوں کو نیچ کر حاصل شدہ رقم ان کودے دوں گا، آیاان پلاٹوں پرز کو قاہوگی یانہیں؟

سائل جمد عامر سائل جمد عامر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مذکوره زمین پرز کو ة نہیں۔قوانینِ شَرِنعَت کی رُو ہے کئی بھی تشم کی زمین میں زکو ۃ اس وقت تک لا زم نہیں ا

#### النكفة المسلمة المسلمة

المعالم المعال

ہوتی جب تک کہ وہ تجارت کے لئے نہ لی گئی ہواور جوز مین وراثت میں ملے اس میں تجارت کی نیت بھی معتبز نہیں۔ چنانچہ فَتَ اویٰ عَ الْمُکِیُرِی میں ہے:''ولے ورث ہ فنواہ لیلتجارۃ لایکون لھا''ترجمہ:جب وراثت میں کوئی چیز ملی اور بیاس پر تجارت کی نیت کرے تو محض نیت سے وہ چیز تجارت کے لئے نہ ہوجائے گی۔ (فتاویٰ عالم گیری ، صفحہ 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

صدر الشّريعة ، بكر الطّريقة علامه مولا ناامجر على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْعَوِى بِهَارِشْرِ يعت مِيل فرمات بيل:

' جس عقد ميں تبادله ، ى نه هوجيسے بِبَ ، وصيت ، صدقه يا تبادله هو گر مال سے تبادله نه هوجيسے مهر ، بدلِ عِتق ان وونوں تم ك عقد ك ذريعه سے اگركسى چيز كا مالك مواتو اس ميں نيت تجارت صحيح نهيں يعنی اگر چه تجارت كی نيت كر ن لؤة واجب نهيں يونهى اگر ايسى چيز ميراث ميں ملى تواس ميں بھى نيت تبارت صحيح نهيں ۔ ''

ر بهار شريعت ، صفحه 883 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اَبُوعُ حَمَّلُ عَلَى الْعَظَارِثُ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِق 16رجب المرجب 1429هـ 19جولائى <u>2008</u>ء الجواب صحيح الوالصالح فع المعالمة المعا

# ه جومكان كرايه پر چرهايا بهاس پرزكوة نبيل في

فَتوىٰ 47 ﴿

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میراایک مکان ہے جے میں نے کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، تو مجھے اس مکان کی مالیت کے مطابق زکو ۃ اداکر نی ہوگی یا اس کے کرائے کے مطابق؟ بیشیراللوالزّ خیلنِ الزّحیٰد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّهَلِكِ الْوُهّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةُ الْحَقِّ وَ الطَّوَابِ سوال مِيں نَدُكوره صورت مِيں جَبَدِ مِكان كرائے پر چڑھا يا ہوا ہے،اس لئے اس كے كرائے پرز كو ۃ ہوگی۔ جبَدد يگرشرا لَطْ پائى جائيں۔ لْ فَتَسُاوَىٰ اَهٰلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ

امام حاکم شہید عَلَیْ رَحْنَهُ اللّٰهِ الْمَعِیْ کَافِی میں فرماتے ہیں: "رجل له الف درهم و علیه الف درهم و لوله دار و خادم لغیر التجارة بقیمة عشرة الاف درهم فلا زکوة علیه ...... و لیس علی التاجر زکاة مسکنه و خدمه وسرکبه و کسوة اهله و طعامهم و سایتجمل به من انیة أو لؤلؤ و فرس و متاع لم ینو به التجارة و ساکان عنده من المال للتجارة فنواه للمهنة خرج من ان یک ون للتجارة" (ملتقطاً) ترجمہ: ایک آوی کے پاس برارورہم ہیں اوراس پر برارورہم قرض ہے، اوراس کے پاس ایس ایک مکان اوراکی غلام بھی ہے جنہیں اس نے یکے کیلئے نہیں خریدا، اوران کی مالیت وی برارورہم کے برابر ہو تو اس کی مان اورا کی غلام بھی ہے جنہیں اس نے یکے کیلئے نہیں خریدا، اوران کی مالیت وی برارورہم کے برابر ہو تو اس خص پرز کو ۃ واجب نہیں ، اور تاجر پر اپنے مکان ، غلام ، سواری ، اپنے گھر والوں کے کپڑے ، ان کے کھانے اور وہ برتن جن سے فویصورتی حاصل کی جاتی ہے یا موتی ، گھوڑ ااور ایبا سامان ہے جس پر اس نے تجارت کی نیت نہیں کی ، اور جواس کے پاس مالی تجارت تھا تو اس پر اس نے تکل جاتے گا۔ (معلیا) جواس کے پاس مالی تجارت تھا تو اس پر اس نے کام کرنے کی نیت کرلی تو یہ مال اب مالی تجارت سے نکل جاتے گا۔ (معلیا) در دیمان کی مطبوعہ کو ته) (کافی من کتاب المبسوط ، صفحہ 263 ، 264 ، 265 ، حلد 2 ، مطبوعہ کو ته)

امام الوبكر بن محمد بن الى سُهُل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرماتے میں: "لان نصاب الزكوة المال الناسى، وسعنى النماء في هذه الاشياء لا يكون بدون نية التجارة" ترجمه: كونكه ذكوة كي نصاب مالي نامى ہے، اور نموكامعنى ان اشياء ميں تجارت كے بغير نہيں يا يا جاتا۔

(كتاب المبسوط، صفحه 264، جلد 2، مطبوعه كوئته)

اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں مفتی محمد وقار الدین صاحب رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فَر ماتے ہیں: ''جو
مکان بیجنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کے لئے بنایا گیا ہے، اس کے کرائے پرز کو ق ہوتی ہے مکان
کی مالیت پڑہیں۔'' (وقار الفتاوی ، صفحہ 391 تا 392 ، حلد 2 ، مطبوعہ بزم وقار الدین کراچی)
مدنی مشورہ:

ز كوة كے مسائل كے بارے ميں مزيد معلومات كے لئے "وعوت اسلامي" كاشاعتى ادارے "مكتبة المدينة"

التَكُونَ التَكُونُ التَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِللْكُونُ لِلْكُونُ لِلْل

المُ فَتَنُ الْحُكِيُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ

کی شائع کردہ کتاب 'مہارشربعت' کے پانچویں حصے کامطالعہ فرما کیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمَّاكِنَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

### مینی کی لوڈ نگ گاڑی حاجت اصلیہ میں ہے کچھ میر میں کی لوڈ نگ گاڑی حاجت اصلیہ میں ہے کچھ

فَتُوىٰي 48 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پچھا شیاء جن کا گھر بلواستعال بھی ہوا ور کار و بار میں بھی استعال کیا جائے تو کیا ایسی اَشیاء پرز کو ۃ فرض ہوگی مثال کے طور پر کاریاسوز وکی وغیرہ؟ بیشچراللھ الدّیخیلن الدّیجیٹیمہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کاروبار کی ان اُشیاء پرز کو ۃ ہے جو بیچنے کے لئے ہیں، نہوہ جوکاروبار میں معاونت میں استعال ہوں جن اَشیاء کا آپ نے بطورِمثال ذکر کیا ہے اس طرح کی اَشیاء پرز کو ۃ نہیں ہوتی۔

ذرِّمُخُتَارِ مِيں ہے: "(لا زكاة) في الات المحترفين الا ما يبقى اثر عينه كالعفص للابغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصبا وان حال الحول" (ملتقطاً) يعنى پيثه وروں كاوزار ميں زكوة نہيں ہے مگرايى چيز خريدى جس ہے كوئى كام كرے گااور كام ميں اس كااثر باقى رہے گا بيث چيرا ليكانے كے لئے مازووغيره اگراس پرسال گزرگيا تو زكوة واجب ہے اورا گروه ايى چيز ہے جس كااثر باقى نہيں رہے گا جيے صابون، تو اگر چه بقتر رنصاب ہواور سال گزرجائے زكوة واجب نہيں ہے۔ (ملتقطاً) نہيں رہے گا جيے صابون، تو اگر چه بقتر رنصاب ہواور سال گزرجائے زكوة واجب نہيں ہے۔ (ملتقطاً) در معتار، صفحه 218 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن ہے:"ولو ان نخاسًا يشتري دواب او يبيعها فاشتري جلاجل

**=**◆ 130 **★** 

#### تعَالِثَ النَّكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولِةُ النَّالِكُولِةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولَةُ النَّالِكُولِةُ النَّالِكُولِي النَّالِكُولِي النَّالِكُولِةُ النَّالِكُولِي النَّالِي النَّالِكُولِي النَّالِي النَّالِكُولِي النَّالِكُولِي النَّالِكِلْلِلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِكُولِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمِيلِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْلِ

المُ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾

او مقاودا او براقع فان كان بيع هذه الاشياء مع الدواب ففيها الزكاة وان كانت هذه لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها "يعنى هور كى تجارت كرتا بجهول اورلگام اوررسيال وغيره الله لك خريدين كه هور كان كي تجارت كرتا به محمول اورلگام اور سيال وغيره الله خريدين كه هور ول كل خريدين كه هور ول كل خريدين كه هور ول كل خاطت مين كام آئيل گاز و تان كى زكوة نهيل -

(فتاوىٰ عالمگيرى ، صفحه 180 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) وَ اللهُ اَعُلَم عَزَّوَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 08 ذيقعده 1428هـ 19 نومبر 2007ء

الجواب صحيح أبُوالصَّالِ فَعَدَّدَ فَاسِّمَ القَّادِيِثِي

# من ركشه بيسي برزكوة كاعكم؟

فتوى 49

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیار کشہ ٹیکسی، گدھا گاڑی اور گھوڑے پرز کو قاہوگی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر مذکورہ اُشیاء تجارت کے لئے ہیں بینی بیچنے کے لئے خریدی ہیں تو ان پرز کو ۃ ہے۔ اور اگر کرایہ پر چلانے کے لئے ہوں تو ان پرز کو ۃ نہ ہوگی۔ کے لئے ہوں تو ان پرز کو ۃ نہ ہوگی۔

چنانچه فَتَاوى عَالَمُ كِيرِى مِن ٢٠: "الـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بـلغـت قيمتها نصابا من الورق و الذهب "ترجمه: سامانِ تجارت مِن رَكُوة واجب موگ جباس كي

## التكالتكالتكافع

#### المُ فَتَسَاوِي الْمُؤْلِسَنَّتُ إِلَيْ فَاسْتَتُ إِلَيْ فَاسْتَتُ إِلَيْ فَاسْتَتُ إِلَيْ فَاسْتَتُ

قیت سونے جاندی کے نصاب کو بینے جائے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''لـو اسامها للحم فلا زکوۃ فیھا کما لو اسامها للحمل والرکوب و لـو لـلتجارۃ ففیھا زکوۃ التجارۃ '' ترجمہ: اگر (جانوروغیرہ) حصول گوشت کے لئے پُرَائے تواس میں ذکوۃ نہیں جیما کہا گر بوجھا تھانے اور سواری کے لئے پُرائے اور اگر تجارت کے لئے ہوں توان میں ذکوۃ ہے۔ نہیں جیما کہا گر بوجھا تھانے اور سواری کے لئے پُرائے اور اگر تجارت کے لئے ہوں توان میں ذکوۃ ہے۔ (در محتار، صفحہ 234، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُوالصَّالَ فَعَدَّمُ لَقَادِرِيُّ الْعَالَ الْفَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ الْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ القَّادِرِيُّ ع 2 ذيقعده <u>1426</u> ه 5 دسمبر <u>2005</u>ء

# المي رطنه والى اشياء برزكوة نبيل في

فَتُوىٰ 50 🦃

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کدرینٹ (Rent) پردگ گئی چیز پرز کو قاکا کیا تھم ہے؟ کسی کی ووکان ہے وہ اس نے کرایہ پردی ہوئی ہے تو کیا اس پرز کو قاہوگی؟ پیشیراللوالڈ محملن الدّجینید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اولا یہ خیال رہے کہ کسی چیز کوخریدتے وفت اگر بیاراوہ ہو کہ بعد میں اس کوفر وخت کر دوں گا تو وہ چیز ، مالِ تجارت ہوجاتی ہے اور اس کی قیمت پر تجارت ہوجاتی ہے اور اس کی قیمت پر تخارت ہوجاتی ہے اور اس کی قیمت پر زکو ہ لازم ہوتی ہے اور اگر خریدتے وفت بیچنے کی نیت نہ ہوتو اس کی قیمت پر زکو ہ لازم نہیں ہوتی ، آمدن پر ہوتی ہے۔ جبکہ ویگر شرائط پائی جائیں۔

مفتى امجد على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة بهار شريعت مين فرمات بين "نيت بتجارت كيك بيشرط ب كدونت عقد نيت



08 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 21 جولائي <u>2010</u>ء

# كرائع يرجلنه والى البيشرك أشياء يرزكوة نبيل في

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم نے کرائے پر چلانے کے کے ایک اچھی متم کی LCD اور کمپیوٹرسٹم بنار کھا ہے کیا اس پرز کو ۃ فرض ہوگی؟ **سأئل: حاجى عبدالستار عطارى ناظم مدرسة المدينه (كوث خواجه سعيد ، مركز الاولياء لا مور )** بشواللوالؤخل الرِّحيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ كرائے پر چلانے كے لئے بنائے ہوئى LCD أور كمپيوٹر سسٹم پر زكوة فرض نہيں ہے۔ البنة اگر بيكرابير مال نصار حوا فَصَل: ◘ ﴿ ﴿

### المنكالتكافع

۔ جتناہے یادوسرے مال کے ساتھ مل کرنصاب جتنا ہوجائے تو سال گزرنے کے بعدز کو ہ ہوگی۔

چنانچ کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئے مکانات پرزگوۃ کے آدکام بیان کرتے ہوئے فَتَاویٰ دَضَویّه میں امام المحدرضا خان عَلیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:"مکانات پرزگوۃ نہیں میں امام المحدرضا خان عَلیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:"مکانات پرزگوۃ نہیں اگر چہ پچاس کروڑ کے ہوں، کرایہ سے جوسالِ تمام پر پس انداز ہوگاس پرزگوۃ آئے گی اگر خود یا اور مال سے ل کر قد رِنصاب ہو۔

وفتاویٰ رضویہ، صفحہ 161، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

فَتَاویٰ فَقِیْهِ مِلَّتُ میں ہے: 'زکوۃ تین سم کے مال پر ہے تُمن یعنی سونا جاندی (نوٹ اور بیبہ)، مالی تجارت، سائمہ یعنی چُرائی پر چُھوٹے جانوراور کرایہ پر چلنے والے ٹرکوں اور بسول کی قیمت مذکورہ چیزوں میں سے کوئی نہیں۔ لہٰذا زکوۃ صرف ان گاڑیوں کی آمدنی پر واجب ہے قیمت پر نہیں اس لئے کہ قیمت پر زکوۃ واجب نہیں کہ کرائے پر چلانے کے سامان کمانے کے آپے ہیں اور ان پر زکوۃ نہیں۔''

(فتاوي فقيه ملت ، صفحه 306 ، 307 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 18رمضان المبارك <u>1430</u>ه 09 ستمبر <u>2009</u>ء الجواب صحيح الوالمُ الله المُحالِمُ المُحالِ

# جي جيز پرزلون کامم؟

فَتُوىٰ 52

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ہوی کوبھی عام لوگوں کی طرح اس کے والدین نے جہیز دیا اور مکاشاء الله کافی سامان ہے کیکن اس میں کافی سامان ایسا ہے کہ جس کی عام طور پر انسان کوضر ورت نہیں ہوتی تو کیا اس سامان کی مجھے زکو قادا کرنی ہوگی ؟ سامل: منیرا کرم (جشیدروڈ کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یا در ہے کہ تین طرح کے اُموال پرشریعت کی جانب سے زکو ۃ فرض ہوتی ہے:

تمن لیعنی سونا جاندی (اس کے ساتھ تمام ممالک کی کرنسی اور بانڈ زشامل ہیں) <del>{1}</del>

<del>(2)</del>

**﴿3﴾** اور چُرائی کے جانور۔

ان کے علاوہ اگر کوئی مال ہوتو اس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی البینۃ ایسا مال (جس پرز کو ۃ نہیں ہوتی ) اگر حاجت اصلیہ کےعلاوہ ہونے کے ساتھ ساتھ بفتر رِنصاب بھی ہوتو یہ جس کی مِلک ہووہ زکوۃ لینے کامستحق نہیں اور جہیز کا سامان عورت کی ملک ہوا کرتا ہے لہذا زکو ۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا حکم بھی انہی پر ہوگانہ کہ آپ پر۔

جہیز کے سامان پرزکو قاکو بیان کرتے ہوئے علامہ ابنِ عابدین شامی عَلَیْهِ الدَّحْمَه فرماتے ہیں:"ان ساکان سن اثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال سما لا بد لاسثالها سنه فهو سن الحاجة الاصلية، و سازاد على ذلك سن الحلى والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة اذا بلغ نصابا تحسير به غنية " ليني (جهيز كاسامان) اگرخانددارى كے سامان ، بيننے كے كيڑے اور استعال كے برتن اور اسكى مثل دوسری اشیاء پر شمل ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں اور اگر اسکے علاوہ بھی ہوجو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں مثل زیور، حاجت کے علاوہ برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے کہ ان سے زینت کا قصد کیا جاتا ہے توجب بینصاب کو بینج جا کیں توعورت غَینیَّۃ کہلائے گی۔(اورغَینیَّۃ مالِ زکوۃ کےمصارف ہے ہیں)

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

أيوالصارع فستكنك ألقادري

17 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 22 اكتوبر <u>2005</u>ء



فَتُوىٰ 53 ۗ 💨

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شادی کے موقع پرلڑ کی کو بہت فیمتی کیڑے دیئے جاتے ہے جن کی مالیئت نصاب تک پہنچتی ہے کیاان پرز کو قاہوگی؟

ساكله: ام منور (لائنزاريا، باب المدينة كراجي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ النَّهِ الرَّحْمُ النَّهِ الرَّحْمُ النَّهُمَّ هِمَ النَّهُ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ عِمَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِمَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِمَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِمَايَةً النَّهُمَّ هِمَا النَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ ا

موں اور نصاب تک پینچیں:

میں ہے۔ بہت ہے۔ ﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جا ندی﴿3﴾ مال تجارت﴿4﴾ نفذرقم خواہ کس مُلک کی ہو﴿5﴾ پرائز بانڈ﴿6﴾ سائمہ (وہ جانور جوسال کااکثر حصہ جنگل میں مفت پڑتے ہوں اوران سے تقصود دود چالینا اور فربہ کرناہو)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَكِ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطاري المدني 8 ذي الحجة الحرام <u>1424</u>ه 31 جنوري <u>2004</u>ء الجواب صحيح محمد فاروق العطارى المدنى

منرمند کے اوز اربرز کو ہیں گھ

فَتُوىٰ 54 الله

کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس ایک زیرِ استعال گاڑی ہے کیا اس پرزکو ہ ہے ؟ اور ہمارے پاس ایک بلڈوزر ہے اس کی قیمت پرزکو ہ ہے یا آمدنی پر؟ نیز ہمارے گاڑی ہے کیا اس پرزکو ہ ہے ؟ اور ہمارے پاس ایک بلڈوزر ہے اس کی قیمت پرزکو ہ ہے یا آمدنی پر؟ نیز ہمارے ك أهلسنت التكانيك التكون

پاس پھ مشینری ہے جن میں سے پھھ سے آمدنی ہور ہی ہے اور پھھ بریار ہیں اس کے بارے کیا تھم ہے؟ سائل: زاہدعلی (جہا مگیرروڈ نمبر 3، کراچی)

> بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر فہ کورہ آشیاء یعنی گاڑی، بلڈوز راور مشیزی ذاتی استعال کے لئے ہوں یا ذریعہ معاش ہوں تو ان میں زکوۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر اس کی آمدنی نصاب کو پہنچ جائے تو ذکوۃ کا سال گزرنے پراس کی آمدنی پرزکوۃ ہوگ۔ بیکار یا خراب مشیزی میں ذکوۃ نہیں اور اگر فہ کورہ آشیاء تجارت کے لئے ہوں یعنی بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں تو زکوۃ کا سال پورا ہونے پر جواس کی قیمت ہواس کے مطابق ذکوۃ ادا کرنا ہوگ۔ ساڑھے باون تو لے جاندی کی قیمت کا سامانِ تجارت یا اس کی قیمت موجود ہے اور اس پرایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس کے چالیسویں حصہ کے حساب سامانِ تجارت یا اس کی قیمت موجود ہے اور اس پرایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس کے چالیسویں حصہ کے حساب سامانِ تجارت یا سکی گ

چنانچه فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے:"البر کاۃ واجبۃ فی عروض التجارۃ کائنۃ ما کانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق و الذهب "ترجمہ: سامانِ تجارت میں ذکوۃ واجب، ہوگی جب اس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پینچ جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 179 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلَ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَحُ مُعَدِّمَا كَالُوالِصَالَحُ مُعَدِّمَا كَالْفَادِرِيِّ كَالْفَادِرِيِّ كَالْفَادِرِيِّ كَا مَعَى 2006 ء 23 متى 2006 ء

## من بين من ول برزكوة كاعكم؟

فتوى 55 嚢

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا قیمتی ہیرے جواہرات مثلًا مطالح

و المنت الماسنة الماسنة المنت المنت

بلوڈ ائمنڈ، دائث برل، ایمیریڈ وغیرہ جن کے ایک ہی پیس کی مالیت کروڑوں کی ہوتی ہے کیاان پرز کو ہ ہوگی؟ بشمراللوالزخلن الزحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جى تېيى! ندكوره بالا ہير \_ جواہرات پرزكوة تېيں \_

چِنانچِه تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخَتَارِ مِن ٢٠٠٠ " لا زكاة في اللالي و الجواهر و ان ساوت الفا اتفاقاً" لعنى بِالْإِيْفاق ميرے جواہرات بركوئى زكوة نہيں اگر چەہزاروں روبوں كى ماليت كے موں۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

لیکن اگر کاروبار کے لئے خریدے ہیں تواس صورت میں زکو ۃ ہوگی۔

چنانچہ تَنُويُرُ الْاَبُصَار مِيں ہے: " الا ان تكون للتجارة " لِيني اگريہ جواہرات وغيره كاروباركيك ہیں تو ان برز کو ۃ ہوگی ۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلْ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

أبُوالصَالِحُ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَادِرِيُّ 12 جمادي الاولى <u>1428 هـ 29 مئي 2007</u>ء

# فارم ہاؤس کی زمین پرزکو ہ تبیں مجھ

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے یاس کچھز مین ہے جس پرمستقبل میں فارم ہاؤس بنانے کاارادہ ہے فی الحال اس کو بیچنے کی کوئی نبیت نبیں تو کیااس زمین پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر بدز مین بیچنے کی نیت سے ہیں خریدی تواس زمین پرز کو ہ واجب نہیں۔

تَسُاوِي أَهْ لِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰ ﴾

'' چنانچہ صکر الشریعی مفتی محمد ام معلی اعظمی رَخْمَةُ اللّهِ تعَالٰی عَلَیْهُ بہا یِشریعت میں فرماتے ہیں:'' زکوۃ تین شم کے مال پر ہے:﴿1﴾ ثَمَن یعنی سونا جاندی (رو پیدو پییہ)﴿2﴾ مالی تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پَرَ انَی پر مُجْھوٹے جانور۔ (بھار شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

اس كےعلاوہ باتی چيزوں پرز كؤة واجب نہيں۔

وَ اللهُ اعْلَم عَزَدَ جَنَّ وَ رَسُولُهُ اعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ اعْلَى مَعْلَى اللهُ وَعَالَم عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

## منج باتھ کی گھڑی پرزکوۃ نہیں کچھ

فَتُوىٰ 57 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہاتھ کی گھڑی پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ سائل:سیدا قبال حسین (ضلع تجرات)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

أَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَاايَةَ النَّحِقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں ہے کہ ہاتھ کی گھڑی زکوۃ کے آموال میں سے نہیں۔ یا در ہے کہ زکوۃ صرف درج ذیل آشیاء پرسال گزرنے پرفرض ہوگی جبکہ وہ حاجت واصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب تک پہنچیں:

﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جإندى﴿3﴾ مال تجارت﴿4﴾ نقدرقم خواه كسى مُلك كى مو﴿5﴾ برائز باندْ﴿6﴾ سائمَه

(وہ جانور جوسال کا اکثر حصہ جنگل میں مفت پڑتے ہوں اور ان ہے مقصود دود صاور بچے لینااور فربہ کرنا ہو)۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــــه محمد فاروق العطارى المدنى 21 ذيقعدة الحرام<u>1424</u>ه 14 جنورى<u>2004</u>ء



### من كتب برزكوة نبيس في

### فَتُوىٰ 58 كيا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت کی کتابیں ہیں اور زیدان سب کتابوں کو پورے سال میں نہیں پڑھ سکتا۔ زید جو کتابیں ہیٹر ھسکا سال گزرنے پران پرزگو قا جیں اور زیدان سب کتابوں کو پورے سال میں نہیں پڑھ سکتا۔ زید جو کتابیں ہیں ہوٹھ سکا سائل جمہ سجا درضا عطاری واجب ہوگی یانہیں ؟ نیز جن کو پڑھ چکا ہے ان پرزگو ق ہے یانہیں ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت ِمُطَّهُره نے ذکوۃ کے وُجُوب کیلئے ایک معیار مُقَرِّر فرمایا ہے اور جن چیزوں پرزکوۃ واجب ہوتی ہے ان کو تعین کردیالہٰ ذااگر کسی کے پاس وہ چیزیں یااس کی ہم جنس اَشیاء پائی جا کیں گی توجملہ شرا لکا کے ساتھ سال گزرنے پرزکوۃ واجب ہوجائے گی۔

۔ چنانچیشر بعت ِمُطہّرہ نے زکوۃ کے وُجُوب کیلئے تین شم کی اَشیاء مُقَرَّر فرمائی ہیں: ﴿1﴾ ثَمُن (سونا، چاندی، نقذی، پرائز بانڈ دغیرہ)﴿2﴾ مالِ تجارت (کوئی سانجی ہو)﴿3﴾ سائمہ جانور۔

چنانچہ بہارِشریعت میں ہے: ''زکوۃ تین شم کے مال پر ہے: ﴿1﴾ نَمُن یعنی سونا جاندی ﴿2﴾ مال تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعنی چَرائی پر چُھوٹے جانور۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

صورت مِستَفَائرَ ہیں کتابیں جبکہ مال تجارت سے نہ ہوں سوال سے بھی بہی ظاہر ہے کہ اس نے پڑھنے کے لئے خریدی ہیں توزید پراُصلاً زکوۃ واجب ہی نہیں چاہے وہ لاکھوں کی مالیت ہی کی کیوں نہ ہوں چاہے زید اِن کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ البتہ اگر مذکورہ کتابیں مال تجارت کیلئے ہیں اور ان کی قیمت نصاب تک پہنچی ہے اور ان پرقمری سال بھی گزر چکا ہے تو ان پرزکوۃ واجب ہوگی چاہے زید اِن سب کو پڑھ ڈالے یا کسی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔

= النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّهُ النَّكُونَةُ النَّهُ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالْمُلْلِي

مذكوره بالاتفصيل زيد برزكوة واجب ہونے كے اعتبارے ہے البنة زكوة لينے كے اعتبارے اس ميں تفصيل ہے:اگرزید اِن سب کتابوں کو پڑھنے کا اہل ہے اور اس کے پاس کتابوں کے علاوہ بفتر رِنصاب کوئی اور چیز موجود ہیں توز كوة لے سكتا ہے كه بيركتابيں اس كى حاجت اصليه ميں شامل ہيں اور اگران كو پڑھنے كا اہل نہيں اور كتابوں كى قيمت بفدرِنصاب پہنچ گئ توزکو ہے لینے کا حفدار نہیں ہوگا کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال بفدرِنصاب پایا جار ہا

ہے۔اَبْلِیَت سےمراد بیہ ہے کہ جس کو پڑھنے ، پڑھانے اور تھیجے وغیرہ کیلئے ان کی حاجت ہو۔

صَدِّ الشَّرِيعَه مولانا امجدعلى اعظمى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى بِهارِشْرِيعت مِين ارشا دفر مات بين: ' ابلِ علم كيك کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اورغیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکو ۃ واجب نہیں جبکہ تنجارت کے لئے نہ ہوں ، فرق اتناہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بفتد رِنصاب نہ ہوتو زکو ۃ لینا جائز ہے اور غیر اہلِ علم کیلئے ناجائز، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یاضیح کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب فقہ وتفسیر وحدیث ہے،اگرایک کتاب کے چند نننجے ہوں توایک سےزا کد جتنے نننجے ہوں اگر دوسو دِرہم کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کو بھی زکو ہ لینانا جائز ہے،خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نننے مل کراس قیمت کے ہوں۔ ۔۔۔۔۔ طَبیب کے لئے طِب کی کتابیں حاجت اصلیہ میں ہیں، جبکہ مطالعه میں رکھتا ہو بااسے دیکھنے کی ضرورت پڑے بُحو وصَرُ ف وَجُوم اور دِیوان اور قصے کہانی کی کتابیں عاجت اصلیہ میں نہیں،اصولِ فقدوعلم کلام واَخلاق کی کتابیں جیسے إحیاءالعلوم و کیمیائے سعادت وغیرہا حاجت اصلیہ سے ہیں۔ (بھارِ شریعت ، صفحه 881 ، 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

محمد سجاد العطاري المدني 2 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ16 اكست<u>ر 200</u>ء

الجواب صحيح عَبُنُا الْمُنْ نِبِي فَضِيلِ مَضِالِحَظَارِئَ عَنَالِكِ

حضرت على الرتفنى رضى الله تعالى عندس روايت ب كه "أله أمر تاجرا بالغقه قبل التجارة" آپ نے ايك تاجر كوتجارت كرنے سے پہلے علم فقه (كتاب الفقيه والمتفقد ، جلد 1 من 45 ، بيروت) سيمضح كأتكم ديايه





= ﴿ فَتَاكُونَ الْعَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَمَالِكُونَ الْعَلِسُنَتُ الْعَلِيمُ النَّكُونَ ﴾

خَاتَمُ الْمُحَقِقِينُ حَفرت علامه ما مي تُويِسَ سِرَّةُ السَّامِي لَكُت إِن إِذَا أَسسكَه لينفق سنه كل سا يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضًا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها"

یعنی جب مال اس نبیت سے رو کے رکھا کہ جو حاجت ہوگی اس میں خرج کروں گا پھراس پرسال گزر گیااور اس کے پاس اس میں سے نصاب باقی ہے تواس باقی کی زکو ۃ دے گا اگر چداس کوستنقبل میں خرج کرنے کی نبیت ہو، کیونکہ سال گزرنے کے وقت حاجت اصلیہ میں صرف کرنے کا اس کو اِستحقاق حاصل نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جب سال پورا ہونے کے وقت اس مال کو حاجت اصلیہ میں خرج کرنے کی ضرورت ہو۔ (رد المحتار علی الدر المحتار، صفحه 213، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه ولا نامفتى المجدع كي اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوى لَكِيت بين: " حاجت إصليه میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو پچھ خرچ کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بفتد رِ نصاب ہیں تو ان کی زكوة واجب ہاكر چاسى نيت سے ركھ بيل كه كنده حاجت اصليه بى ميں صَرف مول كے اور اگر سال تمام كے وقت حاجت اصليه مين خرج كرنے كى ضرورت ہے توزكوة واجب نہيں۔"

(بهارِ شريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فَعَدَّنَا فَالْفَادِيْ 6 شوال المكرم <u>1427 ه</u>30 اكتوبر <u>2006</u>ء

# ه کا ہم مسلہ کی تقہیم کھی

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بہارِشربیت حصہ 5 کتاب ہ

الزكوة میں بیمسئلہ لکھا ہوا ہے: 'شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کی ہوگئ تو یہ کی کے اثر نہیں رکھتی یعنی زکوۃ واجب ہے۔ 'اس عبارت میں جونصاب کی کمی کا ذکر کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے جس کی ہے اشراب میں کوئی فرق نہیں آتا وہ کمی کم از کم کتنی ہونی چاہیے کہ جس کے باوجود نصاب رہتا ہے اور وہ کمی کوئی ہے جس سے نصاب ختم ہوجا تا ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرمادیں۔

ماکل: صبخت الله الرّخیلن الرّزحینہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرکس کے پاس نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کے برابر نقذی آج کی تاریخ مثلاً 28 شعبان برخی تواس کی حاجت سے زائد آجائے اور اس نے اس کو محفوظ کر لیا، اب دو مہینے بعداس کو ضرورت بڑی تواس نے اس نصاب کی رقم میں سے پانچ ہزار رو پے خرج کر دیے ، اس طرح چار مہینے بعدای نصاب میں سے دس ہزار خرج کر دیے ، اس طرح چار مہینے بعدای نصاب میں سے دس ہزار روگئی ہیکن اس سال کے آخر میں مثلاً 27 شعبان 1431 ھے کودہ دو بارہ اتنی رقم کا مالک ہوگیا کہ جس سے نصاب کامل ہوجائے تواب اس پرگل رقم کی ذکو قال زم ہوگی ، دورانِ سال نصاب میں جو کی ہوتی رہی اس کاکوئی اعتبار نہیں۔

البتة اگر مکمل نصاب یعنی کُل رقم ہی سال گزرنے سے قبل خرچ ہوگئ توبینصاب جاتار ہا۔ اب اگر دوبارہ نصاب جنتی رقم حاصل ہوگئ تو از سرئو اِس جدید نصاب برسال گزرنا شرط ہوگا۔ بہار شریعت کی عبارت میں جو کمی ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ البتہ موجودہ نصاب مکمل طور پرختم نہ ہو۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب محمد سجاد عطارى المدنى محمد سجاد عطارى المدنى 18 رمضان المبارك <u>1430</u>ه 09 ستمبر <u>2009</u>ء

الجواب صحيح عَبُنُهُ الْمُنُ نِنِ فَضَيلَ فَصَيلَ فَ الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ

حضرت عيسى عليه السلام يه سوال كيا كيا " علم كب تك حاصل كرنا جاسة" فرمايا" جب تك زندگى ب-" (جامع بيان العلم وفضله، ج1 م 1920، بيروت)

### إَفْسَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰ

### مع سونا لئے ہوئے سال نہیں گزرا؟ کچھ

فتوى 61

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سونا لئے ہوئے ایک سال نہیں ہوا، اس برز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْتُولد میں اگرسونا یا جا ندی یا ان کی قیمت کے برابر پہلے سے نصاب کی مقدار موجود تھی اور بعد میں بیسونا لیا تو اگر پہلے والے سونے یا جا ندی یا ان کی قیمت پرسال گزرگیا ہے تو اُس سابقہ پرسال گزرنا اِس نے سونے پر بھی سال گزرنا قرار پائے گا اورکُل پرزگو ۃ ہوگی ، ورنہ بیں ہوگی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللَّهُ مَا اللهُ الل

اَبُوالصَّالِ عَلَيْهَ الْقَادِيِّ عَلَى الْقَادِيِّ عَلَى الْفَادِيِّ عَلَى الْفَادِيِّ عَلَى الْفَادِيِّ عَل 16رمضان المبارك 1428 صدمبر 2007 ء

### المجر الموتو؟ المجريبيول برسال نه گزرا موتو؟

فتوى 62 كا

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں اور ہرسال زکو قادیتا ہوں کچھ پیسے میرے ایسے ہیں جن پر ابھی تک سال پورانہیں ہوا، کیاان کی بھی زکو قادینا ہوگی؟ سائل: سمیع خان التكفي التكفي الم

إَفَسَاوِي الْعُلِسُنَتُ إِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

البَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی زکو ق کاسال جس دن پوراہوتا ہے اس دن آپ تمام اَموال پرزکو ق نکالیں گے۔ پوچھی گئی صورت میں جس روپیہ پرسال نہیں گزرااس کودیگرروپوں کے ساتھ ملاکراس کی زکو ق بھی نکالی جائے گی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَاللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّم عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّم عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ

أَبُوهُ مَنْ اَلِهُ الْمَعْلِلْعَظَارِجُ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِيِّ الْمُكَانِيِّ الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِيِّ الْمُكَانِيِّ الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِيِّ الْمُكَانِي الْمُلْمُ الْمُكَانِي الْمُكَانِيلِيِي الْمُكَانِي الْمُعَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُكَانِي الْمُعَلِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُلْمِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِ

## منظم ورميان سال نصاب كالم مونا في

فَتُوىٰ 63

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ اگر کسی مخص کا نصاب سال پورا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے مثلاً سال پورا ہونے کے بچھ دن پہلے صاحب نصاب نہیں رہتا پھر پچھ دنوں بعد دوبارہ سے صاحب نصاب ہوگیا توزکو ہ کا کیا تھم ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوة کی ادائیگی میں پھیلِ نصاب کے حوالے سے سال کے اقل وآخر کا اعتبار ہے درمیان کانہیں بعنی ابتدائے سال نصاب موجود تھا مگر دورانِ سال نصاب کم ہوگیالیکن اختیام سال پر پھر نصاب پورا ہوگیا تو بھی زکو ہ واجب ہوگی جبکہ درمیانِ سال بھی کچھ نہ پچھ مال موجود رہا ہو۔ ہاں اگر درمیانِ سال سارے کا سارا مال ختم ہوگیا ایک روپیہ بھی نہ بچا تواب وہ سال کا حماب ختم ہوجائے گا اور جب دوبارہ صاحب نصاب ہوگا تب سے سال کا آغاز ہوگا۔

چنانچ تَنُوِيُرُ الْابُصَارِ و دُرِّمُخْتَارِيس مِ: "وشرط كمال النصاب ..... في طرفي الحول

146

الفلسنت الفلسنت المستنف المستنف التكفع المستعلق التكفع المستعلق ال

فى الابتداء للانعقاد و فى الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل السيحول" ترجمه: سال كى دونول اطراف مين نصاب كالممل بونا شرط ب، ابتدامين انعقاد كے لئے اورا نتها مين و بحوب كي مرسال كى دونول اطراف مين نصاب كالممل بونا شرسار كا سارا مال بلاك ہوگيا تو اب سال و بحوب كے لئے تو درميان سال كى واقع ہونا نقصان و و نہيں ـ بال اگر سار ـ كا سارا مال بلاك ہوگيا تو اب سال باطل ہوجائے گا۔

(تنوير الابصار مع الدر المعتار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اعلی حضرت امام المستنت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْنُ فَر ماتے ہیں: ''شروع سال میں ایک یازا کد جتنی نصابوں کا مالک ہوا تھا، ختم سال پر وہ نصابیں پوری ہوں تو جس قدر زکو ق کاؤ جُوب بحالت اِنتِمْرار ہوتا اس قدر پوری واجب ہوگی اور نقصانِ درمیانی پر نظر نہ کی جائے گی ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اصلِ مال سے کوئی پارہ محفوظ رہے سب بالکل فنا نہ ہوجائے ور نہ مِلکِ اوّل سے شارسال جاتا رہے گا اور جس دن مِلکِ جدید ہوگی اس دن سے حساب کیا جائے گا۔'' (فناوی رضویہ ، صفحہ 89 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

مزید فرماتے ہیں: ''اگر بینقصان مُسیِّر رہا لیعنی ختم سال پر وہ نصابیں پوری نہ ہو کیں تو اس وقت جس قدر موجود ہے استے کی زکو قو واجب ہوگی اور وہی اُحکام حسابِ نصاب ولحاظِ عفو کے اس قدر موجود پر جاری ہوں گے، جو جا تارہا گویا تھا ہی نہیں کہ حولانِ حول اس مقدار پر ہواحتی کہ اگر بیمقدار نصاب ہے بھی کم ہے تو زکو قراسا ساقط۔'' جا تارہا گویا تھا ہی نہیں کہ حولانِ حول اس مقدار پر ہواحتی کہ اگر بیمقدار نصاب ہے بھی کم ہے تو زکو قراسا ساقط۔'' واسا مقدار پر ہوادی رضویہ ، صفحہ 90 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ حَمَّلُ مَكَالِحَظَارِّكُ الْمَكَافِيَ الْمُكَافِّكُ الْمُكَافِّكُ الْمُكَافِّكُ الْمُكَافِّكُ الْمُكَافِ 27 شعبان المعظم 1431هـ 90 اكست 2010ء

## می فرضیت زکوة کے لئے کتناعرصه گزرناضروری ہے کچھ

و فتوی 64

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کے لئے ایک سال گزرنا

النكفا المنكالتكفي المناسكة

ضروری ہے یا ایک دن؟ کیا ایک ہفتہ کی بجیت پرجھی زکو ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ فرض ہونے کے لئے نصابِ ز کو ہ برسال گزرنا شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص شروع سال ہے ہی نصاب کا مالک ہو بینی اس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا ماساڑھے باون تولے جاندی یا اس کے مساوی رقم یا سامانِ تجارت موجود تھا تو درمیانِ سال یا آخر میں اگر چہا کی ہفتہ یا ایک دن یا ایک منٹ پہلے ہی کیوں نہرقم حاصل ہوتو وہ رقم بھی پہلی والی رقم کے ساتھ مِلا دی جائے گی لہٰذااس پر نے سرے سے سال گزرنا شرط ہیں بلکہ اس پہلے والے مال کے ساتھ مِلا کرز کو ۃ واجب ہوجائے گی۔

صَدرُ الشّريعَه مفتى محدام على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فرماتے ہيں:'' جوش ما لکِ نصاب ہے اگر ورميانِ سال میں پھھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نے مال کا جُدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے آگر چہسالِ تمام ہے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہوخواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوایا میراث وہِئه یااور کسی جائز ذریعہ سے مِلا ہواورا گردوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اُس کے پیس اُونٹ منصاوراب بکریال ملیس تواس (بهارِ شريعت ، صفحه 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) کے لئے جدیدسال شارہوگا۔"

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوَالِصَالِ فَكُمَّ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ 6 رمضان المبارك <u>1428</u> 19 ستمبر <u>2007</u>ء

ه اعتبار سال قمری مہینوں کے حساب سے جھی

فتولى 65

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب اگست

التكفع التكفع المستحفظ المنتخفظ المنتخلط المنتخلط المنتخلط المنتخلط المنتخلط المنتخلط المنتخلط المنت

. 2005ء میں ہوا،تو مجھے بتاہیے کہ مجھ پرز کو قالب واجب ہوگی؟ کیا میں ابھی زکو قادا کروں یا ایک سال کے بعد؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط میں سے صاحب نصاب ہونے کے علاوہ تو لانِ عُول یعنی سال کا گزرنا بھی بالبذااسلامى سال كاعتبار سے صاحب نصاب بننے كے بعد سال بورا ہونے پر بقيه شرائط كے بائے جانے ك صورت میں آپ کوز کو ة دیناضر وری ہوگا۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: "ومنهاحولان الحولعلى المال...... واذا كان النصاب كاسلا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية "ترجمه: اورز کو ۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے مال پرسال کا گزرنا بھی ہےاورا گرشروعِ سال اور آخرِ سال میں نصاب کامل ہے مگر در میان میں نصاب کی کمی ہوگئی تو ریمی کچھا ترنہیں رکھتی (یعنی زکو ۃ واجب ہے)۔جیسا کہ ہدا ریمیں ہے۔ (ملتقطأ ) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 175 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

کیکن بیریا در تھیں کہ نصاب برسال گزرنے میں انگریزی مہینوں کی بجائے اسلامی مہینوں کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَ مُحَكَّدَهَا مِهَا اَلْفَادِرِیِّی 22 رمضان المبارك <u>1428</u> ص 17 اكتوبر <u>2005</u>ء

### هي قابل زكوة أموال بربرسال زكوة موكى في

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس مال پر ایک سال زکوۃ دی ہوتو کیاای مال پر دوسراسال گزرنے پر پھردین ہوگی؟

#### التكافع التكافع

الأفت اعلى أخلستن المحاسنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جس مال پرشرائطِ زکوۃ پائے جانے پرایک سال زکوۃ اداکردی ہواور پھراس کے بعد دوسرے سال بھی شرائطِ زکوۃ یائی گئیں تو اُس سال بھی اس مال کی زکوۃ اداکرنا واجب ہوگی۔

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

أَبُوالصَّالِ فَعَدَّلَهُ السَّامُ الْفَادِيِّ فَيَّالُهُ الْفَادِيِّ فَيَّالُهُ الْفَادِيِّ فَيَّ كَالْفَادِي 7 جمادى الأولى <u>1428 هـ 24 متى 2007</u>ء

# من سال پورا ہونے سے پہلے زکوۃ اداکرناکیدا؟ کچھ

فَتُوىٰ 67

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ذیقعدہ کے مہینے میں کمان شروع کیا اور ذیقعدہ سے لے کر رمضان تک جتنی رقم میں اپنی ضروریات سے بچاسکا اس کی زکو قاور مضان میں ادا کر دی اب دوبارہ مجھے کب زکو قادا کرنا ہوگی؟ رمضان سے رمضان تک یا ذیقعدہ میں ہی تین مہینے کی زکو قادا کرنا ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الفلسنت الفلسنت المفلسنت المفلسنت المستحادة التكالتكوع المستدال المستدالية ال

کے اگر آپ صاحب نصاب ہو چکے تھے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی رَمَضان میں زکو ۃ اداکی تو وہ ادا ہوگئی سال پورا ہونے سے پہلے ہی رَمَضان میں زکو ۃ اداکی تو وہ ادا ہوگئی سال پورا ہونے پراس مال کی زکو ۃ دوبارہ فرض نہ ہوگی۔ ہاں مال میں اگر کمی زیاد تی ہوگئی ہوتو اس کا حساب لگالیں جتنی زیادہ سے وہ سال پورا ہونے پر فوراً اداکر دیں اور اگر مال کم ہوگیا ہوتو جتنی زیادہ اداکر دی گئی وہ دوسر سے سال کی زکو ۃ میں ہمی شار کر سکتے ہیں۔

میہ بھی یادرہے کہ زمضان میں چونکہ نیک اعمال کا نواب بڑھا دیا جاتا ہے،نفل کا فرض کے برابراور فرض کا ستر گنا،ز کو ۃ اداکرنے والے زیادہ تر اس ماہ میں اس بناپرز کو ۃ نکالتے ہیں۔

زیادہ تو اب کے پیشِ نظررَ مَضان میں زکوۃ کی ادائیگی کی جائے تو یہ اس وقت تو ہوسکتا ہے کہ جب پیشگی زکوۃ اداکی جائے اگر سال پہلے پورا ہو چکا تو اب رَمَضان کا انظار کرنا اور زکوۃ کی ادائی میں تاخیر کرنا جائز نہیں کہ سال پورا ہو نے اگر سال بدل نہیں جاتا ہونے پر زکوۃ فوراً اداکر نا واجب اور تاخیر نا جائز ہوتی ہے۔ رَمَضان میں اداکر نے سے زکوۃ کا سال بدل نہیں جاتا بلکہ جب صاحب نصاب ہوئے سال گزرے گا تو جو مہینہ دن اور وقت ہوگا اس وقت زکوۃ کی ادئیگی فرض ہوگی۔ پیشگی زکوۃ دی جاسی بارے میں تفصیل آپ کو ہتا دی گئی ہے۔

وَ اللهُ اعْلَمْ عَزَوْجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمْ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ كُتب فَي الله اللهُ الله اللهُ اعْلَمْ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم مَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

## من مهن مين مين اللي جائے؟

فتوىل 68

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا رَمَضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں زکو قادا کی جاسکتی ہے؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اداکر نے کے لئے رَمَضان کے مہینے کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سال کی جس تاریخ کونصاب کا سال ختم ہوگا اس تاریخ کوز کو ۃ نکالنا ضروری ہے۔ نصاب کے سال سے بیمراد ہے کہ ایک شخص پہلے شرقی فقیرتھا پھراس کے پاس پھرقم یابال نامی آیا جس سے وہ صاحب نصاب ہوگیا اب انگلے سال جب یہی تاریخ اسلامی سال کے مطابق آئے گی تو اس کے نصاب کا ایک سال پورا ہوجائے گا اور اس وقت اس پرز کو ۃ نکالنا فرض ہوجائے گا اگر تا خیر کرے گا تو گناہ گا رہوگا۔

امام المسنّت مُجَدِّدِ وِین ومِلّت حضرت علامه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الدَّحْنُ فرمات ہیں:''جب سال تمام ہوفوراً فوراً بوراا داکرے، ہاں اُوّلیت جا ہے تو سال تمام ہونے سے پہلے پیشگی اداکرے، اس کے لئے بہتر ماہ مبارک رَمَضان ہے جس میں نفل کا تواب فرض کے برابراور فرض کا ستر فرضوں کے برابر۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 183، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُوهُ مَنْ مَعَلِي الْعَطَّارِيُّ الْمَكَنِ الْمَكَنِ مَعَلِي الْعَطَّارِيُّ الْمَكَنِ فَيَ الْمُكَنِي الْمُكَنِ مِي 1428 هـ 30 اكتوبر 2007 ء 17 شوال المكرم 1428 هـ 30 اكتوبر 2007 ء

# م زكوة فورأاداكرناضروري م

فتوى 69

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ سال پورا ہونے پرفوراً ادا کرنا واجب ہے یا کچھتا خیر بھی کی جاسکتی ہے؟

152

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سال بوراہونے پرز کو ہ کاادا کرنافوراً واجب ہے بلاعذر شرعی زکو ہ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ سيِّدى اعلى حضرت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِن اسى قتم كيسوال كے جواب ميں فرماتے ہيں: " اگر سال گزرگیااورز کو قاواجب الادا ہو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال زرواجب الاداادا كرے كهند هب سيحيح ومُنعُتَمَدومُفُتني بِهِ پرادائِ زَكُوة كاؤبُوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ گناه۔ جارے اثمه ثلاثه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم سَال كَا تَصْرَى ثابت ..... فَتُحُ الْقَدِير مِن بِهِ: "يلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي و الحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة رضي اللّه تعالى عنه أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم ، وكذا عن أبي يوسف وعن محمد ترد شهادته بتأخير الـزكاة والزكاة حق الفقراء فـقـد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة أه ملخصا" ترجمه: بغير مجبوري كتاخير سے گناه لازم آتا ہے جبیا كه امام كرخى اور حاكم شہيد نے ألْسمُنتَ قلى ميں تصريح كى ہے بيابعينه وه بات ہے جس كا تذكره فقيدا بوجعفر رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه نے امام ابوصنيف درَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ سے كيا ہے كه بغير عذرا دائيكى كو مُؤخِّرُ كرنا مكرو وِتحريمي ہے كيونكه جب كراہت كا ذكر مطلقاً ہواس وفت وہ مكر و وِتحريمي پرمحمول ہوتی ہے۔امام ابو پوسف رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه عَيْ الى طرح مروى إلى المحمد رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بيس كمة اخير زكوة كى وجد المام محمد رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بيس كمة اخير زكوة كى وجد على ال مردود بوجائے گی کیونکہ ذکو ق نقراء کاحل ہے تو تینوں بزرگوں سے ثابت ہوا کہ زکو ق کی ادائیگی فی المفور لازم ہوتی ے۔ملخصاً "(ت) (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، جلد 10 ، رضا ، فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَ لَ وَرَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبَّنُ الْمُذُنِثِ فَضِيلِ مَضَالِكَ ضَالِكَ عَالَى كَالَكُ عَالَمَ الْمُلَائِ عَمَا الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلَائِ عَمَا الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلَائِ مَنْ الْمَبَارِكَ 1427هـ اكتوبر 2006ء





اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز كوة كى ادائيكى كے لئے شرى فقيركو مالك بنانا ضرورى بےلبذاجس طرح بھى اس كى مِلكِيّت ثابت موجائے ز کو ة ادا ہوجائے گی مثلاً کوئی ضرورت کی چیز خرید کرز کو ق کی نیت سے فقیر کی مِلک کردی یاز کو ق کی رقم فقیر کو تخدیس دے دی تب بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی ،اورزکو ۃ ہی کہہ کردینا شریعت نے لازم بھی قرار نہیں دیا۔

علامه ابن عابدين شامى قُدِسَ سِرَّهُ السَّامِي لَكُصَّة بين: "لا اعتبار للتسمية فلو سمًّا ها هبة أو قرضاً تبجزيه في الاصع" ترجمه: نام لين كااعتبار بين، الركس في الكوتخفه يا قرض كهده يا تب بهي أصح قول ك مطابق زكوة ادا ہوجائے گی۔

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 222 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

حَتَابُ النَّكُونَ ﴾

الم فَتُسُاوي أَهْلِسُنَّتُ إِلَيْ الْمُعْلِسُنَّتُ إِلَيْ الْمُعْلِسُنَّتُ إِلَيْ الْمُعْلِسُنَّتُ

ای طرح صدر الشّریعه حضرت علامه مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحمهٔ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: '' زکوۃ و سیخ میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوز کوۃ کہہ کردے بلکہ صرف نیّت زکوۃ کافی ہے یہاں تک کہ اگر ہبَہ یا قرض کہہ کردے اور نیت زکوۃ کی ہو،ادا ہوگئ ۔ یو ہیں نَدُر یا بَدِیت یا پان کھانے یا بچوں کے مشائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئ ۔ یعض محتاج ضرورت مندز کوۃ کا رو پینیس لینا چاہتے انہیں زکوۃ کہہ کردیا جائے گاتو نہیں لیں گے لہٰدا زکوۃ کا لفظ نہ کہے۔''

(بهارِ شریعت ، صفحه 890 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) و الله الله الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله وَ الله الله الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله وَ الله الله الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله و الله و

اَبُوعَ مَنْ اَلِمَانِي الْعَظَارِّيُ الْمَدَنِيَ الْمَانِي 1431 هـ 90 حون 2010 ء 25

# منظم زبان سے کہنا ضروری ہیں گا

فَتوى 71

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جسے زکو ۃ دی جائے کیااسے بتانا ضروری ہے کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے یا بغیر بتائے بھی دی جاسکتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ
فقير كوز كوة دية وقت زبان سے كهنا كه يهر أن كوة كى ہے پچھ ضرورى نہيں، بلكه دل ميں زكوة كى نيت ہے تو بحى زكوة ادا ہوجائے گى۔ تو بھى زكوة ادا ہوجائے گى۔

فَتَاوِیٰ عَالَمُگِیُرِی میں ہے:"وسن اعطی مسکیناً دراهم وسمّاها هبةً أو قرضاً ونوی الـزكـاة فإنها تجزیه وهو الاصح" **یعیٰ:ا**گرسی نے مکین کودِرہم بطورِز کو قدیئے اورکہا کہ پیتخدہے یاقرض میں۔

**=**◆ 156 **★** 

ہے اور دل میں نیت زکو ق کی تقی تو اس کی زکو ق ادا ہوجائے گی اور یہی اُس کے قول ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 171 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت )

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_\_

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد اسد رضا عطاري المدني 1427م 19

منج ادا می کے بعدز کو ق کی نبیت کرنا؟ کچھ

فتوى 72

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکر کوصَدقہ کی نیت سے کیے قرم اس قم سے ذکوۃ کی نیت کرلے تو کیا زید کی زکوۃ ادا ہوجائے گی؟ جَبَدہ مال ابھی بکر کے پاس موجود ہے۔
موجود ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مسكوله مين زيد كى زكوة ادا هوكئ \_

صَدرُ الشّريعه ، بكدُ الطّرِيقَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرُّحْمَة ارشاد فرمات بين: " ويت وقت نيت نبيل كي

تھی بعد کو کی تو اگروہ مال فقیر کے پاس موجود ہے بعنی اس کی ملک میں ہے تو بینیت کافی ہے ورنہ ہیں۔'

(بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبه المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا القادري العطاري المدني

26 رجب المرجب <u>1427</u> ه

157



### مال الگ کرتے وقت کی نبیت بھی معتبر ہے

### فتوى 73

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صدقہ دیتے ہوئے صدقہ کی نیت کرلینا کافی ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرز کو قدے رہے ہیں تواس میں زکو قدینے کی نیت فی نفیہ ضروری ہے، چاہے فقیر کو دیتے وقت کی ہویا جب زکو قدے لئے مال علیحدہ کیا ہواس وقت کی ہو، ہاں زکو قدینے کے بعدا یک صورت میں نیت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ دینے کے بعد ایک صورت میں نیت ہو سکتی ہو وہ کہ دینے کے بعد مینیت کی کہ بیز کو قاہوہ ہال فقیر کے پاس موجود ہے تو بھی ادا ہوجا کیگی ۔اوراگر فقیر کو تا ور سے جاور وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے تو بھی ادا ہوجا کیگی ۔اوراگر فقیر کو تا دانہ ہوگی ۔اگر نقلی صدقہ ہے تو اس میں فقط تو اب کی نیت کی فی ہے۔

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَهُ اللهِ الْعُوی لَکھتے ہیں: ''زکو ق ویتے وقت یا زکو ق کے لئے مال علیحہ ہ کرتے وقت دیتِ زکو قشرط ہے نیت کے بیمعنی ہیں کہ اگر پوچھاجائے تو بلاتا مُّل بتا سکے کہ زکو ق ہے۔ سال بحرتک خیرات کرتار ہااب نیت کی کہ جو پچھ دیا ہے زکو ق ہے توادانہ ہوئی۔'' (بھار شریعت، صفحہ 886، حلد 1، مکتبة المدینه)

مزیدارشادفر ماتے ہیں:'' دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو کی تواگر وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے بینی اس کی ملک میں ہے تو بینیت کافی ہے در نہیں۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

تَنُوِيُرُ الْابُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ شِي بِ:"وشرط صحة ادائها نية مقارنة له اي للاداء"

#### حَتَابُ النَّكُوعَ }

الم المنت المائية الما

العنى: زكوة كى ادائيكى كے يح مونے كى شرطنيت ہے جواس ادائيكى سے لى موئى مور

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيرو ت)

علامه شامى قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي لَكُفَّتِ مِن "قوله سقارنة هو الاصل كما في سائر العبادات ،

وإنما اكتفى بالنية عند العزل كما سياتى لان الدفع يتفرق فيتخرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفى بذلك للحرج" يعنى: مُعَنِّف فِرْمايا: نيت كاملا بوابوناتو يهى اصل ہے جيبا كروسرى عبادات ميں بھى ہے، اور مال عليحده كرتے وقت نيت كرلينا كافى ہے جيبا كوفقر يب آئے گا۔ اس لئے كردينا مختف اوقات ميں بوتا ہے تو ہر دفعد ديتے وقت نيت كو حاضر ركھنے ميں بنده حرج ميں پڑجائے گالبدا حرج كى بنا پراسى (يعن مال عليحده كرتے وقت نيت كرلينے) ير إكتفا كيا جائے گا۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 222 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ اَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكَ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

أَبُوالصَّالَ لَهُ عَكَمَّدُهُ السَّمَ الْقَادِرِثِي 27 صفر المظفر 1427 ه 28 مارج 2006 ء

### المعلى المواهون إلى المال الما

فَتَوْىٰ 74 ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکوۃ کی رقم کا اکاؤنٹ کھلوانا جائز جینی سال پوراہونے کے بعد زکوۃ کی رقم کو بینک میں جمع کروادیا جائے اور جیسے جیسے مَصَارِف مِلتے جائیں ذکوۃ اواکرتے جائیں ؟ نیز جب زکوۃ کی اوائیگی کاشری وقت ہوجائے تواس میں تاخیر کرنا کیساہے؟ اور ذکوۃ کے مال کوالگ کرنے کے بعد آہتہ آہتہ اس کے مَصَارِف میں خرج کرنا کیساہے؟ جبکہ سال پوراہو چکاہو سائل : محمد بلال رضا عطاری (گلف مارکیٹ کافٹن، کراچی)

ا فَصَل: ١

159

عالي: **(1)** 

المُحَالِثَ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ

لأفت اوي الفاسنت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال زکوۃ پرسال پورا ہونے کے بعد زکوۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے اس میں تاخیر کرنا اسکے مُصْرَ ف میں خرج کرنے کے بجائے بینک وغیرہ میں جمع کروانا ناجا ئز وگناہ ہے۔

فَتَاوِیْ قَاضِی خَان میں ہے: "هل یأثم بتأخیر الزّکاۃ بعد التّمکّن ذکر الکرخی رحمه اللّٰه تعالٰی انه یأثم وهکذا ذکر الحاکم الشهید رحمه اللّٰه تعالٰی فی المنتقی وعن سحمد رحمه اللّٰه تعالٰی ان سن أخّر الزّکاۃ سن غیر عنهر لا تقبل شهادته ..... وروی هشام عن أبی یوسف أنّه لا یأثم (ملتقطاً) "یعیٰ آوی قدرت کے بعدتا خیرز کوۃ کی وجہ کنہ کارہوگایا نہیں؟ امام کرفی نے فرمایا: گنہگارہوگا۔ ای طرح ماکم شہید نے مُنتقلٰی میں ذکر کیا ہے۔ امام محمد مروی ہے کہ جس محض نے بغیرعذر زکوۃ کوموخرکیا اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جشام نے امام ابویوسف سے قبل کیا کہوہ گنہگار نہ ہوگا۔ (ملتقطاً) زکوۃ کوموخرکیا اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جشام نے امام ابویوسف سے قبل کیا کہوہ گنہگار نہ ہوگا۔ (ملتقطاً) دور کو تاوی قاضی خان ، صفحہ 255 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِينَ ہے: "تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية الرّازى على التّراخى حتى يأثم عند الموت والأوّل أصح كذا في التّهذيبِ" يعنى مال پورا بونے پر على الفورز كوة كى ادائيگى واجب ہے تى كہ بلاعذرتا فيركر كاتو كناه كار بوگا اور رازى كى روايت ميں ہے كہ عَلَى التّو الحِي واجب ہے يعنى موت تك ادانه كرنے پر گناه كار بوگا اور پہلا قول مضح ہے ہيا كہ تہذيب ميں ہے۔

(فتاوىٰ عالمگيرى، صفحه 170، حلد 1، دار الفكر بيروت) وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدنى 3 شعبان المعظم 1430ه حولائي 2009ء الجواب صحيح عَبُّلُاللَّهُ نِنْ فَضَيلِ فَ ضَاللَهُ الْعَظَارِئَ عَلَائِلانِ

### مع ادا می زکوه میں تاخیر کرنا کیسا؟

### فتوى 75

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھ پر 4,400 روپ ذکو ہ واجب الله واج اوراس کو تین سال کاعرصہ ہو چکا ہے۔ میں اس کو تیمشت ادائہیں کرسکتا کیا ایس صورت میں ، میں 500 روپ کے حساب سے قسط وارا داکرسکتا ہوں یائہیں ؟ نیز میری بہن غریب ہے ، بہنوئی کی تخواہ اتنی کم ہے کہ اس میں یوٹیلیٹی بلز بھی بمشکل ادا ہوتے ہیں کیا میں زکو ہ کی بیر قم اپنی بہن کود سے سکتا ہوں یائہیں ؟ اور بہن اس زکو ہ کو بچوں کی اسکول کی فیس بجلی اور گیس وغیرہ کے بلوں کی مدمیں خرج کرسکتی ہے؟

سأئل:محدر فيق ولدمحمه يعقوب (سائث ابريا، كراجي)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوۃ فرض ہونے کے بعداس کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہوجاتی ہے بلاعذر تاخیر کی صورت میں ادائہ کرنے والا بخت گناہ گار ہوتا ہے۔ نیمشت ادائیگی کی طاقت نہ ہونے ہے مراداگر یہ ہے کہ جس رقم یا سونے یا چاندی پرز کوۃ لازم ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی زائد رقم نہیں تو یہ قسط وارادائیگی کا کوئی عذر نہیں بلکہ اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ سونا چاندی وغیرہ کو نیج کرز کوۃ اداکریں، اس طرح اگر رقم تو موجود ہے لیکن گئشت دینانفس پرگراں گزرتا ہوتو ہمی قسط وارد سینے کا کوئی شرعی عذر نہیں، قدرت پائی جانے والی صورتوں میں تاخیر سے اداکر نے میں اگر چدادائیگی ہو جائے گئی کیکن ایسا کرنے والا شدید گنا ہگار ہے۔ ہاں اگرز کوۃ فرض ہونے کے بعد مال واسباب استعال ہوکر ختم ہوگئ تو اس صورت میں جتنی اِستطاعت ہوتی جائے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ماہانہ قسط وار ادائیگی یا جس طرح بھی ممکن ہواس کو اداکر دیا جائے۔

والمنت الماسنت الماسنت الماسنت المستدامة التكون المستدامة التكون المستدامة التكون المستدامة التكون المستدامة المستدا

چانچه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن ٢٠: "تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره سن غیر عذر " تعنی سال ممل ہونے پرفوری طور پرز کو ق کی ادا میکی لازم ہے، حتی کہ بلاعذر تا خیر کرنے والا گنام گار (فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

سيدى اعلى حضرت ، مُجَدِّدِ دِين ومِلت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَهُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضُوِيَّه شريف مِس فر ماتے ہیں:''اگر سال گزر گیا اور زکوۃ واجِبُ الٰا دا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع ہو گی بلکہ فوراً تمام و کمال زر واجِبُ الْا دا ، اداكرے كه مذهبِ صحيح و مُعُتَمَد و مُفُتى بِه پرادائ زكوة كا وجوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ كناه ، جمار \_ أئمة ثلث دَخِي اللهُ تعَالى عَنْهُم سے اس كى تصريح ثابت "

(فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اگرآپ کی بہن شرعی فقیر ہیں تو آپ ان کوز کو ہ دے سکتے ہیں ، زکو ہ پر قبضہ کرنے کے بعد شرعی فقیراس کا ما لِک ہوجا تاہے، وہ اپنی مرضی ہے جس نیک اور جائز کام میں خرج کرنا جاہے ،خرج کرسکتا ہے۔ ہال غور کرلیں کہواقعی وہ شرعی فقیر ہیں یانہیں ، عام طور پرعورتوں کے پاس سونے جاندی کے زیورات ہوتے ہیں یا بعض فیمتی چیزیں جن کی بناء پروه نصاب کی ما لِکه ہوجاتی ہیں اس صورت میں مسیحیؓ زکو ہ نہیں ہوتیں انہیں دینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

سيرى اعلى حضرت ، مُجَدِّدِ مِن ومِلْت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّخْمُن فَتَاوى وَصَوِيَّه شريف ميل فرماتے ہیں: ' بہن کوجائز ہے جبکہ مُصْرُ ف زکوۃ ہواور بیٹی کوجائز نہیں۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 264، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَالُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

> محمد سجاد عطارى المدني 13ربيع الآخر 1431 ص30 مارچ 2010ء

الجواب صحيح عَبُنُ الْمُنُ نِنِ فَضَيلِ فَضَيلِ الْعَطَارِئَ عَناعَتلافَ

حضرت سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا، " بے شك صدقه رب عزوجل كے غضب کو بجمادیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ' (تر قدی ، کتاب الزکاۃ ، صفحہ 146 ، جلد 2 ، دارالفكر بيروت )



### ه المحمر ويناكيها؟ المحمر ويناكيها؟

### فتوى 76

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

(1) کیاز کو ق مسطول میں دے سکتے ہیں جیسے آدھی اس مہینے اداکردی جائے اور بقیددوسرے مہینے اداکی جائے؟

**﴿2﴾** کیااینے دوست وغیرہ کو بیہ بتائے بغیر کہ بیز کو ق<sup>ا</sup> کی رقم ہے تھنہ وغیرہ کہہ کردے سکتے ہیں؟ کیااس طرح زکو ق

ادا ہوجائے گی؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) اواکرنا درست نہیں۔ ہاں اگرکوئی صاحب نصاب پیشگی زکو ۃ اواکرنا چاہتا ہے بعنی صاحب نصاب ہوئے ابھی اسے اواکرنا حاہتا ہے بعنی صاحب نصاب ہوئے ابھی اسے مال کمل نہیں گزرایا پچھلے سال کی زکو ۃ اواکر چکا ہے اوراگلاسال ابھی کمل نہیں ہوا تو جب تک بیسال کمل نہ ہوجائے سال کمل نہیں گزرایا پچھلے سال کی زکو ۃ اواکر چکا ہے اوراگلاسال ابھی کمل نہیں ہوا تو جب تک بیسال کمل نہ ہوجائے اس وقت تک وہ بلا شبہ تفریق و تدریخ کا کمل اختیار رکھتا ہے بعنی قسطوں میں زکو ۃ و سات ہے کیونکہ حَولا نِ حَول اصاحب نصاب ہونے کے بعد کمل سال گزرنے ) سے پہلے زکو ۃ واجب الله دانہیں ہوتی لہذا ہے پیشگی و ینا تنہوع ہے جس میں اسے اختیار ہے کہ جیسے جا ہے دے۔

سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَهُ الرَّخْین فَتَاوی رَضَوِیَّه میں فرماتے ہیں: 'اگرز کو قبیشگی ادا کرتا ہے بین ہُوْ وَحُولانِ حَول نہ ہوا کہ وجوب ادا ہوجاتا ،خواہ یوں کہ ابھی نصاب نامی فارغ عَن الْحَوائِے کامالک ہوئے سال تمام نہ ہوا، یایوں کہ سال گرشتہ کی دے چکا ہے اور سال رواں ہُوُ وَخْتم پرنہ آیا توجب تک انتها کے سال نہ ہو بلاشبہ تفریق و تدریخ کا اختیار کامل رکھتا ہے جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حَولانِ حَول سے پہلے زکو قواجِبُ الدوا نہیں ہوتی۔

الكافع المعالمة

= ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْسَنَتُ ﴾

دُرِمُخُتَار میں ہے: "شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه" (ترجمہ:ادائيگ) ذكوة كرض ہونے كے لئے يشرط ہے كہ مال كى مِلكِيّت پرسال گزرے۔) توابھى شرع اس سے تقاضائى نہيں فرماتى، كَمُشُت و بيخ كامطالبہ كہاں ہے ہوگا، يہ بيشگى دينا تَبَرُع ہے۔ ولا جبر على المتبرّع وهذا ظاهر جِدًّا ذفال دينے پر جرنہيں اور ينهايت ہى واضح ہے) اوراگر سال گزرگيا اورزكوة واجب الدوا ہوچكى تواب تفريق و تدريج ممنوع ہوگى بلك فوراً تمام وكمال زرواجِب الدوا اواكر كه فرہ ہے و مُعُتَمَد و مُفتى بِه پرادائ ذكوة كاؤجُوب فورى ہے ہوگى بلك فوراً تمام وكمال زرواجِب الدوا اواكر كه فرہ ہے و مُعُتَمَد و مُفتى بِه پرادائ ذكوة كاؤجُوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ گناه۔ " (فناوی رضویه ، صفحه 75 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

﴿2﴾ جی ہاں! بغیر بیہ بتائے کہ بیز کو ق کی رقم ہے زکو ق دے سکتے ہیں بلکہ تخفہ وغیرہ کہہ کربھی دے سکتے ہیں زکو ق ادا ہوجائے گی کہ زکو ق کی ادائیگی میں زکو ق کی نیت کافی ہے۔

چنانچ بہارشربعت میں ہے: '' زکوۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوزکوۃ کہہ کردے بلکہ صرف نیت زکوۃ کافی ہے یہاں تک کہ اگر ہبتہ یا قرض کہہ کردے اور نیت زکوۃ کی ہوادا ہوگئ ۔ یونہی تُڈر یا ہوتیہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام ہے دی ادا ہوگئ ۔ بعض مختاج ضرور تمندزکوۃ کارو پیپیس لینا چاہتے انہیں زکوۃ کہہ کردیا جائے گاتو نہیں لیں گے لہٰ ذازکوۃ کا لفظ نہ کہے۔''

(بهارِ شریعت، صفحه 890، حلد 1، مکتبة المدینه) و الله الله الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم وَ الله الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم عَرْوَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم مَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ الله وَ سَلَم عَلَيْهِ وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله

اَبُوعَ مَنْ اَلَهُ الْمَارِكُ 1431 ه 5 ستمبر 2010ء 25 رمضان المبارك 1431 ه 5 ستمبر 2010ء

# المراوس زكوة وين كم تنن شرائط في

فتوى 77

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے سونے کی ایک سال عا

(فَسَسُاوَى أَهْلِسُنَتُ }

کی زکوۃ اداکردی ہے اب کیا دوسراسال پوراہونے سے پہلےتھوڑی تھوڑی کرکے آئندہ سال کی زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ یانہیں؟ یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سال پوراہونے سے پہلے زکوۃ دی جاسکتی ہے کین اس کیلئے تین شرائط ہیں: ایک یہ کہ جس مال پرجس سال کی ذکوۃ دے رہا ہے اس مال پروہ سال شروع ہو چکا ہو، آپ نے جوصورت سوال میں بیان کی ہے اس میں بیشرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس مال کے نصاب کی ذکوۃ دی ہے وہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس مال کی ذکوۃ دی ہے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال کی ذکوۃ دی ہے، ذکوۃ دینے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔

فَتَاوِیْ عَالَمُکِیْرِی میں ہے: "و إنّمایجوز التّعجیل بثلاثة شروط أحدها أن یکون الحول سنعقداً علیه وقت التّعجیلِ و الثّانی أن یکون النّصاب الذی أدّی عنه کاملاً فی آخر الحول والشّالیث أن لا یفوت أصله فیما بین ذلك "ترجمه: زكوة كامال پورا او نے پہلے اواكرنا تین شرطول سے جائز ہے: ایک بیہ کوز كوة اواكرتے وقت اس مال پرمال شروع ہو چكا ہو، دومری شرط بیہ کہ جس نصاب كی ذكوة اواكی ہووہ نصاب مال کے آخر میں كامل طور پر پایا جائے، تیمری شرط بیہ کہ (ذكوة اواكر نے اور مال پورا ہونے کے درمیان) وہ مال ہلاک نہ ہو۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اَبُوهُ مَنَّا كَالِمَ الْعَظَارِ ثَالِمَا الْمَا لِمُنْ الْمَانِ فَيَ الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي الْمَانِ فِي 28 صفر المظفر 1431 هـ 13 فرورى 2010 ء

فَصَالِ

للم يَاكِ: 🔁



### فَتُوىٰ 78

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کدمیں نے سال پورا ہونے سے چار پانچ ماہ پہلے زکو ق و بدی تھی لیکن جب سال پورا ہونے پر حساب لگایا تو جوز کو ق ادا کی تھی وہ مال کے اعتبار سے آدھی زکو ق بنتی ہے تو کیا اب دوبارہ زکو ق دول؟

بِسْمِ اللَّهِ الرِّحَمُّنِ الرِّحِمُّنِ الرِّحِمُّنِ الرِّحِمُّنِ الرِّحِمُّمِ النَّهُمَّ مِهْ النَّهُ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّ مِهْ النَّهُمَّ مِهْ النَّهُ الْهُوَّ مِهْ النَّهُ الْهُمَّ مِهْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُمَّ مِهْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ

تب المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 19 رمضان المبارك 1429ه

# منج ادائيگي زكوة كيليم شوهركي اجازت ضروري نهيل في

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری والدہ کے پاس اس قدر سونا موجود ہے کہان پرز کو ق فرض ہے کیا اس کی زکو ق کی ادائیگی کیلئے انہیں ابو سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟
پینچواللہ الریحیات

166

اَلْبَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَابِ اللهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ وَلَا يَكُم لَلْكَتَى وَلَا يَكُم لَلْكَتَى وَلَا قَالِي مِلْكَتَى وَلَا اللهُ مَلِكَتَى وَلَا اللهُ وَالْمِ مِلْكَتَى وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

اوى أهاسنت التكفع

الآئے۔ رقم ہےادا کریں اوراس صورت میں اگر شوہر منع بھی کرے تب بھی اس کی ادا ٹیگی آپ کی والدہ پر لازم ہے۔لیکن اگر شوہر کے مال سے زکو قادا کرنی ہے تو پھرا جازت کا ہونا ضروری ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَمَ عَزُوجَلُّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ أَعْلَمَ عَلَى اللهُ وَعَلَمَ عَلَى اللهُ وَعَلَمَ عَلَى اللهُ وَعَلَمَ عَلَى اللهُ وَعَلَمُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْحَكَارِكُ عَفَا عَنُالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

### ه المحرد الوات شومرد الواج المحالة

فَتُوىٰ 80 ﴾

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زوجہ کے زیورات کی زکو ۃ شوہر اپنی تنخواہ سے دیدے توادا ہوجائے گی یانہیں یا پھرز وجہ کوا دا کرنی ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زوجه کی اجازت سے شوہرادا کرسکتا ہے اس صورت میں زوجہ کودوبارہ ہیں دینی ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوْجَ لَ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

مبر المُحَاثُ الْمُحَاثُ الْمُحَاثُ الْمُحَاثُ الْمُحَاثِمُ الْفَادِيِثُ الْمُحَاثِمُ الْفَادِيِثُ الْمُحَرِمِ 1427هـ 13 اكتوبر 2006ء

### ه بیوی اگرایی زکوة ادانه کریتووبال سی؟

81

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گر بیوی کسی صورت اپنے

167

فتشاوي الفلست

ر پورات کی زکو ق نکالنے پر تیار نہ ہوا ور شوہر ہی کوز کو قادا کرنے کا اصرار کر ہےاور شوہرادا کرنا نہ جا ہے تو و بال کس پر ہوگا؟ ہوگا؟

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوز بورات بیوی کے ہیں ان کی زکو ۃ بیوی ہی پر ہےوہ زکو ۃ نہ نکا لے گی تو گنہگار ہو گی ،اگر شوہر رضامندی

ہے ہیوی کی اجازت سے زکوۃ نکال دیے توٹھیک ورندشرعاً شوہر پراییا کرناواجب نہیں۔

الم إلمسنت، مُحَدِّدِ وِين ومِلّت، عاشق ماهِ رِسالت، عالم شريعت سِيدى اعلى حضرت مولانا شاه الم احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوِى رَضَوِيَّه مِيں ارشا وفر ماتے ہيں: ' زيور كه ملك زن (عورت) ہے اسكى ذكوة ذمه شوہر ہر گرنہيں اگر چه اموال كثيره ركھتا ہو، ندا سكے ند دينے كاس پر يجھوبال لا تَوْمُ وَاذِيَ اَ أُورُى اُخُورى توجه كنز الايمان: كوئى بوجه الله ان دوسرے كابوجه ندا لها عنگ (ب8 الانعام: 164) اس پر تفهيم ومدايت اور بقدر مناسب تنبيد وتاكيد (جس كى حالت اختلاف حالات مردوزن سے خلف ہوتى ہے) لازم ہے قُو اَ انْفُسَكُمْ وَا هُلِيَكُمْ نَامًا ترجمه كنز الايمان:

این جانوں اورایئے گھروالوں کوآگ ہے بیجاؤ۔ (پ28،التحریم:6))۔''

، فتاوي رضويه ، صفحه 132 ،133 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي اَوُهُ مَنْ الْمَعَلَّمِ عَلَيْهِ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَاثِيُّ الْمَدَاثِيُّ الْمَدَاثِيُّ الْمَدَاثِيِّ الْمَدَاثِيِّ الْمَدَاثِيِّ الْمَدَاثِيِّ الْمَدَاثِيِّ الْمَدَاثِيِّ الْمُدَاثِقُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُونُ الْمُدُونُ الْمُدُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدَاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُاثُونُ الْمُدُالِقُ الْمُدُالُونُ الْمُدُونُ الْمُدُونُ الْمُدُالِقُ الْمُدُالِقُ الْمُدُالِقُ الْمُدُالِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُدُالُونُ الْمُدُالُونُ الْمُدُالُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِلْمُ

# ه این برنس پارمنرکی زکو ة ادا کرنا موتو؟

فتوملی 82 کی ۔ کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دوسرے آ دمی کا بیسہ برنس میں

تَعَابِكَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّالِي النَّلْلِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالْمِيلِي

لگاہونواس کی طرف سے زکوۃ کیسے دیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دوسرے آدمی پرجتنی زکوۃ بنتی ہووہ خوداداکرے یا آپکواداکرنے کی اجازت دے دی تو آپاس کی طرف سے اداکر دیں۔ بغیراجازت اس کی طرف سے زکوۃ اداکرنے کا اختیار نہیں اگرادا کی تو زکوۃ ادانہ ہوگی اور مالک کی اجازت کے بغیراس کی رقم زکوۃ میں دینے کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔

چنانچه صدر الشريعة ، بكر الطريقة حضرت علامه مولا نامفتى محمدا مجد على اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرمات بين : "شريك كويدا فتيارنبيس كه بغيراسكى اجازت كاسكى طرف سے ذكوة اداكر باگرزكوة ويكا تاوان وينا پريكا اور زكوة ادائد مكتبة المدينه)

زكوة ادائد موگى ـ "

(بهار شریعت ، صفحه 514 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَرْدَ جَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مبر أبُوالصَّالِ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِقَادِيِّ فَيَّ 15 رجب المرجب 1429 ه

### الناجع كى كن قم برزكوة؟ الله

فتوىل 83 🏰

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ ہم نے چارافراد کے جج پر جانے
کیلئے سفر جج کے اخراجات کی مد میں چار لا کھائٹی ہزار رو بے بہع درخواست فارم گورنمنٹ کو جمع کروائے تھے، ہمارا
ابھی تک سفر جج پر جانے کا بقینی اجازت نامہ گورنمنٹ سے نہیں ملا، بلکہ ہمارا نام مُمَوَّ فع امیدواروں میں ہے کہ اگرموقع
مل گیا توسفر جج پر روانہ کردیا جائے گا ورنہ رقم واپس کردی جائے گی۔اب اگر ہم خدانخواست سفر جج پر روانہ نہ ہو سکے تو
کیا ہم کواس رقم پرزکو قادا کرنا ہوگی جبکہ ہم اس مال کے علاوہ صاحب نصاب ہیں؟ اگر ہاں تو زکو ق کس وقت ادا کرنا

لازم ہوگا؟

سائل:محمد ذيثان ( ڪھارا در ، کراچي )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب تک حتی طوپرآپ کا نام مُنت خب نہیں ہوجاتا آپ کی جمع کردہ رقم جے مُنتظِمِین کے پاس قرض کے حکم میں ہواتا آپ کی جمع کردہ رقم جے مُنتظِمِین کے پاس قرض کے حکم میں ہوات میں اگر نصاب کا سال پورا ہوکرز کو ق نکالنے کی تاریخ آجاتی ہے تو آپ کواس جمع شدہ رقم کی زکو قادا کرنا ہوگی۔

البتہ سرکاری اسکیم ہویا پرائیوٹ طور پر جج درخواست جمع کروائیں جب آپ کا نام تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مُمَثُوَقَع امیدواروں کی فہرست سے نکل کرحتی فہرست میں داخل ہوجائے اور جمع کردہ رقم نُر فا نا قابل واپسی قرار پائے تو بیمعاہدہ طے ہوجانے کی علامت ہاورایی صورت میں آپ کی جمع کردہ رقم پورے پیجیج کی اجرت قرار پاکرآپ کی مِلکِیّت سے نکل جائے گی اوراس پراب ذکو ہنمیں ہوگ۔

جيها كه فقد في كمشهوركتاب هِدَايَه مِين مِ: "الاجرة لا تجب بالعقد و تستحق باحدى

سعانی ثلثة اما بشرط التعجیل او بالتعجیل من غیر شرط او باستیفاء المعقود علیه" ترجمه: اجرت محض عقد سے واجب نہیں ہوتی بلکہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اجرت کا مستحق ہوگا یا تو پیشگی دینے کی شرط لگائی ہویا بغیر شرط ہی پیشگی اُجرت دے دی یا پھر کام پورا ہوگیا۔

(هدايه آخرين ، صفحه297 ، مطبوعه لاهور)

صَدرُ الشّريعَه ، بكرُ الطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمدامجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحمهُ اللهِ الْغَوِی لَکھتے ہیں:'' جبکه تغیل یعنی پیشگی لیناشرط موتو عقد کرتے ہی اُجرت کا مالک موجائے گا۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 109 ، حلد3 ، مكتبة المدينه)

لہذاجس وفت آپ کا زکوۃ کا سال پورا ہوا اُس وقت تک اگر آپ کا نام حتی طور پر عازمین جے میں شامل ہو چکا تھا تو چونکہ اِجسارَہ بِنفَ زِطِ السَّغ جِنیل کی وجہ سے رقم آپ کی مِلکِیّت سے نکل گئی اس لئے اس کی زکوۃ دینا آپ پرلازم نہیں۔ المُولِسَنَتُ المُولِسَنَتُ المُولِسَنَتُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لین اگرسال پورا ہوتے وفت بھی آپ مُمَّوُقع امیدواروں میں شامل تھے تو وہ رقم آپ کی مِلکِیَّت اور گورنمنٹ کے پاس قرض کی حیثیت سے امانت تھی لہٰذااس رقم کی زکو ہ بھی آپ پر فرض ہے کیکناس کی ادائیگی فیصی الُفُور لازم نہیں بلکہ جب نصاب کاخش وصول ہوجائے تب اس کا ڈھائی فیصد زکو ہ میں دینا واجب ہوگا۔

چنانچه تَنُوِيُو الاَبْصَارِ و دُرِّمُختَارِ مِين به: "(فتجب) زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدّينِ) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم" ترجمه: پن زكوة واجب بوگ جب نصاب پورا بواور سال مكمل بوجائي بيكن فوراً واجب بهي بلكرة بين قوى سے چاليس ورائم حاصل كرلينے پرايك ورائم زكوة واجب بوگ ، جيسا كةرض اور مالي تجارت كابدل \_ پس جب بحى وه چاليس ورائم پرقابض بوگا ايك ورئم زكوة لازم بوجائي - ورئم درائم درئم والان المعرفة بيروت) موجائي -

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوعُ الْمَاكِ الْمَعَ الْعَظَارِيُّ الْمَكَافِيُّ 16 رمضان المبارك <u>1426</u> هـ 21 اكتوبر <u>2005</u>ء

# 

فَتُوىٰ 84 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص زکوۃ کی رقم لے کر جار ہا ہوا ورکوئی چھین کرلے جائے توزکوۃ اوا ہوجائے گی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! زکوۃ کی ادائیگی کے لئے فقیرِ شرعی کو مالک بنا کراس کے یااس کے نائب کے قبضہ میں دینا شرط

#### حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

### الفاسنَّت المعالمة المفاسنَّت المعالمة المفاسنة المعالمة المعالمة

ہے جب بیشرا نظ ہیں پائی گئیں توز کو ہ بھی ادانہیں ہوئی۔

چنانچه تَنُوِيُو الْابُصَار مِن مِن مِن تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "ترجمه: زكوة الله ك ك مال ك ايك حص كاجوشرع ن مُقَرِّر فرمايا م كسى اليفقيرِ شرى كوما لك بنادينا م جونه ماشمى مواورنه بى ماشمى كا آزاد كرده غلام ، اوراس مال سے اپنى مَنْفَعَت بالكل جداكر لى جائے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ اَعْلَم صَلَّاللَٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَم صَلَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزُوجَلَّ وَ رَسُولُكُ اَعْلَم صَلَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزُوجَلَّ وَ رَسُولُكُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم

تبر المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد رضا العطارى المدنى 25 رمضان المبارك 1430هـ

الجواب صحيح عَنَامُنُ الْمُذُنِ الْمُخْصِلِينَ فِي الْمُعَلِينِ عَنَامَنُالِكِ الْمُدُنِ الْمُعَلِينَ فَضِيلَ فَاللَّهِ الْمُخْلِقِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللّاكِ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَنُاللَّالِكُ عَنَامَنُاللَّاكِ عَنَامَ المُعَلِّل مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ مِن اللَّهُ عَنامَ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ عَنامَاللَّاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْلُونُ عَنامِ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلُولُونُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِي عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلُونُ عَلَيْلِي عَلْمُ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلُونُ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمُ عَلَيْلِي عَلْمُ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلُونُ عَلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمُ عَلَيْلِي عَلَيْلِي

# المع والمالي بهانه المحالي بهانه المحالي المالي المحالية المحالية

فتوى 85 🖈

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بہن کے پاس زیورات ہیں جونصاب کو پہنچتے ہیں لیکن وہ اس نے اپنی تین لا کیوں کی شادی کے لئے رکھے ہوئے ہیں، اس کا شوہر کوئی کا منہیں کرتا اور وہ اسلامی بہن گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کراپنے گھر کے اخراجات بمشکل ہی پورے کرتی ہے اور سال میں دو، تین ہزار روپے ذکو ہ کے طور پر بھی دے دیتی ہے اس کا کہنا ہے ہے کہ اگر پوری ذکو ہ نکالے تو چند سالوں میں بیز بورات ختم ہوجا کیں گے۔ مہر بانی کر کے اس کا کوئی حل ارشاد فرما کیں۔ نیز کیا ان زیورات پرزکو ہ وینالازم ہے؟

س**ائل:محمر (م**ەينەٹا دُن، فيصل آباد)

إفتشاوين أخالسنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں ندکورز بورا گرشر عی طور پر بیٹیوں کی مِلک ہو چکا تو زکوۃ کی شرائط پائی جانے کی صورت میں بیٹیوں پر ہی زکوۃ لازم ہوگی ،ان کی والدہ پر نہیں اورا گروہ زیورشرعی طور پر بیٹیوں کی مِلکِیّت میں نہیں آیا تو شرائط زکوۃ پائی جانے کی صورت میں زیور کی پوری زکوۃ ندکورہ اسلامی بہن پرلازم ہے۔

البتہ شریعتِ مُطَّبَّرہ نے اس کی ادائیگی کی ایک آسان صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ زکوۃ کاسال پورا ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی رقم زکوۃ کی مدمیس شرعی فقرا کودیتے رہیں اور جب سال ختم ہوجائے تو حساب لگالیں اگراداک ہوئی رقم حساب کے برابریازیادہ آئے توفیہا ورنہ جتنی کم ہو یعنی ابھی دینا باقی ہواتن مزیداداکردیں۔

چتانچ فقها كرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِن فرماتين "و أَسّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدى الزّكاة و لم يعزِل شيئًا فجعل يتصدّق شيئًا فشيئًا إلى آخرِ السّنة و لم تحضره النِيّة لم يجزِ عن الزكاة كذا في التبيين"

(فتاوى عالمگيرى ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

صدر الشريعة مفتى محرامجر على اعظمى صاحب رَغْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات ميں: "زكوة دية وقت يازكوة كيا تا الله عَلَيْه فرمات ميں: "زكوة دية وقت يازكوة كيا تا الله كدركوة على الله على الله تعالى على الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله عنه تعلى الله تعلى

كتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 17 صفرالمظفر 1431ه 2 فروري 2010ء الجواب صحيح اَيُوالصَّالِ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِيِّ فَا السَّالِ الْفَادِيِّ فَا السَّالِ السَّالِ اللَّهِ الْفَادِيِّ فَا السَّالِ اللَّهِ الْفَادِيِّ فَا السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِ

#### التكفة كتاب التكفة

إَفَسَنُ العِنْ أَهْلِسُنَّتُ إِ

## منظي زكوة كاحساب لكانے كاطريقه

فَتُوىٰ 86 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کا حساب کیسے لگایا جائے؟ بیشیر اللّٰاوالدِّ خیلن الزّحیٰد

النَجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا تنامال جونصاب تک پہنچ جائے اور زکوۃ کی دیگر شرا نظابھی پائی جائیں تو اس پرڈھائی فیصد ( یعنی کل مال کا چاہیں ان مال کا جو نصاب تک پہنچ جائے اور زکوۃ کی دیگر شرا نظابھی پائی جائیں ہوں تو اس کی زکوۃ چاہیں وال حصہ ہے چاہے جاہدوں یا ان کے سکے بنے ہول، پہننے کے لئے ہول یا مطلق طور پر۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِن مِن إِلَا اللازم في مضروب كل) منهما (و معموله و لو تبرًا أو حليًا مطلقًا) ... الى آخره (ربع عشر)" (ملتقطًا) (منافع عشر) منافع عشر) تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 270 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صدر الشريعة مفتی امجرعلی اعظمی عَدَنهِ الرَّحْمَة فرماتے ہیں: ''سونے چاندی کےعلاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پنچے تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہے بینی قیمت کا چالیسوال حصداورا گراسباب کی قیمت تو نصاب کو بہنچ تی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو اُن کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں اگر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ہ واجب ہاوراسباب تجارت کی قیمت اُس سکتے سے لگا کیں جس کا زیادہ چاندی ہونے چاندی میں رو پیدکا زیادہ چلن ہے اور اسباب تیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے چاندی دونوں کے سکوں کا کیساں چلن ہوتو اختیار ہے جس سے چاہیں قیمت لگائیں۔''

(بهار شريعت، صفحه 903، حلد 1، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَانُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب المرجب المرجب 1427 ه 70 اكست 2006ء

### مال تنجارت كالم زياده مونااورز كوة كالحكم

فَتُوىٰ 87 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دکان میں جوسامان ہے وہ سال میں بھی کہ دکان میں جوسامان ہے وہ سال میں بھی اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی زکو ق کس طرح ادا کی جائے گی؟
پشیراللوالدّ محملٰ الدّیجیاء

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِثِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِ اَلْحُوَّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِ النَّحَوَابِ الرسال كى ابتدااور انتها پر مال بقدرِ نصاب ہے تو وَ ورانِ سال كى بيشى كا اعتبار نہيں۔

كُنُزُ الدَّقَائِق مِيل ٢: "و نقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه" ترجمه: نصاب كا دَورانِ سال كم مونا يجهنقصان ندوے كا جبكه سال كى ابتدااور انتها پر مال بفتر رِنصاب مو۔ (كنز الدقائق، صفحه 60، مطبوعه كراچى)

لہٰذاسال کے اختیام پر جتنامال دکان میں موجود ہوگا اِس تمام پرز کو ۃ ادا کرناضروری ہے اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہُل موجود مال کی قیمت لگا کراس کا جالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطارى المدنى 9 شوال المكرم <u>1427</u> هـ 13 اكتوبر <u>2006</u>ء الجواب صحيح اَيُوالصَّارُ لِمُعَامَّلَهُ القَّادِيثُ

منظم زكوة نكالتے وقت ايك أنجصن كاجواب في

فتوى 88

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکو ق کی رقم نصاب کو نکال کرادا

فَتُ اللَّهُ الْعَلِّمُ الْعَلِّمُ الْعَلِّمُ النَّالِيُّ الْعَلِّمُ النَّكُولَا ﴾ كالنَّكُولَا إِنَّا

کی جاتی ہے یا نصاب سمیت؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعتِ مُطَّبَرہ نے دیگر شرائط کے علاوہ زکوۃ واجب ہونے کے لئے ایک نصاب مُقَرَّر فرمایا ہے کہ حاجتِ اصلیہ کے علاوہ مال اس مقدارِ شرع کو پہنچ جائے تواب اس مال کی زکوۃ واجب ہوجائے اوراییا شخص صاحبِ نصاب ہوجائے گالبذاا گرنصاب پورا ہے تو اسکی زکوۃ اواکی جائے گی اور نصاب سے زائد مال ہے تو اگر بیزیادتی نصاب کا پنچواں حصہ ہے تو اسکی بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ نصاب کے علاوہ کا مطلب اگریہ ہے کہ نصاب کی مقدار مال کی زکوۃ نہیں میں وی جوزائد ہے اسکی دینی ہے تو بیسراسر غلط اور جہالت ہے نصاب کی مقدار مال اور جوزائد ہوسب کی زکوۃ ہیں ہزار وی ہوتی ہوتا کہ جوئی اس کی موجود ہیں توزکوۃ ہیں ہزار کی نہیں بلکہ مجموعی اسی ہزاررو یے کی اواکریں گے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ كَتَبِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ 142 مِن اللهِ وَ 142 مِن عَلَى اللهِ وَ 142 مِن عَلَى اللهُ وَ 142 مَن عَلَى اللهُ وَ 142 مِن عَلَى اللهُ وَ 142 مُن عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

# المجر بحول کے لئے رکھے ہوئے زیور پرزکو ۃ ہوگی یانہیں؟ کچھ

فَتُوىٰ 89 🏂

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے شادی کے موقع پر بچھ زیور تخفہ میں دیا تھا تو وہ میں نے اپنے بچوں کے لئے رکھالیا ہے جو ہرایک کے جصے میں ساڑھے سات تولے سے کم ہی آتا ہے اور بچے نابالغ ہیں تو اس پرز کو ق کی کیا ترکیب ہوگی ؟

حَتَابُ النَّكُوعَ

(فَتَسُاوي اَحْلِسَتَتُ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعتِ مُطَّبَرہ منے سونے پرزگوۃ کے وُجُوب کے لئے نصابِ زکوۃ (یعنی ساڑھے سات تولے سونے) کا موجود ہونا اور اس پر سال کا گزرنا شرط کیا ہے اور بیزیورات آپ ہی کی مِلکِیّت ہیں نہ کہ بچوں کی ، کیونکہ زکوۃ کی شرائط میں سے کمل طور پر اس مال پر مِلکِیّت کا ہونا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو مالک ہوگا اس پرزکوۃ واجب ہوگی نہ کہ کسی دوسر سے پر الہٰذاا گریہ مجموعی اعتبار سے ساڑھے سات تولے یا اس سے زیادہ ہیں تو سال گزرنے پر آپ کوان کا چالیہ وال حصہ زکوۃ وینا ہوگی۔

یونبی صکد الشّریعَه مفتی محمد المجدعلی اعظمی صاحب رَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْهُ زَکُو ۃ کی شرا لَط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' بورے طور پراُس کاما لک ہوبیتی اس پر قابض بھی ہو۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 876 ، جلد1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ اعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كُتُبِ وَاللهُ اعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كُتُبِ وَاللّهِ اللّهِ الْمُحْتَم اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

# منظم جہز کیلئے رکھے گئے سامان کی زکوۃ کون دے؟ کچھ

فتوى 90 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہاڑی کا وہ مال جواس کی شادی

هِ إِمَاكِ: ﴿

کے لئے بطورِ جہیز تیار کیا گیا ہواس پرز کو ہ کیسے ادا ہوگی؟ اس کے والدین ضعیف اور بھائی مختار ہوتو کیا ز کو ہ کا نصاب لزكى، والدين اور بھائى سب كامال ملاكر بنے گاياسب كا الگ الگ حساب لگايا جائے گا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یہلے بیہ جان کیجئے کہ زکو ۃ صرف سونے جاندی ، مال تجارت اور کرٹسی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ان چیزوں کے علاوہ جہیز کے سامان پرز کو ۃ نہیں ہوتی۔ پھر جہیز کا سامان اگرلڑ کی کی مِلکِیّت میں ابھی نہیں دیا تو اس کا ما لک وہی ہے جس نے وہ خریدا ہے۔لہٰذاا گراس میں زیور وغیرہ مالِ زکو ۃ ہےتو اس کی زکو ۃ صرف اس کے مالک پرفرض ہوگی۔ اگر مِلكِتَيت میں دے دیااور وہ نصابِ زکوۃ تک پہنچاہے توجس کی مِلک ہے اس پرزکوۃ ہے۔ جبکہ دیگر شرا نظامی يائي جائيں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَيْنُ الْمُنُ نِنِ فَضِيلَ فَضِيلَ فَضِيلَ الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْمَكِي 19 شعبان المعظم 1430 *ه* 

# هیمشتر که کاروبار کی زکوة کیسے اداہو؟ کی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

كاروبار ميں شريك دويار منززكي زكوة كاطريقه كياہے كيسے اواكي جائے؟

كاروبار ميں ضرورى استعال ہونى والى چيزيں جيسے كمپيوٹر، جنزيٹر،موٹرسائكل وغيرہ ان پرز كو ة ہوگى يانہيں؟ بشيراللوالزخلن الزحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دونوں پارمنرز میں ہے ہرایک کاروبار میں جس قدر قابلِ زکوۃ اشیاء کاما لک ہےاس حساب سے زکوۃ اوا

#### التَكُوعَ الْمُ التَّكُوعَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقُوعَ الْمُعَالِقُوعَ الْمُعَالِقُوعَ الْمُعَالِقُوعَ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُوعِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ

إفتشاوي الماستن

کی جائیگی للبندااگران کی مِلکِیَّت میں کاروباراورعلاوہ کاروبار مجموعی طور پر ملا کراس قدر قابلِ زکوۃ مال حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہوجس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال بھی گزر چکا ہوتو اس پرزکوۃ واجب ہوگی۔

(2) نہورہ بالا چیزیں جب کاروبار کی ضروریات کے لئے ہوں اور ان کوفروخت کرنامقصود نہ ہوتو ان پرز کو ق نہیں ہوگی۔

وَ اللهُ أَعْلَمْ عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمْ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَعْلَم كتب عَبْلُهُ الْمُلُونِ فِي فَضِيلِ فَي ضَالِحَظَارِ فِي عَقَاعَنُ البَاكِيْ عَقَاعَنُ البَاكِيْ عَمْدًا لِهُ الْمِنْ عَقَاعَنُ البَاكِيْ الْمَعْظَارِ فِي عَقَاعَنُ البَاكِيْ عَلَيْ الْمَاكِيْ عَلَيْ الْمَاكِيْ عَلَيْهُ الْمَاكِيْ عَلَيْ الْمَاكِيْ عَلَيْ الْمَاكِيْ الْمَاكِيْ الْمَاكِيْ عَلَيْ الْمَاكِيْ عَلَيْهُ الْمَاكِيْ الْمَاكِيلُونِ اللَّهُ الْمَاكِيْ الْمَاكِي الْمَاكِيْ الْمَاكِيْ الْمُلْكِيْ الْمَاكِيْ الْمَاكِي الْمُلْكِيْ الْمَاكِيْ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُلْكِيْ الْمَاكِيْ الْمَاكِيْ الْمُلْكِلُولِي الْمُلْكِيْ الْمَاكِي الْمَاكِيْ الْمُلْكِي الْمَاكِلُولُ الْمُلْكِيْ الْمُلْكِي الْمُلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ

# معجوش لے كرزكوة كى ادائيكى كرناكيسا؟

### فتوىل 92

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ کیا شوہریا بہن سے قرض لے کرز کو قادا کی جاسکتی ہے؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِمُ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُةِ النَّحَةِ النَّمَةِ النَّمَةِ النَّمَةِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

تبسبه المتحصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطاري المدني 4 رمضان المبارك 1430م الجواب صحيح عَنَانَ الْمُنْ نِنِ فَضَيلِ فَإِلَا الْعَظَارِئَ عَنَا الْعَظَارِئُ عَنَا الْعَظَامِ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعِلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِلْعِلْعِلْمِ الْعَلَالِلْعِلْمِي الْعَلَالِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَال



## موجوده قیمت کے اعتبار سے ذکوۃ نکالنا؟ کچھ

فَتُوىٰ 93 🏂

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مالی تجارت کے مویش کی ادائیگی زکو ہ کا شری طریقہ کیا ہے اور ان کی زکو ہ اوا کرتے وقت موجودہ وقت کی قیمت کے مطابق زکو ہ اوا کرتا ضروری ہے یا پہنچ یا دس سال قبل جب بیجانور خریدا تھا اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے زکو ہ اوا کی جائے گی؟ نیز ان پرزکو ہ کو فرض ہوگی؟

سائل: محدامتياز عطارى قادرى (محدى كالونى عزيز آباد، كراجى) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰ إِنْ الرَّحِيْم الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللّٰهُمَّرِ هِ مَا اِنْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال تجارت خواہ مولیتی ہوں یا کوئی دوسرامال ہوان پرنصاب کاسال پوراہونے پرجو قیمت ہواُس کے اعتبار سے زکو ۃ لازم ہوگی لہٰذاجو قیمت مارکیٹ میں ہوگی اس کے حساب سے تمام رقم کا جالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد) زکو ۃ کے طور پر دیا جائے گابشر طیکہ اس پرصاحب نصاب ہونے کے بعد سال بھی گزر چکا ہو۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: "و تعتبر القیمة عند حولان الحول بعد أن تكون قیمت فی ابتداء الحول مائتی درهم سن الدراهم" ترجمہ: مالِ تجارت میں سال گزر نے پرجو قیمت موگ اس كا اعتبار كیاجائے گا گر شرط بہے كہ سال كثر وعیس اس كی قیمت دوسودر جم سے كم نہ ہو۔ (فتاوی عالم گیری ، صفحہ 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بیروت)

یونہی صَدرُ الشریعَه مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رَخْمَهُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْه ارشاد فرماتے ہیں:'' مالی تجارت میں سال گزرنے پرجو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے مگر شرط بیہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسودرہم سے کم نہ ہواور مستات التكونة

اگر مختلف فتم کے أسباب ہوں توسب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے جاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کی قدرہو۔"

(بهارشريعت ، صفحه 907 ، جلد1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعُلُم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلُم مَكَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فَعَدَّنَا فَالْمِهُ القَّادِيِّ فَيَ

11 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 24 ستمبر <u>200</u>3 ء

# مجر ماہانہ طور پر بیشکی زکوۃ بھی نکالی جاسکتی ہے کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص اپنی آمدنی کی ماہانہ زکوۃ نکال دے تو کیا پھر بھی وہ سالانہ زکوۃ دےگا؟

سائل: ناصر (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ آمدنی پرنہیں ہوتی بلکہ حاجتِ اصلیہ ہے زائد مالِ نامی (یعنی سونا جاندی جاہے سی بھی شکل میں ہوں اگر چہ

پہنے کے زیورات ، کرنی ، پرائز بانڈ ، مال تجارت اور جَرائی کے مخصوص جانوروں ) پر ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہو۔ آپ

بھی غور کرلیں آپ کی مِلکِیّت میں سونا، جاندی، مال تجارت وغیرہ جو کچھ ہوں سب کا حساب لگائیں اور نصاب سے

زائد ہونے کی صورت میں جب سال بورا ہوگا تو گل مال پر جوز کو ۃ فرض ہوگی وہ ادا کرنا ضروری ہوگی۔

ز کو ہ جس مال پر فرض ہوتی ہے سال میں ایک بار ہوتی ہے سال پورا ہونے پر ہرمہینہ فرض نہیں ہوتی آپ

نے ہرمہینہ جتنی زکو قادی ہے سال کے آخر میں حساب لگالیں اگر جتنی آپ پر فرض تھی اتنی ادا کر چکے تو فیہا اب دوبارہ

#### حَتَابُ النَّكُولَةُ الْمُ

= ﴿ فَتُلُوكُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾

نہ دینی ہوگی اگر کم دی تھی تو جتنی باتی ہے وہ فوراً اداکر دیں کہ سال پورا ہونے کے بعد تاخیر جائز نہیں اور زیادہ دے دی تھی تو آئندہ سال کی زکو ق میں شار کر سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

کتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدني 16 صفر المظفر <u>1430</u>ه 12 فروري <u>2009</u>ء الجواب صحيح

عَبُلُا الْمُنْ نِنِ فَضِيلِ فَضِيلِ الْعَظَارِئَ عَفَاعَنْ اللَّهُ

منظم كاروبارى آدى ذكوة كاحساب كتاب كيي كري

فَتُولَىٰ 95 الله

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں لوہے کی تجارت کا کام کرتا ہوں اور میر ا90 فیصد ببیبہ کاروبار میں رہتا ہے اور جھے تین یا چار ماہ میں لوگ رقم کی اوائیگی کرتے ہیں تو میں زکو ق کس طرح اداکروں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس صورت میں جس وقت آپ کے نصاب کا سال کمل ہوگا اس وقت آپ اپ تمام قابل زکو قاموال کا حساب لگائیں گے۔ جس میں سونا، چاندی، پرائز بانڈ وغیرہ کے ساتھ ساتھ کل مالی تجارت کا موجودہ قیمت کے اعتبار سے حساب لگائیں اور ان سب پر چالیسواں حصہ آپ زکو ق میں دیں گے البتۃ اس وقت جور قم یا کوئی اور مال زکو ق لوگوں کے ذمہ ہے اس پر بھی زکو ق واجب ہوگی گراس کی اوائیگی اس وقت واجب ہوگی جب اس میں سے نصاب کا پانچواں حصہ آپ کوئل جائے تو قرض میں دی گئی رقم وغیرہ جتنی ملی ہے اس کا چالیسواں حصہ آپ کوئی قرض میں دی گئی رقم وغیرہ جتنی ملی ہے اس کا چالیسواں حصہ آپ کوئی قرض میں دی گئی رقم وغیرہ جتنی ملی ہے اس کا چالیسواں حصہ آپ کوئی میں دی گئی رقم وغیرہ جتنی ملی ہے اس کا چالیسواں حصہ آپ کوئی وقلہ جائے ہوگی میں دیس اور سے میں اور سے میں اور سے میں اور سے میں دی گئی تو میں دیں تولیہ جائی کی کا بیس فیصد یعنی ساڑ ھے دیں تولیہ کوئی دیں جائی ہوں فیصد یعنی ساڑ ھے باوں تولیہ چاندی کا بیس فیصد یعنی ساڑ ھے دی تولیہ

\_\_\_\_\_\_\_فَصَل: ٥

182

أَ بَاكِ: 2

= ﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابِ النَّكُوٰ ۗ ﴾

، چاندی کے برابر مالیت کی رقم نصاب کاخمس بنتی ہے۔خمس نکالنے کا ایک طریقہ ریبھی ہے کہ نصاب کو پانچ پرتقسیم کردیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المند ني 16 رمضان المبارك <u>1428 هـ 29</u> ستمبر <u>2007</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ الْعَالَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمِ الْعَالِمُ الْعَالِمِ الْعَالِمُ الْعَالِمِ

من ملنے والے مال برز کو ق کا حکم؟ کچھ فتویل 96 کھھ فتویل 96 کھھ

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارے بچھ عزیز ہیں انہیں رَمَضان المبارک سے ایک ہفتہ بہلے وراثت میں حصہ ملاہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اورکُل رقم تقریباً پانچ لا کھرو ہے ہاب ان کی ذکو قاکا حساب سرطرح ہوگا؟

سائل:محدسلیم عطاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال وراثت کو پہلے وُ رَثاء میں اس کی ترتیب کے اعتبار سے تقسیم کردیا جائے گا، پھر جس وارث کے پاس پہلے سے بفند رِنصاب مال حاجت ِاصلیہ سے فارغ موجود ہواور اس پر بالفرض رمضان میں زکو ۃ فرض ہوتی ہے تو وہ وراثت میں مطنے والے قابلِ زکو ۃ مال کو بھی ساتھ ملا کر زکو ۃ دے۔ اور اگر پہلے سے بفند رِنصاب مال موجود نہ ہوتو اب وراثت میں سے جو ملا ہے وہ مال حاجت ِاصلیہ اور قرض سے فارغ ہوکر اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اب ان کے وراثت میں سے جو ملا ہے وہ مال حاجت ِاصلیہ اور قرض سے فارغ ہوکر اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اب ان کے نصاب کا سال شروع ہوگیا اور سال گزرنے پردیگر شرا لط کے پائے جانے پرز کو ۃ فرض ہوگی۔



دُرِّ مُخْتَار میں ہے:"سبب افتراضها ملك نصاب حولی فارغ عن دین وعن حاجته الاصلية" بعن زكوة فرض ہونے كاسب ايسے نصاب كاما لك ہونا ہے جس پرسال گزرگيا ہواوروہ نصاب قرض اور اس كى حاجت الصليد سے فارغ ہو۔ (ملتقط)

(درمنعتار، صفحه 208 تا 212، حلد 3، دار المعرفة بيروت) وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم

اَبُوعَ الْمَارِكَ عَلَا الْمَعَ الْمَارِكَ عَلَا الْمَالِكَ الْمَارِكَ عَلَا الْمَالِكَ الْمَارِكَ عَلَا الْمُارِكَ عَلَى الْمُارِكِ عَلَى الْمُارِكَ عَلَى الْمُارِكَ عَلَى الْمُارِكُ عَلَى الْمُارِكَ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُارِكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى

الجواب صحيح اَيُوالصَّاحُ مُعَكِّدُكُا لِيَكُمُ القَّادِيِكُ

# منظم زكوة كاحساب نكالنے كافارمولا في

فَتُوىٰی 97 🍆

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پیپیوں کی زکو ق نکالنے کا آسان ریقہ کیا ہے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پییوں کی زکوۃ نکالنے کا آسان طریقہ ہے کہ جس قدر بھی رقم ہواہے جالیس (40) پرتقیم کردیں جو حاصلِ جواب ہوگاوہ اس رقم کی زکوۃ ہوگی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد رضا العطاري المدني 13 جمادي الثاني 1429م الجواب صحيح عَبُنُا الْمُذُنِئِ فَضَيلِنَ ضَاالَحَظَارِئَ عَلَائِلُانَ

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فناویٰ رضویه بین ارشاد فرماتے ہیں:''حق بیہ ہے کے مسلمان بےعلم دین ایک قدم نہیں چل سکتا اللہ عز دجل علم دے اس پڑمل دے اس کو تبول فرمائے۔'' (فناویٰ رضویہ صفحہ 501ء جلد 18 مرضا فاؤ نثریشن لا ہور)

المَالِينَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المَّامِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ المَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ اللهِ المَّامِ المَّامِ المَّامِيِ المَّامِيِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِي المَّامِ المَّامِ ال

## 

فتوى 98

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ ہماراز کو ۃ اداکر نے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنی دکان کا سالانہ حساب بقرعید یعنی عیدالانتی ہے چند یوم

پہلے کرتے ہیں جوکار وبار کے لین دَین کے بعد ہماری اصل رقم ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ہماری اصل رقم دولا کھرو پے

ہاور ہمارا سالانہ نفع دولا کھرو پے ہے اور ہمارے پاس جوزیور ہے اس کی مالیت ایک لا کھرو پے ہم اس طرح ان کو

ہم کر لیتے ہیں جیسے یہ پانچ لا کھرو پے ہے اور اس کی زکوۃ 12,500 رو پے ہم نکا لتے ہیں اور الگ کردیتے ہیں جو

زکوۃ کھا تہ ہے اس میں سے بوقتِ ضرورت ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں بیر قم ہم الگ نہیں رکھتے اور آنے والے

زمون کرنی تھی کہ شروع میں جیسے ہم نے عید الاختی پر حساب بنایا میسے یا ذہیں ہے کہ وہ کتے عرصے کا تھا ایک سال سے کم اور کرنے تھی کوئیس ہے کہ وہ کتے عرصے کا تھا ایک سال سے کم کوئی کوئیس جیسے ہم نے عید الاختی پر حساب بنایا میسے کے یا ذہیں ہے کہ وہ کتے عرصے کا تھا ایک سال سے کم کوئی کوئیس جیسے ہم بینی فرما کر اس کا جوابتے کریز مادیں نو ازش ہوگی۔

کا تھا یا زیادہ کا ، آپ مہر بانی فرما کر اس کا جوابتے کریز مادیں نو ازش ہوگی۔

(2) دوسراسوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپ سرمائے سے زیادہ رقم دین ہے یعنی اس کی رقم کل دولا کھرو ہے ہے اوراس نے چارلا کھرو پے دیے ہیں اس طرح اس کے اوپر دولا کھ کا قرضہ ہوگیا اب اس کے پاس فرض کریں کہ ایک لا کھرو پے مالیت کا زیور ہے اب آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اس زیور کی زکو ۃ اداکر کے گایا نہیں ؟ جیسے کہ اب زکو ۃ اس کے اوپر فرض نہیں رہی اب دوبارہ زکو ۃ فرض ہونے پر یہ دن تبدیل کرسکتا ہے یعنی وہ عیدالاضح کی بجائے شعبان اس کے اوپر فرض نہیں رہی اب دوبارہ زکو ۃ فرض ہونے پر یہ دن تبدیل کرسکتا ہے یعنی وہ عیدالاضح کی بجائے شعبان میں حساب بنانا چا ہے تو بناسکتا ہے ؟ جوز کو ۃ کی رقم ہے کیا وہ الگ رکھنی ضروری ہے؟ اور اس رقم کو استعمال کرنے کی اجازت ہے بیانہیں؟

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے کوئی مہیند مُعَیَّن نہیں بلکہ نصاب برسال گزرنا ضروری ہوتا ہے اور جب سال بورا ہوجائے توز کو ہ فرض اور فوری ادائیگی واجب ہوجاتی ہے اور تاخیر گناہ ہے۔

چنانچه دُرِّمُخْتَارِ مِی ہے:"وقیل فوری أي واجب على الفور و علیه الفتوي كما في شرح الوهبانيه فياثم بتاخيرها بلا عذر" ترجمه: كها كياب كورى ادائيكى واجب ماوراى يرفوى ب پس بلاعذرادا میگی میں تاخیر کی تو گنا ہگار ہوگا۔

(در مختار ، صفحه 227 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

للنداا كركونى آدمى محرم كى بيلى تاريخ كونصاب كاما لك موااور بينصاب اس كى حاجتِ اصليه اورقرض سے زائد ہے توا گلے سال محرم کی پہلی تاریخ کواس پرز کو ق کی ادائیگی لازم ہے اب شعبان یارمضان تک تاخیر گناہ ہے۔ نیزز کو ق کا مال الگ کر کے رکھ لینے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگی بلکہ فقیر کواس رقم کا مالک بنادینا ضروری ہے اور جورقم زکو ۃ کے لئے علیحدہ کر لی وہ زکو ہے لئے مُعَیَّن نہیں ہوجاتی اگر اُس قم کوخرچ کر کے اُس کی جگہ دوسری قم زکو ہیں دے دیں تو جائز ہے لہٰذا آپ نے عیدالائی میں حساب کرنے اور رمضان میں اداکرنے کا جوطریقدا ختیار کیا ہے اگر رَمَضان میں ہی سال بورا ہوتا ہے توضیح ہے اورا گرکسی اور مہینے میں سال بورا ہوتا ہے تو اُسی وفت زکو قادا کریں اورا گرسال بورا ہونے ے پہلے زکوۃ اداکردیں تو بھی حرج نہیں جیسے مالک نصاب ہونے کے آٹھ مہینے بعد ہی زکوۃ اداکردیں البعتہ سال پورا ہونے پر حساب ضرور کریں کیونکہ اگر مال زکوۃ میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی زکوۃ دینا ہوگی اور اگر مال زکوۃ میں کمی آئی ہوگی توزائد دی ہوئی زکوۃ اگلےسال میں شار کی جاسکتی ہے۔

علی زکوہ کے نہ میں لازم ہونے کے لئے یہ می شرط ہے کہ نصاب دَین سے فارغ ہو۔ لہذا اگر کمی مخص پراتنا قرض ہے کہ اگر اپنا مال قرض میں ادا کرے تو نصاب پیجھے نہیں بچنا تو اس پرز کو ۃ فرض نہیں جیسے صورت مشٹولہ میں

#### 

فتشاوى أخاستك

دولا کھروپاورایک لا کھ کے زیور ہیں مجموعی طور پرتین لا کھرو پے ہوئے اور قرض چارلا کھروپے ہے تواپی رقم وزیور اگر قرض میں دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتالہٰ ذاز کو ۃ لازم نہ ہوگی۔

اور جب مقدارِ نصاب ایک مرتبه بالکل ختم ہوجائے تواب نے سال کا آغاز اس دن ہے کریں گے جس دن دوبارہ نصاب کا مالک ہوگا۔

وَ اللهُ اَعُلَم عَزْدَ مَلُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَاللهُ اللهُ اَعْلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ال

# 

فَتُوىٰ 99 🏰

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھے زکوۃ کے حوالے ہے آپ سے ایک ضروری سوال پو چھنا ہے اس کا تعلق زکوۃ کا حساب لگانے سے ہے بیہ بتا کیں کہ روپے پیسے میں زکوۃ کتنے فیصداداکی جائے گی؟
مسائل:عبدالحمید (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوة ڈھائی فیصدادا کی جائے گی لینی چالیسواں حصہ ز کو ۃ میں دیا جائے گا۔ جیسے چالیس رو بے میں ایک روپیماسی طرح سورو بے میں ڈھائی رو بے عکلی ھاڈا الْقِیَاس۔

جوحساب اوپر بیان کیا گیا اس کی اصل وہ حدیث ہے جسے مختلف محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا چنا نچہ امام ابوداؤدا پی کتاب سنن ابوداؤد میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نورمجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ سِنُ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرُهَمًا دِرُهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسُعِينَ وَمِائَةٍ شَيءٌ

187

هِ إِبَاكِ: **2** 

#### التكفاق التحاقة

#### الأفتت اوي الفاسنت المفاسنت المعاسنة

فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيُنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم "ترجمہ: جاندی کی زکوۃ ہرجالیس درہم میں سے ایک درہم اداکرو اور ایک سونوے (190) میں کچھیں جب دوسودرہم (ساڑھے بادن تولہ جاندی) ہوں تو پانچ درہم دو۔

(سنن ابى داؤد ، صفحه 462 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية بيروت)
وَ اللهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَالْمُ اللهُ الله

# ه في فوج كى تنخواه پرزكوة كسے بموكى؟

فَتوىٰي 100 🏰

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ فوج کی تخواہ کافی ہے کیااس تخواہ پرز کو قافرض ہے؟

بشمراللوالزخمن الزحنم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تنخواہ سے ملنے والی رقم پر ماہانہ بنیادوں پرز کو ۃ فرض نہیں البتہ تنخواہ میں سے رقم جمع ہوتی رہی اوراتنی جمع ہوگئ کہ وہ شخص صاحبِ نصاب ہوگیا یا تنخواہ کے ساتھ سامانِ تنجارت وغیرہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ شخص صاحب نصاب ہوگیا تو اور این ہوجائے گی۔ مالک نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال جمتنا بھی مال نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال جمتنا بھی مال میں آتا جائے گاسال کے آخر میں سب پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

یہ بھی یا در ہے کہ زکو ہ کے وجوب کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسودرہم لینی ساڑھے باون تو لے جاندی یا اس کی مقدار رقم یا سامانِ تجارت ہو جو حاجت ِ اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو۔اگر روپے پیسے، جاندی یا مال تجارت کچھنہ ہوفقط سونا ہوتوساڑھے سات تولہ سونا ہونا مالکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ سونے

### التكفع التحفظ المتحافظ المتحاف

= ﴿ فَتَنُاوِينَ أَهُ لِسَنَّتُ ﴾

کے ساتھ کچھ روپے پیسے، چاندی یا مال تجارت ہے تواب دونوں کو ملا کردیکھیں گے اگران کی مالیت جاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہوتو مالک نصاب مانا جائے گا۔

زكوة كے بارے ميں مزيد تفصيل معلوم كرنے كے لئے بہارِشريعت حصد 5 كامطالعة كريں۔ و الله أعُلَم عَلَاءَ مَان الله تَعَال عَلَيْهِ وَسَلَّم وَدَ سُولُكُ اعْلَم مَلَى الله تَعَال عَلَيْهِ وَالله

مبر المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدنى عابد نديم العطارى المدنى 1 ذو الحجة الحرام 1431هـ 8 نومبر 2010ء

الجواب صحيح عَبُنُ الْمُنُونِيُ فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَيلِ الْعَظَارِي عَنَاعَثلَاثِا

# منظم ذكوة كى ترسيل كے أخراجات الگ سے دبیع ہوں گے اللہ

فتوى 101

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص کسی کمپنی کے ذریعے کسی جگہ پراپی زکوۃ کی رقم ہیں جیجے تو کیا کمپنی کے آخرا جات اس زکوۃ کی رقم سے مِنْہا کئے جاسکتے ہیں؟ سائل :فقیرمحمد مسائل :فقیرمحمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
صورتِ مَنْ لُولِهِ مِلَى كَاخِرِج زَلُوة كَى رَمْ مِيں ہے كم بين كياجائے گا بلكہ كمپنى كاخرچ الگ ہے اداكر نا ہوگا۔
جيباكہ صدر والشّريعَة ، بَدوالطّرِيقَة حضرت علامہ مولا ناحمد المجمعلى اعظمى عَلَيْ والرَّحْتَ فرماتے بين :
"روپ كي وض كھا ناغلّہ كِٹر اوغير وفقير كود ہے كرما لك كرديا توزكوة ادا ہوجائے گى ، مُراس چيزكى قيمت جو بازار بھا وَ
ہے ہوگى وہ زكوة ميں جھى جائے ، بالائى مصارِف مثلًا بازار ہے لائے ميں جومزدور كوديا ہے يا گاؤں ہے منگوايا تو
كرابياور چونگى وضع ندكريں كے يا بكواكر ديا تو بكوائى يالكڑيوں كى قيمت مُجراندكريں ، بلكداس كي ہوئى چيزكى جو قيمت

التكالتكانة

م المانة المستناوي الفائسة المناسقة

(بهارِ شريعت، صفحه 909، حلد 1، مكتبة المدينه)

المنتي بازار ميں ہو،اس كا اعتبار ہے۔''

لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسرے شہر میں بھیجنے کی اجازت اس صورت میں ہے جبکہ دوسرے شہر میں یا تو اس کے رشتہ دار رہتے ہوں ان کو دینا جا ہتا ہے یا وہاں ضرورت زیادہ ہے یا وہاں کسی پر ہیز گار کو بھیجنا جا ہتا ہے یا مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ نفع ہے یا دَارُ الْسَحَرُب ہے دَارُ الْاسْلام بھیج رہا ہے یا کسی طالب علم کو بھیجنا جا ہتا ہے یا ان لوگوں کو دینا جا ہتا ہے جو ترک دنیا کر بھے ہیں یا پھر ابھی سال مکمل نہ ہواسال پورا ہونے سے پہلے ہی زکو ہ دینا جا ہتا ہے اور ان میں سے کوئی صورت نہ ہوتو دوسرے شہرز کو ہ بھیجنا مکروہ ہے۔

چنانچ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخْتَارِي مِن دار الحرب الى دار الاسلام أو الى طالب العلم أو الى أو أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب الى دار الاسلام أو الى طالب العلم أو الى الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكره" (ملتقطاً) عبارت كامفهوم او پر گررار (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 225 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

نیز صدر والشّریعَه، بک والطّریقهٔ حضرت علامه مولا نامحدامجدعلی عَظمی عَلَیْهِ الوَّخمَه فرماتے ہیں: ''دوسرے شہرکوز کو ہ بھیجا مکر وہ ہے مگر جب کہ وہاں اُس کے رشتہ والے ہوں تو اُن کے لئے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یازیادہ پر بیزگار ہیں یا مسلمانوں کے تق میں وہاں بھیجنازیادہ نافع ہے یا طالب علم کے لئے بھیج یا زیادہ حالے یا دارُ الْوسُلام میں بھیج یا سالی تمام سے پہلے ہی بھیج وے ان سب صورتوں میں دوسرے شہرکو بھیجنا بلاکراہت جائز ہے۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه ) وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 23 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 06 ستمبر <u>2007</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّارِ عُعَدَّدَ فَعَلَيْهَمُ القَّادِرِيِّ

و المناسقة

النكفة النكفة

إَفَتَ مُاوِينَ أَهْلِسَنَّتُ إِ

### ه في قرض بنا كردى گئ زكوة كاواليس لينا؟

فَتوىلى 102 🏰

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی ضرورت مندکوز کو ققرض کہدکردی ہواور منع بھی کردیا ہوکہ واپس نہیں لول گالیکن پچھ عرصہ بعدز کو قلینے والا زکو قلی رقم واپس لوٹانا چاہتا ہوتو اب زکو قدینے والا زکو قلی میں کے لیے واپس کرے توزکو قدینے والا کیا کرے؟ اگروہ پینے واپس لے لیے تو کیاز کو قادا ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُولہ میں اگر مذکور شخص نے زکوۃ کی رقم قرض کہہ کردی تھی اور نیت بھی زکوۃ دینے کی تھی تو زکوۃ ادا ہوگئی۔البتۃ اب اس سے والپس نہیں سے سکتا۔لہذا واپس دینے والے کو بتادے کہ میں نے پیسے آپ کی مِلک کردیئے سے واپس لینے کا ارادہ نہ تھا۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطاري المدني 13 ذيقعده ي1429هـ الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُنُ نِنِ فَضِيلِ فَضِيلِ فَإِلَا الْعَطَارِي عَنَاعَتُلْا لِلاَ

عير فقيركاز كوة كرصاحب نصاب موجانا؟

فتوى 103 🏰

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرکسی شرعی فقیر کو ہم زکو ۃ دے دیں

#### حستاب التكفع

لأفتت اوي اَهْ اِسْنَتُ لَا

اور بعد میں وہ صاحب نصاب بن جائے تو کیااس صورت میں ہماری زکو ۃ اواہوئی یانہیں؟

سائل:محد حنيف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ مِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ ویت لینے والے کی کیامالی پوزیش ہے خاص اس کا اعتبار ہے لہذا زکو ۃ لیتے وقت کسی کی حالت یہ مُنتِکِّق زکو ۃ تھا یعنی شرعی فقیرتھا تو زکو ۃ ادا ہوگئ اگر چہ بعد میں یا ٹیکشت زکو ۃ ویئے جانے ہی سے اس کے پیسی کہ وہ مُنتِکِّق زکو ۃ تھا یعنی شرعی فقیرتھا تو زکو ۃ ادا ہوگئ اگر چہ بعد میں یا ٹیکشت زکو ۃ ویئے جانے ہی سے اس کے پاس اتنامال جمع ہوگیا کہ اب وہ غنی ہوگیا۔ ہاں نصاب کا مالک بننے کے بعد زکو ۃ لینے کاحق دار نہیں۔

جیہا کہ بہارشر بعت میں ہے:''جوشن مالکِ نصاب ہوایسے کوز کو ۃ دینا جائز نہیں۔''

(بهار شريعت ، صفحه 928، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَنْ اَلَهُ عَلَى الْعَظَارِثُ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِينِ 1427 هـ 22 نومبر 2006ء

# منظم روزانه بچت کرنے والے پرزکوۃ کب ہوگی؟ کچھ

فَتُوىٰي 104 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص ہر ماہ اپنے پاس 250رو پے جمع کرتار ہے تو اس پرکب زکوۃ فرض ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب پیخص صاحب نصاب ہوجائے اور اس مال پرسال گزرجائے تو اس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ زکو ۃ کے

المُنْ اللهِ المَّالِيِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِيِيِّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

192

الرَّبَاكِ: ﴿ إِنَّاكِ الْحِيْدُ

النكفة الماسنة الماسنة المناسكة التكفة

گون کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ کس کے پاس دوسودرہم لیمنی ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی مقدارر قم یا گلا سامانِ تجارت ہوجو حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو،ایسے تخص کو مالکِ نصاب کہتے ہیں۔اگر روپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت کچھ نہ ہوفقط سونا ہوتو ساڑھے سات تولہ سونا ہونا مالکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ کچھ روپے پیسے، چاندی یا مالی تجارت ہے تو اب دونوں کو ملاکر دیکھیں گے اگران کی مالِیَت چاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہوتو مالکِ نصاب مانا جائے گا۔

وَ اللهُ اَعُلَم عَوْدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَمُ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الل

# م المجرّ في من المن كرن كوز كوة من شاركرنا كبيا؟

فَتُولِي 105 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی شخص اپنے غریب رشتے دار، دوست یا محلے والوں کا خرچہ برداشت کر لے اور اپنی زکو ہ جوسال میں اداکر تا ہے اس میں سے کا ب لے ادر بقیہ زکو ہ اداکر دے تو کیا ایسا کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں درست ہے؟

سائل:رانامحرتوحيدقادري (كراچي)

<u> ﴿</u> فَصَل: ﴿ اللهِ اللهُ الل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ ِ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروہ رشتے دار، دوست یا محلے والے حاجت مندا ورز کو ۃ کے اہل ہوں اور انہیں پَدِیتَتِ ز کو ۃ خرچہ دے کراس کا مالک کر دیا جائے توز کو ۃ ادا ہو جائے گی۔اس طرح سال پورا ہونے ہے پہلے متفرق طور پرز کو ۃ ادا کرنا اور سال ک آخر میں حساب کر کے جتنی کم پڑے وہ ادا کر کے پوری کر دینا درست ہے بلکہ ایک سے زائد سالوں کی زکو ۃ بھی پیشگی آھے۔

**≤4** 193 **}** 

ہے۔ ادا کی جاسکتی ہے۔ ہاں سال پورا ہو گیا تو اب تا خیر کرنا رَ وانہیں بلکہ اب ٹیمشت بلاتا خیر بوری زکو ۃ ادا کرنا ہو گی ورنہ گندگار ہوں گے۔

چنانچه صدر الشريعة، بكر الطويقة علامه فتى محمد المجد على اعظمى دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشا وفرمات بين :

"مالكِ نصاب پيشتر سے چندسال كى بھى زكوة دے سكتا ہے۔ لہذا مناسب ہے كة تعوثر اتھوڑ ازكوة ميں ديتا رہے ، ختم سال پر حماب كر ہے، اگر زكوة پورى ہوگئ فيها اور يجھ كى ہوتو اب فوراً دے دے، تاخير جائز نہيں كه نداس كى اجازت كه اب تھوڑ اتھوڑ اكر كے اداكر ہے، بلكہ جو يجھ باتی ہے گل فوراً اداكر دے اور زيادہ دے ديا ہے توسال آئندہ ميں مُجراكر دے دیا ہے توسال آئندہ میں المدينه)

اور بیجی ضروری ہے کہ بنیتِ زکوۃ جو مال مُشتِّق زکوۃ کودےاسے مالک بناکردے، اِباحت کافی نہیں۔ اگرکسی کو مالک نہیں بنایا تو زکوۃ ادانہ ہوگی۔

چنانچه صک دُ الشّریعَه، بک دُ الطّریقَه علامه فتی محمد المجد علی اعظمی دَخْمَهُ اللّهِ تعَالٰی عَلَیْه ارشاد فرماتے ہیں:

''زکوة اداکر نے میں بیضرور ہے کہ جسے دیں مالک بنادیں، إباحت کافی نہیں للبذا مال زکوة مسجد میں صَرف کرنایا

اس سے میّت کو گفن دینایا میّت کا دَین اداکرنایا غلام آزاد کرنا، پُل، سرا، سقایہ، سڑک بنوادینا، نہریا کنوال کھدوادینا

ان افعال میں خرج کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کروقف کردینا ناکافی ہے۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه927 ، جلد 1، مكتبة المدينه)

(فتاویٰ رضویه، صفحه 75، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

العَلَا المُعَلِّدُ الْعُلِسَنَّةُ الْعُلِسَنَةُ الْعُلِسَنَةُ الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْ

على الفود عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر" يعنى سال پورا مون غرز كوة في الفود لازم موجاتى بحتى كريز كوة في الفود لازم موجاتى بحتى كريغ من المارموكاد (ملتقط)

(فتاوي رضويه ، صفحه 77 ، 76 ، جلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

مگریدواضح رہے کہ پیشگی وینے والی بیرعایت اس صورت میں ہے کہ دیتے وقت نیبِ زکوۃ سے دی ہویا قبضہ فقیر میں ہوتے ہوئے زکوۃ کی نیت کی ہواورا گرصورت بیہ ہے کہ پہلے سے صدقہ دیئے ہوئے مال کوزکوۃ کرنا چاہتے ہوں تواب بنہیں ہوسکتا۔

چنانچەصكد دُالشَّرىعَه، بَددُ الطَّرِيقَه علامه مفتى محمدامجدعلى اعظمى عَلَيْهِ دَحمهُ اللهِ الْعَوِى ارشادفر ماتے ہيں: "سال بھرتک خیرات کرتار ہا،اب نیت کی کہ جو پچھ دیا ہے زکو ہے ہے توادانہ ہوئی۔"

(بهار شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ہاں زکو ۃ دیتے ہوئے فقط دل میں اس کی نیت ہونا کافی ہےاور بیہ کہنے کی حاجت نہیں کہ بیز کو ۃ ہے بلکہ بعض صورتوں میں بہتریمی ہے کہ حاجت مندکوز کو ۃ کہہ کرنہ دی جائے تا کہاس کی دل آ زاری نہ ہو۔

بہارِشربعت میں صدر الشّریع معلیہ الرّحمد فرماتے ہیں: ''زکوۃ وینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو اور کہ کہ کردے اور نیت زکوۃ کا فی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہبّہ یا قرض کہہ کردے اور نیت زکوۃ کی ہواوا ہوگئ ۔ یونہی نَڈریا بَدِیتَ یا یان کھانے یا بچوں کے مضائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی اوا ہوگئ ۔ بعض محتاج ضرورت مندزکوۃ کارو پینیس لینا چاہتے انہیں زکوۃ کہہ کردیا جائے گاتو نہیں لیس گلہذا زکوۃ کالفظ نہ کہے۔'' مندزکوۃ کارو پینیس لینا چاہتے انہیں زکوۃ کہہ کردیا جائے گاتو نہیں لیس گلہذا زکوۃ کالفظ نہ کہے۔''

زكوة كے مسائل تفصيل سے جانے كے لئے بہار شريعت حصد 5 سے زكوة كابيان پڑھ ليس۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزْوَجَنْ وَ دَسُولُهُ أَعْلَم مَلَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

مَتَبِ الْمُعَالَٰ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِي الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِي الْمُعِلِكُ الْمُعِلِي الْمُعْلِكِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِكُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِكِ الْمُعِلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِل



# ه المارجزوغيره زكوة مين شارنبيل كرسكته

فَتُوىٰي 106

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی رقم پاکستان بھیجتے وقت بینک جارجز لیتا ہے کیاز کوۃ کی رقم سے جارجز دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرز کو ق دینے والے نے کسی کو وکیل کیا ہے تو وکیل کواجازت نہیں کہ وہ زکو ق کے پیپیوں سے چارجز دیے البتدا گرکوئی شخص خود بینک کے ذریعے زکو ق بھیجنا ہے تو وہ چار جز دے سکتا ہے گراس صورت میں چارجز دینے کے بعد جورقم نیجے گی وہ زکو ق کی ہوگی چارجز دینے میں جوخر چہوگا وہ زکو ق میں شارنہیں ہوگا۔

سیدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِدِدِین ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَخْمَهُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ' زکوۃ میں روپے وغیرہ کے وضرہ کے وضی بازار کے بھاؤے اس قیمت کاغلہ مگا وغیرہ محتاج کودے کر بہنیت ذکوۃ مالک کردینا جائز وکافی ہے، زکوۃ ادا ہوجائیگی، مگرجس قدر چیز حتاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجرا ہوگی بالائی خرچ محتوب نہ ہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ توسیر ہے تو من مَگا مول لے کرمختاجوں کو باخی تو صرف چالیس روپی ذکوۃ میں ہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ توسیر ہے تو من مَگا مول لے کرمختاجوں کو باخی تو صرف چالیس روپی ذکوۃ میں ہوں گے، اُس پر جو پلہ داری یا بار برداری دی ہے حساب میں ندلگائی جائیگی، یا گاؤں سے منگا کرتھیم کی تو کرا یہ گھا نے دیگی وضع نہ کریں گے، یاغلہ پکا کردیا تو پکوائی کی اُجرت، اکثریوں کی قیمت مُجراند دینگے، اس کی کی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہووہی محتوب ہوگی۔'

(فتاوي رضويه، صفحه 69، 70، جلد 10، رضا فاؤ ند يشن لاهور)

صَدرُ الشريعَه ، بَدرُ الطّرِيقَه مولا نامفتى محرام على اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشادفر مات بين: ' روبٍ

= ﴿ فَتَسُاوِي أَهُاسُنَتُ ﴾ النكالتك التحاقة

کے عوض کھاناغلہ کپڑاوغیرہ فقیرکودے کر مالک کردیاز کو ۃ ادا ہوجائے گی ،مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤے ہوگی وہ زکوۃ میں بھی جائے، بالائی مصارف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی وضع نه کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قبت مجر انه کریں ، بلکه اس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو، اس کااعتبارہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدني 5 صفرالمظفر <u>1432</u>ھ 10 جنورى <u>2010</u>ء

الجواب صحيح عَبُلُا الْمُنْ نِبُ فَضَيلِ فَصَالِحَا الْعَطَارِي عَناسَالِهِ

منج جورقم ا کا وُنٹ جارجز کی مدمیں کئے اُسے زکوۃ شارنبیں کر سکتے کچھ

فتولي 107

کیا فرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ مثنین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ا کا ؤنٹ ہے دوسرے ا کاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنے میں فیکس اور دیگر چند کٹو تیاں ہوتی ہیں اگر میں اپنے ا کاؤنٹ سے زکو ۃ ا کاؤنٹ میں ا پی زکوة کی رقم ٹرانسفر کروں تو وہ کٹ کرز کو ۃ کے اکاؤنٹ میں پہنچے گی۔ایسی صورت میں میری زکوۃ کتنی اداہو گی؟ جومیں نے ٹرانسفر کی ہےوہ یاوہ جوکٹ کرز کو قاکا ؤنٹ بینجی ہے؟

**سائل جمودعطاری (بشیراینڈسنز کمیشن ایجنٹ اینڈ فروٹ مرچنٹ ،سبزی منڈی ،حیدرآ باد )** 

بسم اللوالة خمن الزّحيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی زکو ہ وہ ادا ہو گی جوکٹ کرز کو ہ اکا ؤنٹ میں پہنچی ہے۔

سيِّدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْ ورَخْمَةُ الدَّخْمِلْ فرمات بين: " جتنار و پديز كوة كيرِنْدُه ( يعنى زكوة لينے

#### حَيَّاتِكَ النَّكُوعَ ﴾

مستفرق المفاسنة المفاسنة المفاسنة المفاسنة المعادمة المفاسنة المفا

والے) کو ملے گااُ تناز کو قامیں مُحسُوب ہوگا، جیجنے کی اُجرت وغیرہ اس پر جوخرج ہوشامل نہ کی جائے گی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب محمد نويد رضا العطارى المدنى محمد نويد رضا العطارى المدنى 24 رمضان المبارك 1432هـ 25 اگست 2011.

الجواب صحيح الوالصَالِ المُعَلِّدَةِ المَّالِثِهِ المُعَالِدِينَ المُعَالِدُ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدُ المُعَالِدِينَّ المُعَالِدِينَا المُعَالِدِينَا المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَا المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَا المُعَالِينَا المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَّ المُعَالِدُ المُعَالِدِينَا المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَالِدِينَ المُعَ

# من سيكانى كان كوة ادانبيل موتى الم

فَتُوىلى 108 🎥

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بینک جمع شُدہ رقم پر جوسالانہ زکوۃ کا منے ہیں اس طرح زکوۃ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ادائیگی زکوۃ کے لئے بیضروری ہے کہ زکوۃ دینے کی نیت پائی جائے اور بینھی لازم ہے کہ زکوۃ شرعی تقاضے کے مطابق اپنے مُفرَف پرخرچ ہو۔ بینک سے زکوۃ کٹنے پر نہ تو مالک کی نیت کی شرط پائی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت شرعی مُفرف کے مطابق زکوۃ خرچ کرتی ہے لہٰذا بوچھی گئی صورت میں زکوۃ ادائہیں ہوتی۔

حضرت قبلہ مولانامفتی وقارالدین عَلَیْہِ الرَّخْمَهُ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ''حکومت مال ذکو ق وصول کر کے جس طرح خرچ کرتی ہے وہ مجھے نہیں ہے۔ زیادہ روپیدایسی جگہ خرچ کیا جاتا ہے جہال کوئی ما لک نہیں ہوتا ہے لہٰذاز کو قادانہیں ہوتی۔'' (وقار الفتاوی ، صفحه 414 ، حلد 2 ، بزم وقار الدین کراچی)

(وقار الفتاوى ، صفحه 414 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچى) وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم

كتب محمد فاروق العطارى المدنى 01 رجب المرجب <u>1425</u> ھ 18 اگست <u>2004</u>ء

### مع ورميان سال مين نيامال مكيئت مين آئے تو؟ في

فَتُوىٰ 109 كَمْ

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی نے پچھلے سال 30,000 روپے کی زکوۃ روپے کی زکوۃ اداکی ہواوراس سال اس کے پاس مزید 20,000 روپے آگئے ہوں تو وہ اس 20,000 روپے کی زکوۃ اداکرے گایا گل رقم جواس وقت اس کے پاس 50,000 روپ ہے اس کی ؟

بِسْجِواللهِ الرَّحْمَٰ الرَّعْمَٰ الرَّعْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّعْمَٰ الْرَعْمَٰ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَامِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

مال زکوۃ لیعنی سونا جاندی یا مال تجارت، حاجتِ اَصلیہ ہے زائد پر جبکہ نصاب کی مقدار ہواور سال گزرجائے توزکوۃ اداکر نا واجب ہوتی ہے اور درمیانِ سال میں مزید مال مِلک میں آجائے تواس کا نیاسال شار نہیں ہوتا بلکہ وہی چھلے نصاب بھر مال کے ساتھ ملاکر سال پورا ہونے پرگل مال کی زکوۃ نکالی جاتی ہے اور بیسال بیسال واجب ہوتی رہتی ہے جب تک مال نصاب سے کم نہ ہوجائے۔ لہٰذاصورتِ مَسُنُولہ میں پچاس ہزار کی زکوۃ اداکر نا ہوگی۔

سیّدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَخْمَهُ الرَّحْمُن ارشاد فرماتے ہیں: دس برس رکھارہے، ہرسال زکوٰۃ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم ندرہ جائے۔

(فتاوى رضويه ، صفحه 144 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ندْيشن لاهور) وَ اللهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم

المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدنى 3 شعبان المعظم <u>1430</u> هـ 26 حولائى <u>2009</u>ء الجواب صحيح عَلَمَة المُكُنُّ المُكُنُّ المُكُنُّ المُكُنُّ المُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنُّ الْمُكُنِّ الْمُكِنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُنْفِقِ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُنْ الْمُكُنِّ الْمُنْفِقِ الْم

س**یدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیه رحم**یة الرحمٰن فقاویٰ رضوبه میں ارشاد فرماتے ہیں:'' ہراس محفص پراس کی حالت موجودہ ہے سئے سیکھنا فرض میں ہے اور افعیں ہیں ہے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فرد بشران کامختاج ہے اور مسائل علم قلب بعنی فرائنس قلبیہ شل نواضع واخلاص وتو کل وفھیرہ۔''

## منظم وض زكوة من شارنبيس موسكتا

فتوى 110 🗱

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے پڑوی کوتقریباً دوسال قبل کچھر قم قرض دی تھی لیکن وہ اس کوا داکر نے سے قاصر ہے اور وہ بہت ہی تنگدست ہو چکا ہے تھی کہ اس کے گھر کا خرچ بھی اس کے سسرال والے چلاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ وہ شری فقیر ہے تو کیا میں وہ رقم جو میں نے قرض کے طور پراسے دی تھی بطورز کو ق شار کرسکتا ہوں؟

سائل: محمد قاسم (گرومندر ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس طرح قرض میں دی ہوئی رقم کوز کو ق میں محسُوب کرنے سے زکو ق ادانہیں ہوتی اس کے لئے بیصورت اپنائی جاسکتی ہے کہ آپ اپنالی کی زکو ق اپنے شرعی فقیر پڑوی کودے دیں جبکہ وہ غیر سیّد اور مُشیّق ہو، جب وہ مال زکو ق پر قبین کے اپنے مال کی زکو ق اپنے شرعی فقیر پڑوی کودے دیں جبکہ وہ غیر سیّد اور شیق کی وصولی کر سکتے پر قبضہ کر لیے تواس سے اپنے سابقہ قرض کی وصولی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے زکو ق بھی ادا ہوجائے گی اور جو آپ کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

جیبا کہ صک ر الشّریعکہ ، بک ر الطّریق حضرت علامہ مولا نامحہ امجہ علی اعظمی اُلیّان سِرا السّابِی بہا بِشریعت میں فرماتے ہیں: ' فقیر پر قرض ہے اس قرض کو اپنے مال کی زکو ہیں دینا چاہتا ہے لیم عاف کردے اور وہ میرے مال کی زکو ہ ہوجائے بنہیں ہوسکتا البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اُسے زکو ہ کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے اگر وہ دینے سے انکار کر ہے تو ہاتھ پڑ کر چھین سکتا ہے اور یول بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ چیش کرے کے اُس کے پاس مقدمہ چیش کرے کہ اُس کے پاس مقدمہ چیش کرے کہ اُس کے پاس ہے اور میر انہیں دیتا۔' (بھارِ شریعت ، صفحہ 890 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

دُرِّمُخُتَار مِن ٢-: "وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثمّ يأخذها عن دَينه،

ر حَتَابُ النَّكُوعَ

-ولو امتنع المديون مدّ يده و أخذها لكونه ظفر بجنس حقّه، فإن مانعه رفعه للقاضي" (در مختار ، صفحه226 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّلُا الْمُكُنِّ فِي فَضِيلَ فَضِيلَ فَضِيلَ فَضَالِكُ فَضَيلَ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَالْمُلِكُ فَعَالَى الْمُولِي \$240 هـ 29 متى \$200. ء

من من خرج كى مونى رقم زكوة مين شاركرنا؟

فَتوىٰ 111 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہوئے ایک مزوورحادثے میں زخمی ہوگیا، ہم نے اس کا علاج کروانا شروع کردیا، ہمارے ذہن میں تھا کہ دس بارہ ہزار خرچہ آئے گا، ہم بطورِامدادا پی طرف سے اداکر دیں گے، کیکن علاج کا خرچہ تقریباً بچپاس ہزار روپے ہوگیا، ہم نے تمام رقم ہیتال انظامیہ کواداکردی، بعد میں ہم نے ارادہ کیا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ رقم کوز کو قاکی میں شار کر لیتے ہیں، اب آپ سے بوچھنا ہے کہ پندرہ ہزار سے زائدر قم کوئم ذکو قاکی میں شار کر سکتے ہیں یانہیں؟

سائل: محدطا ہر (کھارادر،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ مِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

علاج کی مدمیں جورقم خرج ہو چکی ہے بعد میں اس پرز کو ق کی نبیت نہیں ہوسکتی۔ دریافت کر دہ صورت میں جو پچھخرج کیا گیاوہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام تھااس کا ضرور ثواب ملے گاالبتہ زکو قالگ سے ادا کی جائے۔

تَنُوِيرُ الْابُصَارِ و دُرِّمُخْتَار مِن بَ "(وشرط صحة أدائها نيّة سقارنة له) أى للأداء

(ولو) كانت المقارنة (حكمًا) كما لو دفع بلا نيّة ثمّ نوى والمال قائمٌ في يد الفقير"

= ﴿ فَتَ الْعَالَ الْعَلِسُنَتُ الْعَالَ الْعَلِسُ الْعَلِيدُ الْعِلْمُ الْعَلِيدُ الْعِلْمُ الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الْعِلْمُ الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الْعِلِي الْعَلِيدُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْعُلِي الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِي الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُل

قیمتی کے اور گیگی کے میچے ہونے کی شرط رہے ہے کہ نبیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوا گرچہ ٹھکما ہوجیسا کہ اکر کسی نے فقیر کو مال دیے دیا اور بعد میں نبیت کی تو بیدرست ہے جبکہ وہ مال فقیر کی مِلکِئیت میں ہو۔

(در مختار ، صفحه222 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشّريعَة ، بَدرُ الطَّرِيقَة علامه مولا نامفتی المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْعَدِی بِهَارِشر بعت میں فرماتے ہیں: '' ویتے وقت نیت نہیں تھی بعد کو کی تو اگر مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اسکی مِلک میں ہے توبینیت کافی ہے ورنہ نہیں ''
ربھارِ شریعت ، صفحہ 886 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب المُحَمِّمُ الْعَظَارِّ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِي الْمُانِي الْمَانِي الْمُانِي الْ

# المجرِّغ بيول كودى جانے والى رقم زكوة ميں شاركرنا؟

فتوى 112

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں که رَمَضان المبارک کے علاوہ ہم پورے سال میں جو پیسے غریبوں کو دیتے ہیں کیاوہ زکوۃ میں شکار ہوتے ہیں؟ پشچراللوالز مخملن الدّیجیمہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ مِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

صاحب نصاب سال پورا ہونے سے پہلے بھی جورقم مُسُتِّق افراد کوز کو ق کی نیت سے دیتار ہاتواس کوز کو ق میں شار کریں گے اورا گرز کو ق کی نیت سے نہ دی یا مالک نصاب ہونے سے پہلے دی توز کو ق شار نہ ہوگی ۔

فَتَاوِیٰ عَالَمُگِیُرِی میں ہے:"ویجوز تعجیل الزّ کاۃ بعد ملك النّصاب، ولا یجوز قبله کذا فی البخلاصة " ترجمہ: مالکِنصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکوۃ دےسکتا ہے اور مالکِ نصاب نہوتو کیدا فیسی البخلاصة " ترجمہ: مالکِنصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکوۃ دےسکتا ہے اور مالکِ نصاب نہوتو

المُخَالِثَ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّالِيُّ فَيَ

إُفَتَ الْحُالِثَنَّ الْمُؤْلِسَنَّتُ إِلَّهُ الْمُؤْلِسَنَّتُ إِلَّهُ الْمُؤْلِسَنَّتُ إِلَّهُ الْمُؤلِسَنَّتُ

نہیں دے سکتا جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

خلیفہ اعلیٰ حضرت مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی ریخہ اللہ نعالی علیّہ فرماتے ہیں: ''مالک نصاب پیشتر سے چند سال کی بھی زکو ہ دے سکتا ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ تھوڑ اتھوڑ ازکو ہ میں دیتار ہے ختمِ سال پر حساب کرے اگر زکو ہ پوری ہوگئ فیہا اور پچھ کی ہوتو اب فوراً دے دے تاخیر جائز نہیں کہ نداس کی اجازت کہ اب تھوڑ اتھوڑ اکر کے اداکر سے بلکہ جو پچھ باقی ہے گل فوراً اداکر دے اور زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ میں مُجر اکر دے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 891 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب م اَبُوَالِصَالِحُقِحَةُ كَالِيَهَمُ اَلْقَادِرِجُى 15 رمضان المبارك 1427 هـ 9 اكتوبر 2006ء

هي كمريلواشياء بطورز كوة دينا؟

فتوى 113

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گھریلواَ شیاءز کو ہ کی مدمیں دے سکتے ہیں یانہیں؟ سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گھریلو آشیاء زکوۃ کی مدمیں دینا جائز ہے بشرطیکہ فقیرِ شرعی کو مالک بنا دیا جائے۔ زکوۃ کی مدمیں سونا، چاندی،رو پبیاپیسہ باکسی شم کی کرنسی دینا ضروری نہیں بلکہ ہروہ چیز جو مال کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے جا ہے وہ کسی جنس یا گھریلو مال و آسباب کی صورت میں ہوبطورِ زکوۃ دی جاسکتی ہے، کیونکہ زکوۃ کا مقصد فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، فقیر کونقدی کیساتھ روٹی، کپڑے، مکان اور ضروریات ِ زندگی کی دیگر آشیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے،لہذا ندکورہ تمام ،

المُعَلِّفَتُ الْعُلِسَنَّتُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهُ اللّه

اَشیاء جب فقیر کی مِلک میں دے دی جائیں گی توان کی مارکیٹ ویلیو کے بفدرز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔

چنانچه تَنُوِيُرُ الْاَبْصَارِ مِين زَكُوة كَى شَرَى تَعْرِيف ان الفاظ ـك كَاكُى ٢٠: "تـمليك جزء مال عينه

الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى " ترجمه: الله تعالى كى رضاك لئے شارع كى طرف سے مقرركرده مال كے ايك جزء كامسلمان فقيركوما لك

كردينا، جبكه وه فقيرنه باشمى بهواورنه باشمى كا آزادكرده غلام اورا بنا نفع است بالكل جدا كرليا جائے۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار، صفحه 203 تا 206، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبْصَارِ كَيْ عَبَارَتُ تَمَلِيُكَ " لِي دُرِّ مُخْتَارِ إلى ٢٠ : "خرج الاباحة فلو أطعم يتيمًا ناويًا الـزكاة لا يجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لوكساه بشرط ان يعقل القبض "ترجمه:تمليككي قیرے اِباحت خارج ہوگئ ، تواگر کسی نے پیتیم کو کھانا کھلا دیا تواس سے زکوۃ ادانہیں ہوگی مگریہ کہاس کھانے کا اس کو ما لک کردے،اسی طرح اگراس کولباس بہنا دیا تو بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی بشرطیکہ وہ قبضے کا شعور رکھتا ہو۔

"ُجُزُءِ مَال"كَتْحَتْفرمايا:"خرج المنفعة فلو اسكني فقيرًا داره سنةً ناويًا لا يجزيه ترجمہ: مال کی قید ہے منفعت خارج ہوگئ للہٰداا گر کسی نے فقیر کوز کو ۃ کی ادا لیگی کی نیت سے ایک سال تک اپنے گھر (درمختار ، صفحه 204 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) میں قیام دیا تواس سے زکو ۃ ادائیں ہوگی۔

حَاشِيَةُ الطَّحُطَاوِى مِين مال كَي تعريف يون بيان فرمائي كَيْ هِ: "والسمال سايتموّل أويذخر

للحاجة وهو خاص بالأعيان و خرج بالمال المنفعة"

رحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، صفحه714 ، مطبوعه كراچي)

صَدرُ الشّريعَه، بَدرُ الطّرِيقَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه ارشا وفرمات بين: "روي كوض كها ناغلَه کیڑاوغیرہ فقیرکودے کر مالک کردیا توز کو ۃ اداہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤے ہوگی وہ زکوۃ میں مجھی جائے، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی وضع نہ کریں کے یا پکواکر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت نجر انہ کریں، بلکہ اس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کا اعتبار



(بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

محمد سجاد العطارى المدنى

### هم راش بطورز كوة دينا؟ الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکوۃ کی رقم ہے راش وغیرہ سائل: محمد وسيم قريشي عطاري (ليافت آباد، كراچي) لے کرکسی بیوہ یامسکین وغیرہ کودے سکتے ہیں؟

بشمراللوالزخمن الزّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر بیوہ یا مسکین زکوۃ کامُصُرَف ہیں تو دے سکتے ہیں ،اس راشن کی جتنی قیمت بازار میں ہے اتنی ہی زکوۃ

صَدِدُ الشَّريعَه ، بَدَدُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجدعلى اعظمى رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه لَكُصَّة بَيْل: ''رويب كے عوض كھاناغله كيڑا وغيره فقيركود ہے كر مالك كرديا توزكوة ادا ہوجائے گی مگراس چيز كی قیمت جو بازار بھاؤے ہوگی وہ زکوۃ میں بھی جائے، بالائی مصارف مثلاً بازارے لانے میں جومزدورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کراریاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کردیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت نجر انہ کریں، بلکہاس کی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو، اس كااعتبار ہے۔"

(بهار شريعت ، صفحه909 ، حلد1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ ١٤ وَسَلَّم

آبُوالصَّالِ <u>مُحَ</u>َّدُهُ السِّمَ القَّادِيِّيُ

18 رمضان المبارك <u>1427 ه</u> 12 اكتوبر<u>2006</u>ء



#### على عيب دار كير \_ زكوة مين دينا؟

فتوى 115

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارا کپڑوں کا کاروبار ہے بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ بچھ کپڑے خراب نکل آتے ہیں جوفر وخت نہیں کئے جاتے ہم ان کوایک جگہ جمع کرتے ہیں جب وہ کافی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان کپڑوں کو بطور زکو ۃ غریوں میں تقسیم کردیتے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زکو ۃ میں کپڑے دیئے جاسکتے ہیں؟ نیز زکو ۃ کی ادائیگی کرتے وقت ان کپڑوں کی کون می قیمت کا اعتبار کریں؟ قیمت خرید کا جس پرہم نے خرید اتھایا اس وقت جو اِن کی قیمت ہے اس کا؟

سأئل: محرجبنيد (كهارادر، باب المدينه كراجي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی مدمیں روپے پیسے دینا ہی ضروری نہیں بلکہ ساز وسامان بھی ز کو ق میں دیئے جاسکتے ہیں ، ز کو ق کی

مدمیں دی جانے والی چیز کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کے بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔

امام المستنت اعلى حضرت مثاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمُن البين فتأوى مين اسى نوعيت كايك سوال

(جس میں ایک طبیب بنیتِ زکوۃ گولیاں دیا کرتاتھا) کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:'' زکوۃ وغیر ہاصد قات واجبہ میں

جہاں واجب شے کی جگہاس کی غیر کوئی چیز دی جائے تو صرف بلحاظ قیمت ہی دی جاسکتی ہے۔

(فتاوي رضويه، صفحه 184، حلد 10، رضاً فاؤنديشن لاهور)

صَدرُ الشَّرِيعَة ، بَدرُ الطَّرِيقَة حضرت مفتی محمد المجدعلی اعظمی تُدِّسَ سِرُّهُ الْعَوِی بہارِ شریعت میں فَعَاویٰ عَالَمُ گِیُرِی اور دُرِّ مُخْتَادِ کے حوالے سے فرماتے ہیں:''روپے کے موض (بجائے) کھاناغلّہ کیڑاوغیرہ فقیرکودے کرمالک کردیا تو زکوۃ ادا ہوجائے گی معراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکوۃ میں بھی جائے ، بالائی مصارِف مثلًا بازار سے جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکوۃ میں بھی جائے ، بالائی مصارِف مثلًا بازار سے

(فَتَسُلُ العِنْ أَخْلِسُنَتُ إِ

لانے میں جومزدورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے یا بکواکر دیا تو بکوائی یالکڑیوں ک قیمت مُجرانہ کریں، بلکہ اس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

سائل نے زکوۃ اداکر نے کا جوطریقہ اپنایا ہے اس پرغورکر نے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے رقم سے بڑھ کرکوئی اور چیز نہیں ، کپڑے ملنے سے فقراات خوش نہیں ہوں گے جتنارقم ملنے سے ، اور پورانظام نے کوۃ فقرا کی ضرورت کو پوراکر نے کے لئے ہی قائم کیا گیا ہے اور تمام صدقات میں اصل یہی ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہووہ منتج قین کودی جائے ، دوسری بات سے کہ صدقات کی ادائیگی میں بہتر سے کہ پندیدہ اور عمدہ عمدہ چیزیں دی جا کیس اس کے برخلاف جو مال فیشن بدل جانے کی وجہ سے یا عیب دار ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں خریدااس کوزکوۃ تو ادا ہوجائے گی کیکن اس طریح وکھ دینا ایک معیوب بات ہے جس کی تحسین نہیں کی جاسکتی اگر چہ اس طریح زکوۃ تو ادا ہوجائے گی کیکن اس طریقے کو مستقل عادت نہ بنایا جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 8ربيع الآخر <u>1430</u> ه 05 اپريل <u>2009</u>ء الجواب صحيح أبُوهُ المَا المَ

#### منظم زكوة كى مَد ميں ميديسن دينا؟

فتوى 116

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرابیٹا میڈیس کا کام کرتا تھا، اب وہ کام بند کر دیا ہے، بہت ساری میڈیس گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایکسپائر ہوگئی ہیں جنہیں پھینکنا پڑا، اب جو باقی ہیں ان کے ایکسپائر ہونے میں چھ ماہ رہ گئے ہیں تو کیا ہم یہ میڈیسن زکو ق کی مدمیں دے سکتے ہیں؟ اور

#### = ﴿ فَتَ الْمُوالِمَنَ الْمُؤْلِمُنَاتُ ﴾ ﴿ كَتَابِ الْفَكُوعَ ﴾ ﴿ كَتَابِ الْفَكُوعَ ﴾

جس وقت وہ دوائیاں خریدی گئی تھیں اس وقت وہ ایک لا کھی تھیں ،اب ان کی قیمت ستر ہزاررہ گئی ہے۔ تو زکو ۃ ایک لا کھ کے حساب سے نکالیں گے پاستر ہزار کے حساب ہے؟

سائل:شبيراحمه (جشيدرودي، كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوقابلِ استعال میڈیس ہیں انہیں زکوۃ کی مدییں دے سکتے ہیں اور جتنی ان کی موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے زکوۃ ادا حساب سے زکوۃ ادا ہوگی ، اور بیمیڈیسن اسی کودے سکتے ہیں جوزکوۃ کامسخق ہو، اور مالک بنا کردیئے سے زکوۃ ادا ہوگی صرف اِباحت کافی نہیں۔

التَكُوعَ التَّكُوعَ الْمُعَالِكُونَ الْمُعَالِكُونَ الْمُعَالِكُونَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عِلْمِي مِلْمِينِ الْمُعِلِي عِلْمِلْمِينِ الْمُعِلِي مِلْمِينِ الْمُعِلِي مِلْمِي مِلْمِي مِل

"دانوں کے علاوہ میں ہے کیونکہ وہاں قیمت ہی ضروری ہے۔) اس میں ہے:الحبز لا یجوز الا باعتبار القیمة ' (ترجمہ:روٹی کا اعتبار قیمت کے بغیر جائز نہیں۔)"

= ﴿ فَتَسُاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ ﴾

(فتاوي رضويه ، صفحه 69 تا 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صد دُالشّريعَه، بَد دُالطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَيْهُ فَر ماتے ہیں:

"روپے کے عوض کھا ناغلّہ کپڑ اوغیرہ فقیر کو دے کر ما لک کر دیا تو زکوۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ
سے ہوگی وہ زکوۃ میں بھی جائے، بالائی مصارف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو
کرایاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکواکر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت
بازار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔'

(بھار شریعت، صفحہ 909، حلد 1، مکتبة المدینه)

ایک بات غورطلب یادر ہے کہ فقیرِ شرقی جے مالک بناکر بید میڈین دی جائیں گی اسے ان دواؤں کی ضرورت تو نہ ہوگی وہ بھی بیضہ کرنے کے بعد بیچے گا آپ خود کاروباری آ دی ہیں اس طرح کا پرانا مال صحیح طریقہ ہے نیج سے ہیں الہٰذائج کر جورقم آئے وہ رقم زکو ق میں دے دیں فقیر کو دوائیں دیں گے تو ہوسکتا ہے اس کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوائیں نہ بھیں اور باقی چھ ماہ بھی گزر جائیں پھران دواؤں کی قیمت ایک ایکا بھی نہ ہوگی۔ یوں سُر سے کی وجہ سے دوائیں نہ بھیں اور باقی چھ ماہ بھی گزر جائیں پھران دواؤں کی قیمت ایک ایکا بھی نہ ہوگی۔ یوں سُر سے زکو ق اتار نے اور جو مال بیکار ہوتا نظر آ رہا ہے اسے ذکو ق کی میں شار کرنے کی خواہش پندیدہ نہیں، زکو ق میں تو اچھا اور عمدہ مال خوش دلی سے دینا چا ہے کہ الملہ سجانہ و تعالی کی جانب سے لازم ہونے والے فرض کی ادائیگی فر ما نبردار بندے خوش دلی سے ہی کرتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطارى المدنى 2005 ربيع الآخر 1430ه 19 اپريل 2009ء

الجواب صحيح عَبِّلُا الْمُنْ نِبِي فَضَيلِ فَضَيلِ فَاللَّهِ الْعَطَارِئَ عَلَمَ اللَّهُ



## الله مستحق زكوة كوسامان خريد كردينا؟

فَتوى 117

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ق کی ادائیگی میں کسی مُشَخِّق کو کیڑے، کتابیں، دوائیں یا گھر بلوراشن وغیرہ بھی دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

سأكل: محمد خالد (ناظم آباد نمبر 4، كراچى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرکسی مُسُتِّقِ زکوۃ کوبدیتِ زکوۃ کیڑے، کتابیں، دوائیں یا گھریلوراشن وغیرہ لےکردے دیااوراسے ان اشیاء کا مالک بھی کردیا توزکوۃ ادا ہوجائے گی۔

جیما کہ علامہ علاؤالدین حَصْکَفِی عَلَیْہِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: "لو أطعم يتيما ناويًا الزّ کاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه السطعوم كما لو كساه...الخ "يعنى الرّكى ضخص نے كسي يتيم (مُنتَقِق زلوة) كوزكوة كى نيت سے كھانا كھلا دیا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں اورا گراس كھانے كا اسے مالك كردیا تو جائز ہے جیما كما گروہ اس كر بہنادے تو جائز ہے۔ (در معنار، صفحه 204، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

سیّدی اعلیٰ حضرت امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمُن زَكُوةَ كا پیسه مُنْتَیْق طلبه کودینے کے بارے میں فرماتے ہیں: '' جن طلبہ کا وظیفہ نہ اُجرۃ کا بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کرطلبہ کوان کا میں فرماتے ہیں: '' جن طلبہ کا وظیفہ نہ اُجرۃ کا بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کرطلبہ کوان کا میں فرماتے ہیں: '' جن طلبہ کا وظیفہ نہ آجرۃ کا بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کرطلبہ کوان کا میں فرماتے ہیں: '' جن طلبہ کا وظیفہ نہ آجرۃ کے بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کی است کے بین کی میں دیں یا کتابی میں میں بین کتاب کی میں دیں یا کتابی کر میں یا کتابی کی میں دیں یا کتابی کی دیں یا کتاب کی میں دیں یا کتاب کو دیا ہے کہ بین کے بین کی میں دیں یا کتاب کی دیں یا کتاب کو دیا ہے کہ کتاب کی دیں یا کتاب کو دیا ہے کہ دیں یا کتاب کے دیا ہے کہ دیں یا کتاب کی دیا ہے کہ کتاب کی دیں یا کتاب کی دیاب کے دیاب کے دیاب کی دیں یا کتاب کی دیں یا کتاب کی دیں یا کتاب کی دیں یا کتاب کی دیاب کی دیاب کی دیاب کی دیاب کے دیاب کے دیاب کے دیاب کی دیاب کی دیاب کے دیاب کی دیاب کی دیاب کی دیاب کی دیاب کی دیاب کے دیاب کی دیاب

یونہی صدر الشریعة مفتی محدام برعلی اعظمی صاحب رخمة اللهِ تعالی عَلَيْه فرماتے ہیں: "مباح کردینے سے زکوۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کردینانہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دیو یا زکوۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کردینانہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دیویا

كَتَابِكَ النَّكُوعَ النَّهُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي

كه جائه كهائي يالے جائے توادا ہوگئ يونهي به نتيتِ زكوة فقير كوكيڑادے ديايا پہنا دياا دا ہوگئی۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 874 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ آعُكُم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ آعُكُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

أَبُوالصَّالِحُفَّحَمَّلُهُ السَّامَ الْفَادِيِثِي 5 شوال المكرم 1427 هـ 29 اكتوبر 2006 ء

### ه و كا مد ميل مكان دلوانا؟

فَتُوىٰي 118

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کا اپنا مکان نہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے بھائی کے مکان میں رہتی ہیں وہ مکان میری خالہ نے اپنے شوہر کے نام کروانا ہے۔ ان کے گھر میں ٹی وی ہے وہ بھی کسی نے لے کر دیا ہے۔ میری والدہ اپنی زکو ق کی رقم سے بیرمکان میرے خالو کے نام کرواسکتی ہیں؟

کرواسکتی ہیں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ فِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حَتَابِكَالَّكُوٰعَ ﴾

صدر الشريعة ، بدر الطّرِيقة مفتى امجر على المطّع المرّخة ايك سوال "صاحب نصاب نـ 500 روي ك كوز لا ق سار على باره روي نكالى اوران رويول كاليك ويك كهانا لكاكرايك مسكين كواس كاما لك كرديا يا ان رويول كاليك ويرزان مسكين كوديا ياوس مسكين كوديا يا تواس كى زكو ق ادا بهو كل يا نهيل "ك جواب مي ارشاد فرماتي بين:"اگر مسكين كوما ليك كرديا هو جست كاوه كهانا يكرا هاتى زكو ق ادا بهو كل كهانا يكواني مي جوخرى بهوا هاس كا اعتبار نهيل دور من قيمت كاوه كهانا يكرا هاتى زكو ق ادا بهوكى كهانا يكواني مي جوخرى بهوا هاس كا اعتبار نهيل دور من قيمت كاوه كهانا يكرا ها القيمة في ذكاة "زكوة مي قيمت دينا بهى جائز هات منزاى مين مي تنابعي جائز من من الكرا على المناوية الزكاة الا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لوكساه" اگر مي يتيم كو به تيت زكوة كهانا كلايا تويكا فى نهيل مرجكه وه كهانا است در ديا تو بوسكا هم من طرح كرا و در دي تو قادا بوجائي كي " (فناوي المحدية ، صفحه 369 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراجي)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 28 شعبان المعظم 1429 هـ 31 اگست 2008ء الجواب صحيح

عَبْلُالْمُنُ نِئِ فُضَيلِ فَضَيلِ فَضَيلِ فَاللَّهُ الْمُن نِئِ فُضَيلِ فَضَيلَ فَاللَّهُ الْمُن المُن المُ

المُعَامِينَ الْمُعَامِدُ اللّهِ اللّهُ ال

#### صدقے سے مال میں برکت کے عجب نظارے

حضرت سيدناابو ہريده رض الله تعالى عند بروايت ہے كه شهنشاو مدينه، قرار قلب وسيده، صاحب معطر پيدنه، باعث أو ولي سيكنه، فيض مخجينه صلى الله تعالى عليده الدوسلم في فرمايا: "ايك شخص كى ويران جگ كرر باتھا تواس في بادل بيس بالى ايك بخر يلى زبين بيس برساديا تو و باس كالوں بيس باك بل وصارا پانى بخع ہوگيا اورا يك سمت بنے لگا تو و فرخ ميں برساديا تو و باس كالوں بيس سے ايك نالے بيس و مسارا پانى بخع ہوگيا اورا يك سمت بنے لگا تو و فرخ ميں بن لى كرساتھ جل ديا تواس في ديمها كدوه پائى ايك باغ ميں داخل ہوا جہال ايك كسان كھڑا تھا تواس في اس كمان سے يو چھا "الله و فرخ ميں بن لى كرساتھ جل ديا تواس في و بي الى ايك باغ ميں داخل ہوا جہال ايك كسان كھڑا تھا تواس في اس كسان سے يو جھا "الله تعالى كے بندے! تو فرم انام كيا ہے؟" اس في كہا، "فلال" بيدون نام تھا جواس في بادل ہے آنے والى آ واز سے سنا تھا۔ اس كسان في كہا، "الله كر بندے! تو فرم برانام كيوں يو جھا؟" تواس مخص في كہا، "جس بادل ہے بيارش برس رہی ہے تيرانام بيس في اس سے سيا بارگ ہيں کو بادل فيسيرا ہيں)؟" تواس في جواب بيس كہا، "جب تو في ساس كے تين حصر كر ليتا ہوں ايك حصر صدة كر ديتا ہوں اورا يك حصد صدة كر ديتا ہوں اورا يك حصد صدة كر ديتا ہوں اورا يك حصد في خود كھا تا ہوں اور تيسر سے حصور کوائ زبين ميں كاشت كر ليتا ہوں اور اس عرب عيال كو كھا تا ہوں اور تيسر سے حصور کوائى زبين ميں كاشت كر ليتا ہوں اور اس سے تين کو كر ليتا ہوں اور اس سے تين کو كر ليتا ہوں اور اس من سے تين کو كول کا تا ہوں اور تيسر سے حصور کوائى زبين ميں كاشت كر ليتا ہوں۔"

(مسلم بكتاب الزيدوالرقائق ،الصدقة في المساكين بم 1593 ، دارا بن حزم بيروت)



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کتنا سونا ہوتو زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟ اور کتنی رقم ہوتو زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟ اور کتنی رقم ہوتو زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہے جبکہ جاندی کانصاب ساڑھے باون تولہ ہے، روپے پیسے اور مالِ تجارت حاجت اصلیہ سے زائد تنہا یا سب ملکرا گر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہوں تو ان پرز کو ہ ہوگی جبکہ دیگر شرائط بھی پائی جائیں۔

اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مالِ نامی مثلاً چاندی، روپے پیسے یا مالِ تجارت نہیں تواس صورت میں وہ سونے کا حساب لگائے ،اگر سونا ساڑھے سات تولہ یااس سے زائد ہوگا تو وہ زکوۃ دےگا ور نہ میں ہوں ہوں کے بیالی کا سے مارٹ کے سے میں ہوں ہوں کا بیالی ہوگا تو وہ زکوۃ دےگا ور نہ ہوں کا بیالی ہوں ہوں کیا

= المَا المُلسَنَّتُ المُلسَنَّتُ المُلسَنَّتُ المَالِسَنَّتُ المُلسَنَّتُ المُلسَنِّتُ المُلسَنِّ المُلسَلِّ المُلسَلِّ المُلسَنِّ المُلسَنِّ المُلسَنِّ المُلسَلِّ المُلسَلِي المُلسَلِّ المُلسَلِي المُلسَلِّ المُلسَلِي المَلسَلِي المَلْمُلسِلِي المَلْمُلسِلِي المُلسَلِي المُلسَلِي المَلْمُلسِلِي المَلسَلِي المَلسَلِي المَلْمُ المَلْمُ المُلسَلِي المَلْمُ المُلسَلِي المَلْمُ المُلسَلِي المُلسَلِي المُلسَلِي المَلْمُ المُلسَلِي المُلسَلِي المُلسَل

۔ ''نہیں۔اوراگراس کے پاس بچھ جاندی ہےاور بچھ سونایا اس کے ساتھ بچھ رقم بھی ہے مگر سونایا جاندی اور رقم میں سے کوئی بھی نصاب کی مقدار نہیں تو اس صورت میں جاندی کے حساب سے زکوۃ دیں گے بینی اس سونے کو جاندی شار کریں گےوہ اس طرح کہ ان دونوں کی قیمت کالغین کریں گے پھردیکھیں گے کہ بیسونااس جاندی یارقم سے ملکر جاندی ی نصاب ساڑھے باون تولہ کی مقدار ہے یا نہیں ،اگر نہ ہوتو زکو ہ نہیں اوراگر ہوتو زکو ہے۔

چنانچ هِـدَايَـه مِين ٢٠: "وتـضـم قيـمة الـعـروض إلـي الـذهـب والفضة حتى يتم النصاب..... ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا" بعنی سامان کی قیمت کوسونے اور جاندی کی قیمت سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب مکمل ہوجائے اور تمن کی بنا پر ہم جنس ہونے کی وجہ سے سونے کو جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور اسی وجہ سے بیسبب وُ جُوب ہوگا۔ (هدايه اوّلين، صفحه 213، مطبوعه لاهور)

علامه ابن بُمام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرمات بين: "و النقد أن يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب عندنا" يعني بمار يزويك يميل نصاب كے لئے دونوں نفزوں (سونے اور جاندی) (فتح القدير ، صفحه 169 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته) کوایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔

يَهُ وَ الْإِسْلاَمِ وَ الْمُسْلِمِين شاه اما م احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمُن فرمات بين: ''جو (مال) راسماً نصاب كو نہیں پہنچا ہنفسہ سبیتِ وُجُوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہویعنی زروسیم مُنْحتَلَط ہوں تو اَزَ انْجا کہ وجہِ سَبِیتَ ثَمَینیَّت تھی اور وہ دونوں میں یکساں، تو اس حیثیت سے ذہب وفِصْهِ جِنسِ واحد ہیں لہذا ہمارے نزدیک جوایک نوع میں مُوجِبِ زکوۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھایا اس لئے کہ نصاب کے بعد عفوتھا اس مقدار کو دوسری نوع ہے تفویم کر کے ملادیں گے کہ شایداب اس کامُو جِبِ زکوۃ ہونا ظاہر ہو۔ پس اگر اس ضَم سے بچھ مقدارِز کو ۃ بڑھے گی (بایں معنی کہنوع ٹانی قبلِ ضَم نصاب نتھی اس کے ملنے سے نصاب ہوگئی یا اگلی نصاب پر نصابِ نَمس کی تکیل ہوگئ) تو اسی قدر ز کو ۃ بڑھادیں گے اور اب اگر پچھ عفو بچا تو وہ هیقة عفو ہوگا ورنہ پچھ نہیں اور اگرضم

تحتاب التكفة

المفاقش المخافك أخطشت المنتث المنتث المستشاف

کے بعد بھی کوئی مقدارِز کو ۃ زائدنہ ہوتو ظاہر ہوجائے گا کہ بیاصلاً مُوجِبِز کو ۃ نہ تھا۔''

(فتاوى رضويه، صفحه 113، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 27 محرم الحرام 1431هـ 14جنوري2010ء الجواب صحيح عَبِّلُهُ المُنُ نِبِي فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَالِكِ ضَاالْعَظَارِ فَي عَلَائِلِكِ فَاللَّلِكِ فَاللَّلِكِ فَاللَّل

## مقدارے کم مختلف اُموال کے جمع کرنے میں جاندی کا عتبار ہے کچھ

فَتُوىٰ 120 كَا

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس ضرورتِ زندگی اور قرض کونکال کر 6 تو لے سونا ہے اوراس کے علاوہ 5,000 روپ بھی ہیں تو کیا جھے پرز کو ۃ ہے یانہیں کیونکہ سونا ساڑھے سات تو لے تونہیں ہے جو کہ ذکو ۃ کا نصاب بنتا ہے لیکن اگران کو ملایا جائے تو جاندی کے نصاب سے زیادہ رقم بنتی ہے تو کیا ملاکرز کو ۃ دی جائے گی؟

بِسْمِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب سونا تنہا ہواورکوئی مال زکوۃ موجود دنہ ہوتو حاجتِ اصلیہ اور قرض کونکال کرضروری ہے کہ سونے ک مقدار ساڑھے ساتولہ ہوجھی اس پرزکوۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی لیکن جب سونے کا اپنانصاب کم ہولیکن دیگر مال زکوۃ مثلاً مال تجارت، رقم وغیرہ توالیے میں دونوں کی قیمت کو ملاکر دیکھا جائے گاچنا نچہ بیان کی گئی صورت میں سونے اور رقم کے علاوہ اُموال نوکوۃ میں سے پچھاور نہ بھی ہوتو نقدی کوسونے کی قیمت کے ساتھ ملائیں گے اگر بیساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے ساتھ ملائیں گے اگر بیساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تواس کا چالیسویں حصہ زکوۃ میں دینا ہوگا اور چونکہ آپ کے پاس 6 تولے سونا اور

#### النكفة المستحفظ المنكفة

= ﴿ فَتَ مُ الْعُلِمُ الْعُلِسُنَتُ ﴾

5,000 روپے موجود ہیں جن کو ملایا جائے تو جاندی کی کئی نصابیں بن جائیں گی لہٰذاا گران پرسال گزر چکا ہے تو آپ پرز کو قہے در نہیں۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

# المعلى اورسونا دونوں نصاب سے كم موں؟ في

فَتوى 121

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت جس کی تنخواہ 10 ہزار سے 15 ہزار روپے تک ہے کرایہ کے گھر میں رہتی ہے شوہرا لگ کما تا ہے لیکن اس کے پاس نہ تو بینک بیلنس ہے اور نہ ہی سات تو لہ سونا اور نہ ہی ساڑھے باون تو لہ چاندی ہے اور پچھ سونا ہے پچھ زیورا پئی بیٹی کودے دیا ہے بعنی مالک بنا چکی ہے۔عرض یہ ہے کہ اس عورت پرزکو ق فرض ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو کتنی؟

سائل: سيد صهيب على اشر في (شاه فيصل كالوني ، كراچي)

يشمراللوالرخمن الزحيم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندکورہ صورت میں چاندی اور سونے کو ملانے سے اگران کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو عورت پراس مال کی زکو قادیگر شرائط کی موجود گی میں فرض ہوجائے گی اور جوزیور بیٹی کے قبضے میں دے کر مالک بنا چکی اس کی زکو قاس عورت پرنہیں۔ ہاں لڑکی کو جوزیور دیا اس پرزکو قاس صورت میں لازم ہوگی کہ وہ زیورخودیا اس کے ساتھ لڑکی کے پاس موجود زاکداً زجاجت چاندی یارقم کو ملائیں تو چاندی کانصاب بن جائے۔

#### تشاوى أهلسنت المستحق حتاب التكوفة

﴿ فَعَاوِیْ دَصَوِیَّه شریف میں ہے: ''(اگرنصاب میں کی) دونوں جانب ہے توالبتہ بیا مرغورطلب ہوگا کہ اب '' ان میں کس کو کس سے تقثّے بم کریں کہ دونوں صلاحیتِ ضم رکھتے ہیں، اس میں کثرت وقِلَّت کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی ..... بلکہ تھم یہ ہوگا کہ جوتقثّے بم فقیروں کے لیے اَنفَع ہوا سے اِختیار کریں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اگر تخواہ سے حاجت اَصلیہ پرخرج ہونے کے بعد پھر تم نے بھی جاتی ہوتواس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلاَءَ جَلْ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمُوالِّ المُحَالِّ الْمُعَالِمُ مِلْمُ 1420هـ و1 ستمبر 2006ء و25 شعبان المعظم 1427ھ و11 ستمبر 2006ء

## ه دونوله سونااورایک توله جاندی مونو؟

فتوى 122 嚢

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس کے پاس دونو لے سونا اور ایک تولہ جاندی ہوا دراس پر سال گزرگیا ہونو کیا اس پرزکو ۃ ہوگی؟

س**ائل: عبدالما جدعطاري (ديوخورد،مركز الاولياءلا هور)** 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جس کے پاس حاجت اُصلیہ سے زائد دوتو لہ سونا اور ایک تو لہ چاندی ہواور اس پر سال گزرگیا ہوتو اس پرز کو ہ واجب ہوگی کیونکہ دونوں کو ملائمیں اور چاندی کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔اگر چہ ملیحدہ علیحدہ دیکھیں توسونا چاندی میں سے سی کا نصاب پورانہیں ہے۔

تَبُيِينُ الْحَقَائِق مِن ٢٠: "يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل

المُعَلِّفَةُ مِنْ الْعُلِسُنَةُ وَ الْعُلِسُنَةُ وَ الْعُلِسُنَةُ وَ الْعَلِي الْعُلِسُنَةُ وَ الْعُلِسُنَةُ وَ الْعُلِسُنَةُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

ہے۔ جنس واحد'' ترجمہ:سونےکو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب کمل ہوجائے کیونکہ بیا پس میں ہم جنس ہیں۔ بیا پس میں ہم جنس ہیں۔

خُلاصَةُ الُفَتَاوىٰ مِن مِن مِ: "أصل هذا أن الذهب يضم إلى الفضة لتكميل النصاب عندنا استحساناً" ترجمه: بمار عزد يك يحيل نصاب كى فاطرسونے كوچاندى كے ساتھ ملانا بياصل ماور بيد عندنا استحساناً" و جمه: بمار عزد يك تحيل نصاب كى فاطرسونے كوچاندى كے ساتھ ملانا بياصل ماور يو استحساناً " ترجمه: بمار عند كوئنه) بطور إستخسان ہے۔ (خلاصة الفتاوى ، صفحه 237 ، حلد 1 ، مطبوعه كوئنه)

دُرِّمُ خُتَارِ مِن مَا يبلغ به و لو بلغ بأحدهما نصابًا دون الآخر تعين ما يبلغ به و لو بلغ بأحدهما نصابًا و خمساً و بالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير" بأحدهما نصابًا و خمساً و بالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير" (در محتار) صفحه 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

ا مام المسنّت مُجَدِّدِ دِین ومِلت امام احمد رضاخان عَلَیْ و رَخْمَةُ الرَّحْمُن فرماتے ہیں:''جُوتَقُو یم فقیروں کے لئے اَنفَع ہواُ ہے اِختیار کریں،اگرسونے کوچاندی کرنے میں فقراء کانفع زیادہ ہے تووہی طریقہ برتیں۔' (فتاوی رضویہ، صفحہ 116، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطارى المدنى المدنى جمادى الثاني 1430هم حون 2009ء

الجواب صحيح الوالم المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ال

# المنظم ال

فَتُولِي 123 🏰

سے کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ زید کے پاس ساڑھے سات
کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ زید کے پاس ساڑھے سات
تولہ ہے کم سونا، ساڑھے باون تولہ ہے کم چاندی اور مالِ تجارت بھی شرعی مقدار ہے کم ہے اس صورت میں اس پر
تولہ ہے کم سونا، ساڑھے باون تولہ ہے کم چاندی اور مالِ تجارت بھی شرعی مقدار ہے کم ہے اس صورت میں اس پر
ز کو قواجب ہے یانہیں؟

وكتاب التكفع

لم فَسَنُ العِنْ أَهُ لِسُنَّتُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْتُول مِیں تینوں اَشیاء کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا اگر ان تینوں کی قیمت حاجتِ اَصلیہ سے فارغ ہوکر ساڑھے باون تولہ چا ندی کی رقم کے مُساوی یا اس سے زائد ہوجائے تو تینوں کی مجموعی رقم پرز کو ق واجب ہوجائے گی جومقداران تینوں کی کھی ہاں کی قیمت اگر چا ندی کے نصاب سے زائد ہے تو ز کو ق فرض ہوگ ۔

واجب ہوجائے گی جومقداران تینوں کی کھی ہاں کی قیمت اگر چا ندی کے نصاب سے زائد ہب الی الفضة قیمة فیمة فیم اللہ کا مُکھڑی میں ہے: "و تضم قیمة العروض الی الشمنین والذهب الی الفضة قیمة کے ذا فیم الک نے "ترجمہ: اور سامان کی قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی ہوں کے سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی ہوں کی کے ساتھ ملائی جائے گی ہوں کی جائے گی ہوں کے سونے کے سونے کے ساتھ ملائی جائے گی ہوں کی کے سونے کے سونے کے ساتھ ملائی جائے گی ہوں کے سونے کی جائے کی میں کے سونے کے سونے کی جائے کی ہوں کے سونے کی کے سونے کی ہوں کے کی ہوئے کی ہوئے کے سونے کی کو سونے کی ہوئے کے کی ہوئے کے کی ہوئے کے کی ہوئے کی ہوئے کے کی ہوئے کی ہوئے کے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے کی ہوئے ک

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

صدر الشّريعة ، بن رُ الطّريقة حضرت علامه المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى ارشاد فرمات بين: "اگر دونول ميں سے كوئى بقد يرنصاب نہيں تو سونے كى قيمت كى جاندى يا جاندى كى قيمت كا سونا فرض كر كے ملائيں پھراگر ملانے پر بھى نصاب نہيں ہوتى تو ہے ہے نہيں اوراگر سونے كى قيمت كى جاندى جاندى ميں ملائيں تو نصاب ہوجاتى ہے اور جاندى كى قيمت كا سوناسونے ميں ملائيں تو نہيں ہوتى يا پالعكس تو واجب ہے كہ جس ميں نصاب پورى ہووہ كريں۔" جاندى كى قيمت كا سوناسونے ميں ملائيں تو نہيں ہوتى يا پالعكس تو واجب ہے كہ جس ميں نصاب پورى ہووہ كريں۔" جاندى كى قيمت كا سوناسونے ميں ملائيں تو نہيں ہوتى يا پالعكس تو واجب ہے كہ جس ميں نصاب پورى ہووہ كريں۔" وابھار شريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مَنْكُالْمُكُنْ نِنْكُ فُضِيلِ فَضَالِعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ عَمَاكُ الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ عَمَا الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ 6 رمضان المبارك 1429 ح70 ستمبر 2008ء

## المجير سونے اور مال تجارت کوملا کرنصاب کامکمل ہونا کچھ

فتوی 124 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس ساڑھے -- مقابلادین میں معالم میں میں میں میں میں میں میں کہ ایک شخص کے پاس ساڑھے حَتَابِكَ النَّكُونَة

الفاستان الماستان الم

ی پانچ تولیسونا ہےاورتقریباً 75,000روپے کامال تنجارت بھی ہےتو کیااس پرزکو ۃ واجب ہے؟ م

سائل:محدسلمان (لانڈھی، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

در یافت کی گئی صورت میں زکوۃ واجب ہے جبکہ کوئی مانعِ شرعی نہ ہو کیونکہ سونے اور مال تجارت کا مجموعہ

جاندی کے نصاب کے برابرہے۔

بہار شریعت میں ہے: ''سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو، جس کی قیمت سونے چاندی کی نصاب کو پہنچ تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسوال حصہ اور اگر اُسباب کی قیمت تو نصاب کو بین پہنچ تی مگراس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں، اگر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ہ واجب ہے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 903 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 20 رمضان المبارك <u>1429</u> هـ 21 ستمبر <u>2008</u>ء الجواب صحيح الوالمُ الله المحالة على المحالة ا

منظم ایک نصاب مکمل اورایک کم موتو؟ فید

فَتوىٰ 125 🏰

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مالی تجارت نصاب کو پہنچ جائے اوراس کے علاوہ سونا نصاب سے کم ہومثلاً پانچ تو لے ہواس کے علاوہ پچھ ہیں تو کیا اس سونے کو مالی تجارت کے ساتھ ملائیں گے؟

.\_ Marfat.com بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جَيْرِ الْمُولِي الْمُلِثِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جَيْرٍ الْمُلِيابِ الْمُلِيابِ الْمُلِيابِ الْمُلِيابِ الْمُلِيابِ الْمُلِيابِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِّقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِّقُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِ

چنانچ مُحَقِق شامی تُیِسَ سِرُهُ السَّامِی مایِّن کِقول: "سن جنسه" کِتحت ارشاوفر ماتے ہیں: "سیاتی: أن أحد النقدین یضم إلی الآخر، وأن عروض التجارة تضم إلی النقدین للجنسیة باعتبار قیمتها" ترجمہ: عقریب بحث ہوگی کہ نقترین یعن سونے وجا ندی کو تکیلِ نصاب کی فاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا اور سامانِ تجارت کو بھی سونے جا ندی کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ اس کی زکو ق کی اوا کیگی میں قیمت کو ہی طموظ میں جائے گا اور سامانِ تجارت کو بھی سونے جا ندی کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ اس کی زکو ق کی اوا کیگی میں قیمت کو ہی طموظ سونے جائے گا اور سامانِ تجارت کو بھی سونے جاندی الدر المعتار علی الدر المعتار ، صفحہ 254 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

سیدی امام اہلسنت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''سونا جا ندی تو مطلقا ایک ہی جنس ہیں خواہ ان کی کوئی چیز ہواور مال تجارت بھی اُنہی کی جنس سے گِنا جائیگا اگر چہ کسی تشم کا ہوکہ آخر اس پرز کو ۃ یوں ہی آتی ہے کہ اس کی قیمت سونے یا جاندی سے بیں کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو یہ سب مال ذَروسیم ہی کی جنس سے ہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمُ المُن المُن المُن المُن المُن كَالِمَ اللهُ اللهُ

#### مع نصاب میں جاندی کا اعتبار کریں یاسونے کا؟ کچھ ای 126 کھھ

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس کچھ زیور چاندگ کا اور پچھ زیورسونے کا ہے۔ جاندی کے زیور کا وزن ساڑھے باون تولے ہے جو کہ نصاب کے مطابق ہے۔

**≥** 221

#### تخلقانشانتك

ہ اور سونے کا زیور سوا تولہ ہے تو سونے کو جاندی میں ملا ئیں گے یا جاندی کوسونے میں؟ اور ملانے کے لئے سونا جانڈی کے وزن کا اعتبار ہوگا یاان کی کار مگری کے ساتھ قیمت کا؟ سائل: غلام سرورعطاری (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور سونے کے زیور کی قیمت لگائی جائے گی کہ وہ زیور کتنے وزن کا ہے اوراس کی کیا قیمت ہے پھر ملاکر جو قیمت دونوں کی بنے گی اس کی زکو قادا کی جائے گی قیمت سے ادائے گی کریں گے تو دونوں کو ملانے سے جو مجموعی قیمت بنے گی اس میں سے چالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے اگر چاندی کے نصاب کی زکو ق چاندی سے دینا چاہیں تو وزن کر کے جو پورا چالیسواں حصہ بنے گا اتن چاندی وینی ہوگی۔ جہاں تک سوال ہے کاریگری کے ساتھ قیمت کے بارے میں تو کاریگر کے معاوضہ کو تو شارنہیں کریں گے البتداس صورت میں اس کے ڈیز ائن کی بنا پر قیمت میں جواضا فہ ہواوہ ضرور شار ہوگا۔ اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہوتو ہواضا فہ ہواوہ ضرور شار ہوگا۔ اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواوہ سے قیمت زیادہ بنتی ہوتو ہواضا فہ ہی شار کریں گے۔

سیّدی اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهٔ الرَّحْنُ ارشاہ فرماتے ہیں:''اگرایک جانب نصاب تام بلاعفو ہے اور دوسری طرف نصاب سے کم ، تو یہاں یہی طریقہ ضم مُتعَین ہوگا کہ اس غیر نصاب کواس نصاب سے تَقْوِیم کر کے ملادیں ، بینہ ہوگا کہ نصاب کوتَقَوْیم کر کے غیرِ نصاب سے ملائیں۔ مثلاً چاندی نصاب ہے اور سونا غیرِ نصاب ، تو اس سونے کو چاندی کریں گے چاندی کوسونا نہ کریں گے ، اور تکس ہے تو تکس ۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 115، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صَدرُ الشّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتی امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی ارشاد فرماتے ہیں: ''یونہی سونے کی زکو ق میں جا ندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا اگر چہاس میں بہت کچھ صنعت ہوجس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی۔''

222

(بهارِ شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اس میں ہے: '' بیہ جوکہا گیا کہ ادائے زکوۃ میں قیمت کا اعتبار ہیں بیاس صورت میں ہے کہ اس کی جنس کی

فَتَكَافِينَ أَهْلِسُنَتُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْتَكُونَ الْتَكُونَ الْتَكُونَ الْتَكُونَ الْتَكُونَ الْتَكُونَ اللهِ

" زکوۃ ای جنس سے اواکی جائے اور اگرسونے کی زکوۃ چاندی سے یا چاندی کی سونے سے اواکی تو قیمت کا اعتبار ہوگا، اُ مثلا سونے کی زکوۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشر فی ہے تو ایک اشر فی دینا قرار پائے گا، اگر چہ وزن میں اس کی چاندی پندرہ رو ہے بھر بھی نہ ہو۔' (بھارِ شریعت ، صفحہ 902 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللّٰهُ آعُلُم عَزْوَجَلُ وَ رُسُولُهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب عَبُلُا الْمُنُ نِنْ فَضِيلَ فَضِيلَ فَاللَّا الْعَطَارِي عَفَاءَ ذُلْلِكَائِ عَالَى الْمَعْظِمِ 1427 صندمبر 2006ء

## می سونے جاندی اور کمیٹی کی رقم ملا کرنصاب مکمل ہونے کی صورت کچھ

فَتوىل 127 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس سات تولہ سونا ہے لیکن ساڑھے باون تولہ جا ندی کی رقم سے زائد ہے کیا اس سونے پرز کو ہ ہوگی؟ نیز ہم نے کمیٹی ڈال رکھی ہے جس میں تقریباً بچاس ہزاررو پے اداکر چکے ہیں اس کی زکو ہ کا تھم بیان فرما دیں۔
پیشے اللّٰہ الرِّحمٰن الرَّحمٰن الرّحمٰن الرّحمٰن

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

سوناجب ساڑھے سات تولہ ہے کم ہوتو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی اگر چہاس کی رقم ساڑھے باون تولہ عائدی کی رقم کے مساوی یااس سے زائد ہو۔ یہاس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ دوسراکوئی مال زکوۃ موجود نہ ہو، کیکن چونکہ آپ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے تو اس رقم کے ساتھ سونے کو ملائیں بینی سونے کی جوموجودہ قیمت ہے اس قیمت کو پچاس ہزار میں شامل کردیں اور مجموعی رقم پرزکوۃ اداکریں۔ (البتہ جورقم کمیٹی میں دی ہوئی ہے اس کی زکوۃ دینااگر چہ فی الْفَوْد واجب نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی سال پوراہو کمل رقم پرزکوۃ نکال دیں)

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيُرِي مِي مِي مِ: "و تضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة العروض على الفضة الم

#### المنكالتكفع

الفائن المعلى الفائنة المعلمة المعلمة

سی الے گاہ اور سونا قیمت کے اعتبار سے سے الے گی اور سونا قیمت سونا جاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا ، اسی طرح سکنزُ الدَّفَائِق میں ہے۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

صَدرُ الشَّريعَة ، بَدرُ الطَّريقَة حضرت علامه المجمع المظمى عَلَيْهُ رَخْمَةُ اللهِ الْعُوِى ارشاد فرمات بين: "اگردونوں میں ہے کوئی بقد رِنصاب نہیں توسونے کی قیمت کی جاندی یا جاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھرا گر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو بھی نصاب ہوجاتی ہے اور جاندی جاندی جاندی جاندی میں ملائیں تو نہیں اور اگر سونے کی قیمت کی جاندی جاندی جی میں نصاب پوری ہووہ کریں۔ "کی قیمت کا سونا سونے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔ "کی قیمت کا سونا سونے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔ "
(بھارِ تشریعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

مزید إرشادفر مائتے ہیں:''سونے جاندی کی زکوۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کالحاظ ہیں۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 902 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

اَبُوالصَّالَ لَحَكَّدَ الْمَالَ الْمُعَلِّمُ الْفَادِرِيِّ ) 28 شعبان المعظم 1428 هـ 11 ستمبر 2007 ء

# مع نصاب سے اور پش سے معاف ہے گا

فَتُوىٰی 128 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ساڑھے سات تو لے سونے سے جوزا کد سونا ہوگا اس پرزکو ہ ہوگی یا ساڑھے سات تولہ سونے پرزکو ہ ہوگی؟ جبکہ سونے کے علاوہ پچھییں۔
یہ جوزا کد سونا ہوگا اس پرزکو ہ ہوگی یا ساڑھے سات تولہ سونے پرزکو ہ ہوگی؟ جبکہ سونے کے علاوہ پچھییں۔
یہ بیراللہ الرجمیان الرجمین الرجمیان

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ساڑھےسات تولہ سونے پراگر سال گزرگیا تواس پڑھی زکو ۃ ہوگی اوراس سے زائدا گرساڑھے سات تولہ کے

#### المُ فَتَا فِي الْفِلْسَنَتُ الْفِلْسَنَتُ النَّكُونَ الْفَلِسَنَتُ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ

الآخ یں حصہ بعنی ڈیڑھ تولد ہے کم ہے تواس زائد سونے پرز کو ۃ نہ ہوگی کیونکہ نصاب سے زائد نصاب کے پانچویں حصہ آ ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہوتی وہ معاف ہوتا ہے۔ بعنی اگر کسی کے پاس 9 تولہ سونا سے پچھ کم ہوتو اس پر فقط ساڑھے سات تولہ سونے کی زکو ۃ ہوگی اور بقیہ سونے پرز کو ۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر 9 تولہ سونا ہوگا تو مکمل 9 تولہ ہی کی زکو ۃ دینا ہوگی۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَوْجَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَوْجَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَوْجَ اللّٰهِ اَعْلَمْ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّٰم

عَبْلُالْمُنْ نِنْ فَضِيلِ فَضِيلِ الْعَظَارِي عَفَاعَنْ الْبَلِيْ عَفَاعَنْ الْبَلِيْ

## منظم جاندی کے نصاب کامش ساڑھے دس تولہ ہے گائے۔

فتوى 129

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ علما کی طرف سے مختلف اُموالِ زکوٰۃ کا جونصاب بیان کیا جاتا ہے کیا اس نصاب کوالگ کر کے جوزائد ماَّل ہواس پرزکوٰۃ دی جائے گی یا اس نصاب سمیت گُل مال پرزکوٰۃ دیں گے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زكوة نصاب سميت كل مال كى دى جائے كى كيونكه جإندى كانصاب 200 در جم ہا ورسر كار صَلَى اللهُ تَعالَى

عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِه اس نصاب ميں سے پائے درہم لينے كاحكم فرمايا۔

جيها كه حديث ياك ميل ب: "فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ" ترجمه: جب دوسو درجم جوجا كيل توان ميل يا في درجم بيل -

(سنن الترمذي ، صفحه 122 ، الحديث: 620 ، جلد 2 ، دار الفكر بيروت)

اس حدیث میں حضور صلّی اللهٔ تعالی عَلَیْهِ وَ الهٖ وَ سَلّمہ نے جاندی کے نصاب میں ہے ہی زکو ہ کا حکم ارشاد من ترمیا سے میں نہ مصر مصر میں میں ایک میں نہ اس میں استمہ بال زیرے وقعید دیں اور اس کے

فرمایا تومعلوم ہوا کہ نصاب میں بھی زکو ۃ ہے۔لیکن اگر نصاب سے اوپر پچھ مال زائد ہے تو وہ جب تک نصاب کے بھی

= ﴿ فَتَكُا وَيُنَا أَهُ لِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَكُوعَ ﴾

ّ پانچویں حصے تک نہ پہنچے تب تک اس زا کد مال میں زکو ۃ واجب نہیں ہوگی، جب وہ زائد مال پانچویں حصے تک پہنچے جائے تو پھراس میں زکو ۃ واجب ہوگی۔

جیما که رَدُّ الْمُحْتَادِ میں ہے: "ما زاد علی النصاب عفو إلی أن يبلغ خمس نصاب ، ثم كل سا زاد علی النخمس عفو إلى أن يبلغ خمسًا آخر" ترجمہ: نصاب پرجومال زائد ہے اس كی چُوٹ ہے يہاں تک وہ نصاب کے پانچویں حصہ تک پہنچ جائے ، پھر پانچویں حصے سے جوزائد ہے اس کی چُھوٹ ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے پانچویں حصے تک پہنچ جائے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

فَتَ اوی فَیُضُ الرَّسُول میں ہے: "ساڑھے باون تولد کے اوپر ہرساڑھے دس تولے جاندی کی بھی زکوۃ واجب ہوئی اور اُخیر میں جوساڑھے دس تولہ جاندی سے کم بیجاس کی زکوۃ معاف رہے گی۔"

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 478 ، جلد 1 ، شبير برادرز لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوعُ الْمَاكِزِيُّ الْمَاكِزِيُّ الْمَاكِزِيُّ الْمَاكِزِيُّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمَاكِزِيِّ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ 143 دسمبر 2009ء

#### شریعت کا مدار عقل پرنہیں وی پرہے

شار حبخاری مفتی شریف الحق انجدی علیه و حمة الله القوی " نزیة القاری " بین لکھتے ہیں: " دھزت امام کے اسا تذہ میں دھزت امام باقر دھنی الله تعالی عنه بھی ہیں، ایک بازمد یہ طیب کی حاضری میں جب حفزت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے وان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ بیا بوحنیفہ ہیں! امام باقر نے امام اعظم دضی الله تعالی عنه ہے کہا: وہ تہیں ہوجو قیاس سے میر ہے مدکر یم کی احادیث دوکرتے ہو، امام اعظم نے عرض کیا: اعظم نے عرض کیا: معاذ الله حدیث کوکون روکرسکتا ہے؟ حضور اجازت دیں تو پچھ عرض کروں۔ اجازت کے بعد امام اعظم نے عرض کیا: حضور! مردضعیف ہے یا عورت؟ ارشاد فرمایا: عورت؟ ارشاد فرمایا: عورت کا محمد نیادہ ہے یا عورت کا مردکا دونا حصد دینے کا عم کرتا ہے گر عرض کیا: نماز افضل ہے کہ روزہ؟ ارشاد فرمایا: نماز رعرض کیا قیاس بے چاہتا ہے کہ جب نماز روزہ سے افضل ہے تو حاکمت پرنماز کی قضا بدرجہ اولی ہونی چا ہے اگرا حادیث کے خلاف قیاس سے تھم کرتا تو بیکھ دیتا کہ حاکمت نماز کی قضا خرور کرے۔ اس کے بیام ہا قراتا خوش ہوئے کہ اٹھ کہ کرتا کی چیتانی چوم لی۔

(زیمۃ القاری سخے 178 جلد 1 ہمطوع ملاہور)



# على بندره سالول كى زكوة نكالنه كاطريقه المجيد

فَتُوىٰي 130 كا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ پندرہ تولد سونے کی زکو ۃ

1970ء تا 1985ء ادانہیں کی گئی تھی 1985ء میں سونا فروخت کر دیا گیا۔اب اس پندرہ سال کی پندرہ تو لے
سونے کی زکو ۃ دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مہر بانی فرما کر شریعت کے مطابق طریقہ کا رہتا دیں۔

**سائل:عبدالرحمٰن (جہائگیرروڈ،کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وقد من من الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ برفرض ہے کہ فورا فورا جتنی زکوۃ آپ کے ذِمّہ ہے اس کوادا کریں۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے
ابتدائی سال کی زکوۃ اس سونے کا چالیسواں حصہ یااس وقت سونے کی جتنی قیمت تھی اس کی وہ قیمت لگا کراس کا
چالیسواں حصہ ادائیگی کیلئے شار کرلیں اور پھر جتنا ادا کیا ہے اسے نکال کر جوسونا باقی بچے یا جتنی مالیت کا باقی بچے اس
میں سے بعدوالے سال کی زکوۃ نکالیں پھر ابتدائی تیسرے سال کا حساب نگاتے وقت پچھلے دوسالوں کی واجب الْاَدَا

ذکوۃ مِنْها کر کے جو باقی بچے اس پر چالیسواں حصہ زکوۃ ادا کریں اس ترتیب سے ہرسال کی زکوۃ ادا کرتے رہیں

الکی میں سے بعدوالے سال کی زکوۃ ادا کریں اس ترتیب سے ہرسال کی زکوۃ ادا کرتے رہیں

المَا المَا المُلسَنَتُ المُلسَنَتُ المُلسَنَتُ المَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُل

یہاں تک کہ آپ کے ذِتے واجِبُ الْاَداز کو ۃ باقی ندر ہے۔ ہرسال کی زکو ۃ کی ادائیگی کرتے وفت اتنی سہولت حاصل سے
ہوگی کہ تمام نصاب مکمل ہوکڑ تمس سے کم جوسونا ہوگا یونہی ایک تُخس سے دوسر نے تمس تک کاسونا بھی معاف ہوگا اس کی
ز کو ۃ دینالا زم نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ پہلے نصاب کے سال ، تاریخ ، مہینے ، دن اور وفت کا تعین کریں پھراسلامی سال
کے اعتبار سے سارا حساب کریں۔

گزشتہ سالوں کی زکوۃ نکالتے وقت ای سال کے اس دن کے سونے کا بھاؤلگایا جائے گا جس دن سال تمام ہور ہاہے۔ سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں دِقَت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ نُڑخ لگالیں کہ زکوۃ کچھرہ نہ جائے۔ اور اب تک جواُدا میں تاخیر کی ہے اس کے بارے میں صدقِ دل سے توبہ واستغفار کریں اور اب بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو آئندہ ہرسال فوراً اواکر دیا کریں۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 128 ، 129 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْعَوِی فرماتے ہیں:'' کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور دوسال گزر گئے کہ زکو ۃ نہیں دی تو صرف پہلے سال کی زکو ۃ واجب ہے، دوسرے سال کی نہیں کہ پہلے سال کی زکو ۃ اس پر دَین ہے اس کے نکالنے کے بعد نصاب باتی نہیں رہتا للبذا دوسرے سال کی زکو ۃ میں کی نہیں کہ پہلے سال کی زکو ۃ اس پر دَین ہے اس کے نکالنے کے بعد نصاب باتی نہیں رہتا للبذا دوسرے سال کی زکو ۃ المُ فَتَ الْحُوالُمُنَاتُ اللَّهِ الْمُؤْلِثُنَّ اللَّهِ الْحَالَةُ النَّكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

واجب نہیں، یونہی اگر تین سال گزر گئے مگر تیسرے میں ایک دن باقی تھا کہ پانچ درہم اور حاصل ہوئے، جب بھی پہلے سال کی زکوۃ واجب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکوۃ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں۔ ہاں جس دن کہ وہ پانچ درہم حاصل ہوئے، اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہوئے ورہم حاصل ہوئے، اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہوئے ورہم حاصل ہوئے، اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہوئے ورہم حاصل ہوئے، اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے بورے ہوئے ورہم حاصل ہوئے، اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے بورے ہوئے پرزکوۃ واجب ہوگی۔''

وَ اللهُ أَعْلَم عَرْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مَعِنُكُ الْمُنْ يَنِ يُخْضِيلُ فَضِيلُ فَيْضِيلُ فَيْضِيلُ فَيْضِيلُ فَيْضِيلُ فَيْضِيلُ فَيْضِيلُ فَيْضَالِكُ فَاعْنُدُ لَالْمُكُنِّ عَفَاعَنُدُ لَا لَكُورُ عَلَيْكُ الْمُلَكِّ عَفَاعَنُدُ لَا يَكُورُ عَلَيْكُ الْمُلَكِّ عَفَاعَنُدُ لَا يَكُورُ عِلَيْكُ الْمُلَكِّ عَفَاعَنُدُ لَا يَكُورُ عِلَيْكُ فَيْ النّورُ 1429هُ هِ 2008ء 17 ربيع النور 1429ه هـ 26 مارج 2008ء

## ه ایک سالوں میں ایک سال زکوۃ دی اب کیا ہو؟ کچھ

فَتُولَىٰ 131 الله

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی کے پاس آج سے میں مسئلہ کے بارے میں کدا سال قبل ساڑھے سات تولد سونا آیا اور اس نے اس کی زکو ہ نہ دی تھی ، ان تمیں سالوں میں اس کے پاس حاجت اُصلیہ سے ذاکداس سونے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب دریا فت طلب اُ موریہ ہیں کہ

- **﴿1﴾** اس مخص پرگزشته تمام سالوں کی زکوۃ واجب ہے یا فقط ایک سال کی؟
- (2) تمیں سال پہلے سونے کی جو قبت تھی اس کا اعتبار ہوگایا اب کی قبت کا؟

سأتل: محد خضر حيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

<1﴾ دریافت کی گئی صورت میں فقط ایک سال کی زکوۃ واجب ہے، البنة زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے

= ﴿ فَتَاكِ الْمُلِسَنَّةُ ﴾ ﴿ حَمَالِكُ النَّكُونَ

شخصِ مٰدکور گنا ہگار ہوا۔

اعلی حضرت، عَظِیمُ الْبَوَکُتُ، عَظِیمُ الْمَوْتَبَتُ، پروان شَمِعِ بِسالت، مُجَدِدِدِین ومِلّت شاهام احمد رضا خان عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''ہرسال زکوۃ واجب ہوگی جب تک نصاب ہے کم ندرہ جائے بیال لئے کہ جب پہلے سال کی زکوۃ نہ دی دوسرے سال اس قدر کا مدیون ہے تو اتنا کم کرکے باقی پرہوگ کرکے باقی پرہوگ کرکے باقی پرہوگ کرکے باقی پرہوگ یوں ہرسوں کی زکوۃ اس پردین ہے تو مجموع کم کرکے باقی پرہوگ یوں ہی اس کے اور مال زکوۃ سے ل کرنصاب ہے توزکوۃ ہوگ ورنہیں۔'' دونون برسوں کی ذکوۃ ہوگی حضوری میں مضحہ 144، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

دوسری جگفر ماتے ہیں: "ندہبِ صحیح ومُعُتَمَدُ پرزگوۃ کاوُجُوب فوری ہے توجواس سال کی زکوۃ نددے یہاں تک کددوسراسال گزرجائے گنہگارہے۔ " (فناوی رضویہ، صفحہ 559، حلد 16، رضا فاؤنڈیشن لاھور) ﴿2﴾ تمیں سال قبل جب اس شخص کے پاس ساڑھے سات تولد سونا آیا اس کے تھیک ایک قمری سال کے بعداس سونے کی جو قیمت تھی اس کے اعتبار سے زکوۃ اداکرنی ہوگی۔

اعلی حضرت عَلیْنهِ الرَّغْمَهُ فرماتے ہیں: ''سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی زکوۃ میں دی جائے جب تو نَرَحْ کی کوئی حاجت ہی نہیں وزن کا چالیسوال حصد دیا جائے گاہاں اگر سونے کے بدلے چاندی یا چاندی کے جب تو نَرَحْ کی صرورت ہوگی، نَرَحْ نہ بنوانے کے وقت کامعتبر ہونہ وقت اداکا، اگراداسالِ تمام کے بدلے سونا دینا چاہیں تو نَرَحْ کی ضرورت ہوگی، نَرَحْ نہ بنوانے کے وقت کامعتبر ہونہ وقت اداکا، اگراداسالِ تمام ہوگا کہا یا بعد ہوجس وقت یہ مالک نصاب ہوا تھا وہ ما وعربی وتاریخ وقت جب عود کریں گے اس پرزکوۃ کاسال تمام ہوگا اس وقت کا نُرخ لیا جائے گا۔' (فتاوی رضویہ، صفحہ 133، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب المُحَمِّمُ الْعَظَارِّ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمُحَمِّمُ الْعَظَارِ الْمُكَالِكُ فِي الْمُكَانِ الْمُحَمِّمُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّالُ اللَّهِ الْمُحَمَّالُ اللَّهِ الْمُحَمَّالُ اللَّهِ الْمُحَمَّالُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَمَّلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِيْمُ الللْمُلِلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْم

الجواب صحيح عَبْنُكُ الْمُنْ يَنِي فَضِيلَ فَضِيلَ فَضِيلَ الْعَظَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَظَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَظَارِئَ عَنَا الْعَظَارِئِ عَنَا الْعَظَارِئُ عَنَا الْعَظَامِنُ عَنَا الْعَلَائِ الْعَظَامِلُ عَنْ الْعَلَائِ الْعَظَامِنُ عَنَا الْعَلَائِ الْعَلَالِ الْعَظَامِلُ عَنْ اللّهِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلْمُ عَنَا الْعَلَالِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْكُونِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى ا

#### المُ فَتَ الْمُواسِّنَةِ الْمُؤْسِنَةِ الْمُؤْسِّنَةِ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِعَ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِقِلِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُوفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُ

## على دس سال بعد قرض والبس موا، زكوة كيسادامو؟

فَتُوىٰی 132 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

(1) شوہر نے عورت سے بطورِ قرض زیورلیا کہ ابھی کاروبار میں لگا تا ہوں بعد میں بنوا کردے دوں گالیکن کاروبار میں نقصان ہوگیا۔ 10 سال بعد شوہر وہ زیورعورت کو بنوا کردیتا ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی ذکو ہ عورت پرلازم ہوگی؟

(2) اگر عورت کا انقال ہوگیا ہوتو ایسی صورت میں ذکو ہ کی ادائیگی کس پرلازم ہوگی وُرَثاء پریا کس پر؟

س**ائل:افض**ل حسين (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) صورت مُسُنُولہ میں اس عورت پرگزشتہ سالوں کی بھی زکو ۃ لازم آئے گی کے قرض دَینِ قو ی ہے اوراس کا تھم کی ہے۔ اس کے علاوہ جور قم اپنے پاس موجود ہواوروہ بذات خود نصاب ہویا قرض میں دیئے گئے سونے کے ساتھ لی کرنصاب ہواس پر بھی ذکو ۃ لازم ہوگی۔ البتہ جور قم اس کے پاس ہوتو اس کی زکو ۃ نصاب کا عمومی سال پورا ہونے پر فوراً دینا واجب ہے جبکہ قرض میں دیئے ہوئے مال کا تھم یہ ہے کہ ذکو ۃ قرض دینے والے پر سالہا سال لازم ہوتی رہتی ہواس کی زکو ۃ وصول ہوجائے تو جووصول ہوجائے تو جووصول ہواس کی ذکو ۃ دینی ہوگی اس وقت لازم ہوگی جب سارا مال یانصاب کا کم از کم پانچواں حصہ اسے وصول ہوجائے تو جووصول ہواس کی ذکو ۃ دینی ہوگی اور گزشتہ تمام سالوں کی دین ہوگی۔

چنانچ فَتَاوى قَاضِى خَان مِن عَن مِن مَن وهو بدل مال التجارة والقرض .... ففى الدين القوى تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الاداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا وكلما قبض أربعين درهم" (ملتقطة)

(فتاویٰ قاضی خان ، صفحه 253 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

31

والم كاب: ٢٠٠٠

= ﴿ فَتَكُا وَيُنَ أَهُ لِسُنَتُ ﴾ ﴿ وَيَنَ أَهُ لِسُنَتُ الْبَكُولَةِ ﴾ وعَمَا لِيَكُولَةً ﴾

صدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مفتی مُحمرا مجدعلی اعظمی رَخْهُ اللهِ تَعَالَی عَلَيْه ارشا وفر ماتے ہیں: ''اگر وَ بِنُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه ارشا وفر ماتے ہیں: ''اگر وَ بِنُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه ارشا وفر ماتے ہیں: ''اگر وَ بِنَ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿2﴾ اگر عورت کا اپنے مال پر قبضہ سے پہلے انقال ہو گیا تو اس کیلئے تھم تھا کہ موت سے پہلے وُرُ ثاء کو اس مال کی زکو ق کی اوا نیگی لازم نہیں البتہ اگر کوئی زکو ق کی اوا نیگی لازم نہیں البتہ اگر کوئی وارث عورت کی آخرت کی نجات کیلئے اُس سے مجت کی بنا پر اپنے مال سے اوا کر بے تو یہ ایصال تو اب ہوگا۔

چنانچه فَتَاویٰ قَاضِی خَان میں ہے:"سات من علیه الزکاة تسقط الزکاة ولا تصیر دینًا فی الترکة إلا أنه لو أوصی بأداء الزکاة یجب تنفیذ الوصیة من ثلث ماله" فی الترکة إلا أنه لو أوصی بأداء الزکاة یجب تنفیذ الوصیة من ثلث ماله" (فتاویٰ قاضی خان ، صفحه 256 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن ہے: "والوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق مستحق لله تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة لله تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة التى فرط فيها فهى واجبة " (فتاوىٰ عالمگيرى، صفحه 90، حلد 6، دار الفكر بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 9 شوال المكرم <u>1430</u> ه 29 ستمبر <u>2009</u>ء الجواب صحيح عَبُّلُا الْمُكُنُ نِنِكُ فُضَيِلِ مَ ضَاالَعَطَارِئَ عَفَاعَنْللِمَانِ

# منظم جور قم دوسرے پر قرض ہے اس کی زکوۃ بھی فرض ہے کھی

فَتُوىٰ 133 嚢

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب ہوں دیگر اُ موال پر زکو ۃ نکالتا ہوں لیکن میں نے بکر کو 20,000 روپے کا اُدھار مال بیچا تھا دس سال کے بعد مجھے 10,000 ایک جیکے ہے اُنابی نے بھی سے میں ہے کہ کے سے میں ان کا اُدھار مال بیچا تھا دس سال کے بعد مجھے 230 النكفة المستحفظ المستحفظ المستحفظ المستحفظ المستحدد المست

'' روپے ملے ہیں تو کیا مجھے گزشتہ سالوں کی زکو ۃ دین ہو گی یانہیں؟اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ مکر مجھےاب ہر مہینے 1,000 روپے دے گاتو کیااس ہزار روپے کی بھی زکو ۃ ادا کرنی ہوگی؟ سائل: عارف (کراچی)

المُعَلِّفَتُ عُلَامِكُ أَهْلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ اللهِ عَلَيْهِ الْعُلْسُنِّتُ اللهِ عَلَيْهِ الْعُلْسُنِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِذَاكُوةَ مُوكَى مَرَادًا يَكَى اس وقتِ واجب موكى جب جو مال أدهار بيجاس كى مد ميں حاصل مونے والى رقم پرزكوة موكى مَر ادائيكى اس وقتِ واجب موكى جب نصاب كايا نجوال حصدوصول موجائے۔

اعلی حضرت، عَظِیْمُ الْبَرَ کَتُ، پروانهٔ هُمعِ رِسالت، مُحَدِّدِ دِین ومِلّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَدیُ و الرَّمْمَهُ ارشاه فرماتے ہیں:'' دوشمِ سابق (قوی وموسط) میں تجارت وَین ہی سال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا اداکرناای وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں وین قوی ہے بقد رُخمس نصاب یا متوسط ہے بقد رِکامل نصاب آئے گا۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤندیشن لاھور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

المتحصص في الفقه الاسلامي اَبُوعُسَّنَ عَلَى الفقة الاسلامي اَبُوعُسَّنَ عَلَى الْعَظَارِثِ الْمَكَانِيَ 20 صفر المنظفر 1427 هـ 21 مارج 2006ء الجواب صحيح عَبْنُكُ الْمُكُنُ يَنِّكُ فُضَيِلِ فَضَيلِ فَضَالِكَ ضَالِكَ عَلَائِلِكِ عَلَائِلِكِ

#### لأفتشاوي أخاستن

## هی کاروباری قرضه برگزشته سالول کی زکوه کاهم؟

فَتُوىٰي 134 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید سُنارہ ہے، اس کی رقم لوگوں کے ذِمّہ باقی ہے جس کی مقدار تقریباً دولا کھ ہے، کسی پر ہیں پچپیں ہزار تو کسی پراس سے زائد، بیر قم مختلف اوقات میں لوگوں نے لوٹانی ہے۔ اگر کوئی شخص زید کو بیر قم سال یا دوسال بعدد ہے تو کیا زید پر گزشتہ سالوں کی زکو قا واجب ہوگی ؟

بشیر اللّٰ والدّ محمٰن الدّرِحیٰدہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ أَللُّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

صورت مَسْتُول میں مرقمری سال کم کم اونے پرؤ جُوبِ زکوۃ کی تمام ترشرائط مُتَحَقَّقُ ہوئیں تو زید پرسالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہوتی رہے گی۔ گرادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ قرض اسے موصول ہوگا یعنی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ موصول ہونے پراس کے اڑھائی فیصد زکوۃ کی ادائیگی فوری واجب ہوجائے گا۔

جیما که مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے: "وھو بدل القرض وسال التجارة اذا قبضه و کان علی مقر و لو مفلسًا او علی جاحد علیه بینة زکاة لما مضی و یتراخی وجوب الأداء إلی أن یقبض أربعین درهمًا ففیها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زکاة فیه "ترجمه: دَینِ قوی وه جوقرض یا مالِ تجارت کابَدَل ہو جب اس پر قبضہ کرلے اور وہ ایسے پر ہوجو دَین کا اقر ارکرتا ہواگر چمفیس ہویا ایسے پر ہوجو انکار کرتا ہواگر چمفیس ہویا ایسے پر ہوجو انکار کرتا ہوگراس کے پاس گواہ موجود ہوں تو اس دَین پر سالہائے گرشتہ کی ذکر قواجب ہوگی اورادائیگی مناخر ہوگی جب تک کہ چالیس در ہم وصول نہ کرلے کیونکم شمان ہے ، اس میں ذکر قواجب نہیں۔

مُناخَر ہوگی جب تک کہ چالیس در ہم وصول نہ کرلے کیونکم شمان ہے ، اس میں ذکر قواجب نہیں۔

در اقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ، صفحہ 715 تا 716 ، مطبوعه کراچی)

و الله اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ دَسُولُهُ اَعْلَم مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْم

كتب حقيدة المالغ المال

26 رمضان المبارك <u>1426</u> 13 اكتوبر <u>2005</u>ء

إُفَكُال: (8)

234

اً كِاكِ: ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الْكِ

#### ه المحمد المال المالي المالي المالي المال المال المال المال المال المالي المالي

فتوى 135 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بچھلے سالوں کی زکو ۃ میں اگر سچھادا کرنا باقی رہ گیا ہواور نیا سال شروع ہوجائے تو بچھلے سال کے بقایا پرز کو ۃ ادا کرنا پڑے گی یانہیں؟ سائل:محمرمختار (سولجر بازار، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مَسْتُول میں پچھلے سالوں کی جتنی زکوۃ آپ کے ذمہ اداکرنا باقی رہ گئی تھی اس کونکا لئے کے بعد جو

مالِ زكوة باقى بيجاوروه نصابِ زكوة كوپېنچتا موتو أس پرجاليسوال حصه زكوة اواكرناموگى ـ

لیکن بیجی خیال رہے کہ اگر زکوۃ کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی ہے تو اس کی وجہ ہے گنا ہگار ہوئے لہذا زکوۃ اداکرنے کے ساتھ تو یہ بھی کرنا ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

## 

فَتُوى 136 كيا

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک خاتون جو کہ بہت غریب

تَعَابُ التَّكُونَةُ التَّكُونُةُ التَّكُونَةُ التَّلُّذِي التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونُ التَّلُّذُ التَّلُّ التَّلُّذُ التَّلُّ لِي التَّلُّ لِي التَّلِيلُ التَّلُّ التَّلُّ لِلِي التَّلُّ التَّلُّ التَّلُّ لِلللِّ التَّلُّ لِلللِّ التَّلُّ لِلللِّ التَّلُّ لِللللْلِيلُونُ التَّلِيلُونُ التَّلُّ التَّلُّ لِلللْلِيلُّ التَّلُّ التَّلُّ التَّلُّ الْمُعِلِّ التَّلُّ التَلْمُ اللَّلِيلُونُ التَّلِيلُونُ التَّلُّ التَّلُّ التَّلُّ التَلْمُ التَّلُّ الْمُعْلِقُلِلْمُ التَّلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَلْمُ التَّلُّ الْمُعْلِقُلِلْمُ التَّلِيلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَّلِيلِيلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَّلِيلُونِ الْمُلْمُ اللِّلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَلْمُ اللِّلِيلُونُ التَّلِيلُونُ التَّلِيلُونُ اللَّلِيلُونِ التَلْمُ التَلْمُ الللِّلِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَلْمُ الللِّلِيلُونِ التَلْمِيلُونِ التَّلِيلُونِ التَلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلِيلِيلُونِ التَلْمُ اللِيلُونِ التَلْمُ الللِّلِيلُونُ التَلْمُ اللِيلِيلُونُ الللِّلِيلُونِ التَلْمُ اللِيلُونِ التَلْمُ اللِيلُونِ التَلْمُ ا

المُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ اللهِ

التھیں جی کہ انہوں نے اپنی دونوں بچیاں اپنی بہن کودے دیں پھر ہوا یوں کہ اس خاتون کو اپنی والدہ کاتر کہ ملاجو کہ سوا تھیں جی کہ انہوں نے بانڈ زخریدے اور اپنی بہن کے پاس رکھوا ویئے لیکن لاعلمی کے باعث اٹکی زکو قہ نہیں نکالی اس نیت ہے بھی وہ بانڈ زر کھے رہے کہ بچیوں کے کام آئیں گا گراس میں ان کا انعام نکلتا تو وہ بچیوں کی تعلیم اور روز مرہ کے اخراجات پرلگ جاتا بچھ سالوں سے علم ہوا کہ ترکہ کی مدمیں ملنے والی قم پر بھی زکو قہ ہاب تعلیم اور روز مرہ کے اخراجات پرلگ جاتا بچھ سالوں سے علم ہوا کہ ترکہ کی مدمیں ملنے والی قم پر بھی زکو قہ ہاب جب بچھلے سالوں کی زکو قہ کا اندازہ لگایا گیا تو بہت زیادہ بن رہی ہے جبکہ ہماری برادری میں الگ گھر لے کر دیے کا رواج ہے جس کے باعث آخر اجات کافی درکار ہوا کرتے ہیں؟ لہٰذا آپ بتا ہے کہ وہ خاتون اپنے گزشتہ سالوں کی زکو قاکس طرح ادا کرے؟

مائل: فیصل غلام حسین (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گزشتہ سال کی زکو ۃ جوبسببِ لاعلمی ادانہ کی گئی اس کی ادائیگی ان کے ذِمّہ باتی ہے، حساب لگا کر جتنے سالوں کی زکو ۃ بنے وہ الملّٰہ تعالیٰ کے بیان کردہ مصارِف میں سے جسے مناسب خیال ہودی جائے۔اگر چہاس کے سبب مال میں کتنی ہی کمی واقع ہواس کا خوف مسلمان کوروانہیں، زکو ۃ کی ادائیگی شریعت کی جانب سے واجب ہے جبکہ رسم ورواج کی ادائیگی شرعاً واجب نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالُهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ لْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ مُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

م المجر المحصل المالول كى زكوة مين سونے كى كونى قيمت كا عتبار ہوگا؟ المجر

فَتُوىٰ 137 🍆

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متنین اس مسئلہ میں کہا گرکسی مخص کے پاس کافی عرصہ سے قابلِ زکو ہ

236

<u> ک</u>اب:

حَتَابُ النَّكُوعَ }

، مال موجود ہے لیکن اس نے کافی عرصہ سے زکو ۃ ادانہیں کی تواب اس کا کیا طریقنہ ہوگا؟ کیونکہ سال گزشتہ میں جب سونے کی قیمت کم تھی تو زکو ہ بھی کم بنے گی اور اب جب سونے کی قیمت زیادہ ہے تو زکو ہ بھی زیادہ بنے گی گزشتہ سالوں کی ز کو قاموجودہ ریٹ کے اعتبار سے اداکی جائیگی یا گزشتہ سالوں کے ریٹ کے اعتبار ہے؟ سائلہ:طیبہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابُ

جس کے پاس کی سالوں سے مال زکو ہ موجود ہے اور اس نے زکو ہ ادائیں کی تو اس برسال گزشتہ کی زکو ہ نکالنالازم ہے۔زکوۃ نکالنے میں گزشتہ سالوں کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا لیتنی ہرقمری سال کے مکمل ہونے پر مقدارِ نصاب اورگل مال کا تغینن کر کے ہرسال کی جتنی زکوۃ بنتی ہے اس کوادا کر دیا جائے، ہرسال نکلنے والی زکوۃ آئندہ سال کے گل مال پر دین ہوگی اس کومِنْہا کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بیچے گی اس پر زکو ۃ ادا کی جائے گی اور پہ سلسلهای طرح کرتے رہیں گے تا آئکہ مال نصاب سے کم رہ جائے۔اگر کوئی شخص موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ق نکالنا جا ہتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں جبکہ قیمت پہلے کے مقالبے میں زیادہ ہوئی ہو، اور موجودہ ریٹ کے اعتبار سے ذکو قانکالنے کی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکو قاکی ادائیگی میں کسی قتم کا کوئی شبہیں رہےگا۔

چنانچه فَتَاوىٰ دَضوِیَّه شریف میں ہے:''(مال زکوۃ) دس برس رکھار ہے، ہرسال زکوۃ واجب ہوگی جب تك نصاب سے كم ندرہ جائے، ياس كئے كەجب يبلے سال كى زكوة نددى دوسر بسال اس قدر كائد أيون ہے تواتنا مم كركے باقى يرز كو ق ہوگى، تيسر \_ سال ا گلے دونوں برسوں كى ز كو ة اس پر دَين ہے نو مجموع كم كر كے باقى پر ہوگى، یوں ہی اسکے سب برسوں کی زکو ة مِنها کر کے جو بیجے اگرخودیا اس کے اور مال زکو ۃ سے ل کرنصاب ہے تو زکو ۃ ہوگی ورنه بيل"

(فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَسَلَّم

محمد سجاد العطاري المدني 20 شوال المكرم <u>143</u>1 هـ 30 ستمبر <u>2010</u> ء

الجواب صحيح عَبُنُ الْمُدُنِينَ فَضِيلِ فَضِيلِ فَالْعَظَارِئَ عَلَا لَكُونَا الْعَظَارِئَ عَلَا لَا لَا

## منظم المراد المر

فَتُوىلى 138 🎇

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے ہیں کہ ہندہ کی عمر تقریباً 66 سال ہے ان کی اولا دوغیرہ بھی ہے جواُن کے ساتھ رہتی ہے اور صاحب روزگار ہے، ہندہ کے بیٹوں میں سے پھھ آئیس ما ہوار شخواہ سے حصہ دیتے رہے جس سے ہندہ نے رقم جمع کی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شاویاں کیس اس طرح انہوں نے مختلف کمیٹیاں بھی ڈالیس، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنا زیور بھی ہے۔ اب مسکلہ یہ ہے کہ ہندہ کے پاس سالانہ ہزاروں رو پے آتے رہے کمیٹیاں بھی ڈالیس کیک بھی انہوں نے اپنے مال کی زکو ق نہیں نکالی کین اب سمجھانے پ خوف خدا عَدَّوَجَدَّ کی بنا پروہ سابقہ سالوں کی زکو ق نکالنا چاہتی ہیں مگر انہیں بھی یا دنہیں کہ ان کے پاس فلاں سال کتنی قم موجود تھی، البنداور یافت طلب امریہ ہے کہ اب وہ گزشتہ سالوں کی زکو ق کیے اواکریں گی ؟ اس کا طریقہ ارشاد فرمائیں تا کہ وہ قبر وحشر کے عذاب سے محفوظ رہ کیس۔

سائل: محمد عابد عطاری (لانڈھی، کراچی)

يسواللوالرخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن واجِبُ الْاَدَا اُمور میں حساب وشاریاد نہ رہے ہوں جیسے قضا نمازیں، سابِقہ روزے، ان اُمور میں شریعت سے کم دیتی ہے کہ تخیینے اور طنِ غالب پر بنیاد رکھی جائے یعنی نہ کورہ خاتون بیا ندازہ لگا کیں کہ ہر سال عمو ما ان کے پاس جن چیزوں پرز کو ہ لازم ہوتی تھی مثلاً سونا، کیش رقم ، پرا کز بانڈ وغیرہ کتنی مالیت کی رہتی ہوں گی؟ مثلاً الیک اُشیاء ان کے پاس زیادہ سے زیادہ دس لاکھ کی ہوں گی تو دس لاکھ پر، اور کم مالیت ہوتو اسی حساب سے ذکو ہ نکالی جائے۔ البتہ اس میں ایک آسانی ہے کہ جورقم پچھلے سالوں کی ذکو ہ کی مدمیں نکال دی جائے تو الحلے سال کے گل مال میں اسے شامل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر دس سال کی ذکو ہ ادا کرنی ہے اور یہ ظنِ غالب ہوجا تا ہے کہ ہر

النكافة المنكافة

۔ سال دی لا کھرو ہے ہی رہے ہیں جس کی پجیس ہزارز کو ۃ بنتی ہے تواب اگلے سال کی رقم دی لا کھنہیں بلکہ نَو لا کھ پکھتر ہزار شار کی جائے کہ پچیس ہزار تو زکو ۃ کی مدمیں نکال دیئے گئے یوں سابقہ سالوں کی زکو ۃ نکالنے میں ہرسال کی زکو ۃ کی رقم آئندہ کے لئے کُل مال سے کم کر لی جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّم

كتب كتب المُعَلَّى المَّالِثُ المَّالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِثُ المَالِقُ المَالِثُ المَّالِثُ المَّالِثُ المَّالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَّالِقُ المَالِقُ الْمُعْلِقُ المَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

الجواب صحيح العُوالصَّا اللهُ المُعَالَّ المُعَالَّ المُعَالَ المُعَالِمُ المُعَالَ المُعَالِدِينَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَال

المُعَلِّفُتُ الْعَالَ الْعَلِسُنَتُ الْعَالِسُنَتُ الْعَلِسُنَتُ الْعَلِسُنَتُ الْعَلِسُنَتُ الْعَلِيسُةِ

# على مرحوم باب يرواجبُ الأداز كوة كسے ادا ہو؟

فتوى 139

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر والد صاحب نے اپنی ساری زندگی میں اپنے مال سے زکو ۃ اوانہ کی تھی تو کیا اب بیٹا وِراثت میں اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے اس حصے سے ان تمام سالوں کی زکو ۃ اوا کرے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدِّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّمَلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ هِلَا يَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُمِلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ هِلَا يَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمُ وَهُ اللهِ اللَّهُمَّ مِوسَلَّتَ اللَّهُمَّ وَالرَّصْ مَدَةً وَثِيرات بِي كَرَسَلَتَا هِ كَهُ بِي الصِالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

#### المُ فَتَسُاوَى أَهُ لِسُنَتُ الْمُ الْمُنْتُ الْمُحَاتِ الْمُحَاتِ الْمُحَاتِ الْمُحَاتِ الْمُحَاتِ الْمُحَاتِ

#### ه المجرّ تنسم نه بوا، وُرَثاء زكوة كيسے ديں؟

#### فَتُوىٰ 140 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے مرنے کے تین سال بعد زید کا ترکہ تناجو پھھ آیا کیا وہ اس ترکہ پروالد کے مرنے کے بعد زید کا ترکہ تناجو پھھ آیا کیا وہ اس ترکہ پروالد کے مرنے کے بعد سے ترکہ ملنے تک کے عرصے کی زکو ہ دیں گے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

#### مسكے كے جواب سے يہلے چندباتوں كاجاننا ضرورى ہے:

- و1﴾ زکو ۃ مالِ نامی پرفرض ہوتی ہے۔ مالِ نامی ہے ہیں: سونا جا ندی، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ، مالِ تنجارت، پُرائی پر حچوڑے جانور۔
- ﴿2﴾ مالِ نامی میں سے ہر مال پرزکوۃ فرض ہونے کے لئے ہر مال کی مقدار (Quantity) کا حساب الگ الگ ہے سونے کی مقدار ساڑھے باون الگ ہے سونے کی مقدار ساڑھے سات تولہ ہوتو سونے کا نصاب مکمل قرار پاتا ہے، جاندی کی مقدار ساڑھے باون تولہ ہوتو چاندی کی مالیت کے حساب سے پورا تولہ ہوتا ہے اور مال تجارت کا نصاب بھی وہی ہے جورو پید کا جورو پید کا ہے۔
- ﴿3﴾ اُموالِ نامیہ میں ہے اگر کوئی بھی مال نصاب کونہ پہنچنا ہومثلاً سونا بھی ساڑھے سات تولہ ہے کم ہویو نہی روپیتو ہو گرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کونہ پہنچنا ہو تواب ان دونوں یا جتنے بھی اُموالِ نامیہ نصاب ہے کم ہوں تمام کی موجودہ (Current) قیمت (Prise) کو جمع کیا جائے گا اگر یہ مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو بھی نصاب کی تکیل ہوجائے گی اور اس کا مالک صاحب نصاب قراریا ہے گا۔

#### 

الم اور حاجت اَصلیہ کونکا لئے کے بعد نصاب کے کمل ہونے یانہ ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ میں مردمہ

#### خاص بوجهے گئے مسکے کا جواب:

- **﴿5﴾** مرنے والا جوتر کہا ہے چیھے چھوڑتا ہے اس میں اُموالِ نامی اورغیرِ نامی دونوں طرح کے اُموال ہو سکتے ہیں۔
- ﴿6﴾ اگرتر کے میں کوئی مالِ نامی ہوہی نہیں تو آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، ظاہر ہے ترکے مدال کے میں اس کے دور کے مدال کے دور کے مدال کے دور کے دور

میں اگرایسی چیزموجود ہوجس پرز کو ۃ بنتی ہوتو پھر بیسوال قائم ہوگا کہ ترکہ میں ملنے والی چیز پر کب ہے زکو ۃ ہوگی؟

بحسابِ مقدار (Figure)معلوم کرلیا جائے اب بیہ بات طے ہے کہ جس کے جصے میں اَموالِ نامی میں سے جتنا حصہ بنتا ہے بوجھے گئے سوال کا دائر ہُ کا رصرف اس جصے سے مُتعَلِّق ہوگا۔

- ﴿8﴾ اب بید یکھاجائے گا کہ جس وارث نے زکوۃ کے حوالے سے مذکورہ سوال پوچھاتر کہ ملنے سے پہلے یا تووہ صاحب نصاب ہوگایاصاحب نصاب نہیں ہوگا۔
- (9) اگروہ صاحب نصاب تھااور حاجت ِ اُصلیہ اور قرض نکال کراب تک صاحب نصاب ہی ہے تواس کے جھے میں جتنااور جو بھی مال نامی نکلتا ہواس کے حساب سے بچھلی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی جواس کی مِلکِیّت میں آنے کے بعد کے عرصے کی ہوور نہ جتنے سال تک نصاب کامل رہااس کی زکوۃ نکالی جائے گی۔
- (10) اگرمُورِث کے انقال سے پہلے صاحب نصاب نہیں تھا تو اب جو مال نامی اس کے حصے میں نکلتا ہے وہ اتنا ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اور حاجت اُصلیہ اور قرض کو نکال کربھی نصاب باقی رہتا ہوتو تنیوں سالوں کی زکو ہ فرض ہوگی۔

= المُولِسَنَّتُ الْعَلِيسَ الْعَلِيسَنَّتُ الْعَلِيسَنَّتُ الْعَلِيسَنَّتُ الْعَلِيسَنَّتُ الْعَلِيسَةِ الْعَلِيسَةِ الْعَلِيسَةُ اللّهُ الل

ادائیگی کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی بلکہ تر کہ چونکہ تمام ورثاء کے مابین مُشاع ہوتا ہے اس لئے تمام وُرثاء میں چیزیں ادائیگی کی بنیاد نہیں رکھی جائے گا اگر میت نے گھر اور نقذر قم دو چیزیں چھوڑیں اور دو قارِث چھوڑے، بعد میں یعنی کی سال بعدایک وارث نے گھر اور ایک نے نقذر قم لے لی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ جس نے گھر کا انتخاب کیا اس پرزکو ہ نہ ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اقرا نقذر قم اور گھریں دونوں باہم شریک تھا ورتقسیم سے قبل دونوں نقذر قم اور گھریں اپنے مشریک تھا ورتقسیم سے قبل دونوں نقذر قم اور گھریں اپنے دونوں باہم شریک تھا ورتقسیم سے قبل دونوں نقذر قم اور گھریں اپنے دھے کے مطابق حق رکھتے تھے اگر بغیر تقسیم کے کئی سال گزر گئے ہیں تو نقذر و پے پر اس زمانے کی زکو ہ دونوں اپنے اپنے دھے کے اعتبار سے اداکریں گے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب أَنُوهُ الْمَانِيْ الْمَالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُلِمِينِ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمِدِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَالِمُ الْمُلْمُولِينَا اللّهُ الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا اللّهُ اللّمُلِمِينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمُلِمِينَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الجواب صحيح عَنَا الْمُذُنِئِ فُضِيلِ مَنْ الْعَطَارِئِ عَنَاعَالِهِ الْمُدُنِثِ فَضَيلِ مَنْ الْعَطَارِئِ عَنَاعَالِهِ الْمُنْ الْمُدُنِ

# المنظم عن المركز شته سالول كى زكوة ضائع بهوجائة و المنظم ا

فَتُوى 141 👺

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں پچھلے ہیں پچپیں سال سے زکوۃ اور فطرہ اپنے غریب بیٹے کو دیے رہی ہوں اب معلوم ہوا کہ بیٹے کو زکوۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے ، توجودے دیا ہے اس کا کیا کریں؟ ادا ہو گیایا اس کا کوئی کفارہ ہے؟

ساکلہ: اُم فرحان (کراچی)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقّ وَ الصَّوَابِ

ندکورہ صورت میں آپ کی زکو ۃ اوا نہ ہوئی لہٰذا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ اور فطرہ اُزسرِ نَو اوا کیاجائے۔ کیونکہ اپنی اصل یعنی ماں ، باپ ، واوا، دادی ، نانا، نانی وغیرہ جن کی اولا دمیں یہ ہے اوراپنی اولا دیعنی بیٹا، بیٹی ، پوتا، پوتی ، کی نواسا، نواسی وغیرہ کوزکو ۃ نہیں دے سکتے ۔ یو ہیں صدقہ فطر، فکڈ راور کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتے۔ کی انگان سے میں ایک : 20 میں سکتے ۔ یو ہیں صدقہ کے اور کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتے۔ جيما كمرَدُّ الْمُحْتَارِ مِن مِن الله من بينهما ولاد) أى: بينه وبين المدفوع إليه الأن سنافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية. والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة و ولادًا مغرب. أى: أصله و إن علا كأبويه و أجداده وجداته سن قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب، والضم خطأ لأنه من السفالة وهى الخساسة سغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا إلى من نفاه كما سيأتي، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذور والكفارات "عبارتكامفهوم اوپرگررا (د المحتار على الدرالمحتار، صفحه 344، حلد 3، دار المعرفة بيروت) للمذاان مالول كي زكوة اداكر ناموگي

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب من كتب من المُوالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِدِينَ الْمُولَى \$1428 هـ 03 حون 2007 ء مادى الأولى \$1428 هـ 03 حون 2007 ء

## الله وس تولي پرستره سالول کی زکون کیسے نکلے گی؟

فَتُوىٰي 142 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے میری شادی پر مجھے دس تو لے سونا دیالیکن شوہر کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے میں زکو ۃ ادا نہ کرسکی اب شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 1973ء سے لے کر 1990ء تک دس تو لے سونا میرے پاس رہائیکن میں اس کی زکو ۃ ادا نہ کرسکی ۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ میں استے سالوں کی زکو ۃ کسے اداکروں کیا مجھ پرییز کو ۃ اداکرنا ضروری ہے نیز استے سالوں کی مجھ پرکتی میں کو ۃ بنتی ہے۔ سالوں کی بھھ پرییز کو ۃ اداکرنا ضروری ہے نیز استے سالوں کی مجھ پرکتی میں کہ تا ہے۔ کہ میں اسکوارگلشن اقبال براچی )

## فَتَنُ الْعِنُ الْفُلِسُنَتُ الْمُحَالِثُ النَّكُوعُ }

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيۡم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کے نصاب کی مقدارساڑھے سات تولے ہے۔ صورتِ مَسْتُولہ میں تقریباً سرہ سال کی ذکوۃ آپ

پر واجب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قمری سال پر جوسونے کی قیمت رہی اس کے حساب سے اس میں سے

پالیسواں حصہ ذکوۃ میں دیا جائے گا۔ ہر دوسرے سال پیچھے سال کی ذکوۃ میں بی قاعدہ ہے کہ اگر نصاب سے

واجب ہوگی۔ پہلی ذکوۃ صرف نو تولے پر ہوگی دسواں تولہ معاف ہے، کیونکہ ذکوۃ میں بی قاعدہ ہے کہ اگر نصاب سے

زاکد سونا ہواور وہ اتنا ہو کہ نصاب کے خمس (پانچویں ھے) تک پہنچے جائے تو اس کا بھی چالیسواں حصہ ذکوۃ میں دیا

جائے گا، اور ساڑھے سات تولے ہوئے کا خمس (پانچواں حمہ) ڈیڑھ تولہ ہے اس طرح ساڑھے سات میں اسے

ملانے سے نو تولے ہوگے لہذا صورتِ مسئولہ میں پہلے سال نو تولے کی ذکوۃ ہوگی جو کہ دسویں تولے میں سے نکا لی

جائے اس طرح آگر نو تولے کی ذکوۃ ایک یا دوسال دسویں تولے سے نکل جائے اس کے بعد ہرسال کی ذکوۃ نو تولے

ہوئے ہا ہوگی یہاں تک کہ آگر سونا نصاب سے کم ہوجائے تو بقیہ سالوں کی ذکوۃ واجب نہ ہوگی۔

جیبا کہ سیّدی اعلیٰ حضرت رَخْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْه فرماتے ہیں: '' ذکوۃ صرف نصاب میں واجب ہوتی ہے، نہ عنو میں، مثلاً ایک شخص آٹھ تو لے سونے کا مالک ہے تو دو ماشے سونا کہ اس پر واجب ہوا، وہ صرف ساڑھے سات تولے کے مقابل ہے نہ پورے آٹھ تو لے کے، کہ یہ چھ ماشہ جو نصاب سے زائد ہے عفو ہے۔ یوں ہی اگر دس تولے کا مالک ہوتو زکوۃ صرف تو تولہ یعنی ایک نصاب کامل اور ایک نصاب خمس کے مقابل ہے، دسوال تولہ معاف۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 88، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

اور فرماتے ہیں: 'مردوسرے سال اگلے برسوں کی جتنی زکو ۃ واجب ہوتی آئی مالی موجود میں سے اتنا کم ہو کر باقی پرز کو ۃ آئے گی....(گزشتہ سالوں کی) جس قدرز کو ۃ فرض نکلے سب فوراً فوراً ادا کردینی ہوگی اوراب تک جو ادامیں تاخیر کی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے توبہ فرض ہے اور آئندہ ہر سالی تمام پر فوراً اداکی جائے۔ بیا گلے.... برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤ دریا فت کرنے میں دِقَت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ نَرُنَیْ التكالتكفع المستحالة

المنت المفاسنة في المفاسنة ال

(فتاوي رضويه ، صفحه 128 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_

محمد نوازش على العطارى المدنى 7 شعبان المعظم <u>1426</u> هـ 12 ستمبر <u>2005</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ الْمُحَالِمَةُ الْمَالِمَ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

# می قرض میں پھنسی رقم نا اُمیدی کے باجودوا پس آگئاتو؟ کچھ

فتوى 143

کیافرہ اتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین کقر مقد اللہ الدی اللہ الدی اس مسلد کے بارے میں کہ زید کے پاس میرے دی لاکھ روپے مالِ تجارت کے واجب الاُداء تھے، قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی زید کا سارا کار و بار بالکل ختم میرے دی لاکھ روپے مالِ تجارت کے وابل نہ رہااس وجہ سے میں اس سے قرض وصول پانے سے حال، ماضی دونوں کے اعتبار سے بالکل مایوں ہوگیا، یہاں تک کہ اس معاطے کو دس سال گزرگے ، پھر دس سال بعد زید آیا اور اس نے ماہانہ پائے ہزار روپے دیے شروع کر دیئے ، تو اب بیدریا فت کرنا ہے کہ کیا مجھ پران پچھلے دس سالوں کی زکو ہ واجب موگیا نہیں ؟ شری رہنمائی فرما کرشکر یہ کاموقع دیں۔

سائل: محمدا قبال (نوکلاتھ مارکیٹ ، حیدر آباد)

بشواللوالرخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُولہ میں آپ کامقروض زید جو کہ مُفلِس ہو گیا تھا جس کی وجہ ہے آپ کواس ہے قرض ملنے کی کوئی المیر بیس تھی بیکن چونکہ زید نے باوجو مُفلِس ہونے کے آپ کا قرض دینے ہے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قرض کا مُقر تھا المیر بیس تھی ہیں آپ پران گزشتہ دس سالوں کی زکو ہ واجب ہوگی، المیر فیل کی وجہ سے قرض نہیں دے سکا تھا تو ایس صورت میں آپ پران گزشتہ دس سالوں کی زکو ہ واجب ہوگی، مجب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب مقدار نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے میں میں تھوں کے بیان کو وصول ہوجائے کے بیان کو ان کے بیان کی کے بیان کو وصول ہوجائے کے بیان کی دور کے بیان کو ان کی کو بیان کو بیان کو وصول ہوجائے کے بیان کو کو بیان کی دور کے بیان کو کہ کو بیان کو کیان کا کہ کی کو بیان کو کو بیان کو کی بیان کو کو کی بیان کو کی کو بیان کو کی بیان کو کو کو کی بیان کے کہ کو کی کے بیان کو کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کو کو کو کھا کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کر کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کے کہ کو کو کی کو کی کو کی کر کی کو کر کو کر کی کو کی کر کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر ک

## = ﴿ فَتُسُاوَىٰ أَهُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوا تو اس پانچویں حصہ کی زکو ہ واجب ہوگی ،مثلاً پانچواں حصہ بارہ ہزاررو بے بنمآ ہے تو آپ ان بارہ ہزارہی کی زکو ہ اوا کریں گے، اوراگر ملنے والی قم پانچویں جصے سے کم ہو،مثلاً گیارہ ہزاررو بے ملے تو ان میں زکو ہ کی اوائیگی واجب نہ ہوگی ، ہاں جب مزیدایک ہزاررو بے ملیں گے تو نصاب کا پانچواں حصہ پورا ہو گیا تو اب اس کی زکو ہ اواکر نے کا تھم ہے۔ اور نصاب کے پانچویں حصہ سے مراد ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے یعنی اگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت 60,000 و بے ہے تو اس کا پانچواں حصہ 12,000 ہوگا۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن ہے: "و ان کان السمديون مقرا بالدين لکنه مفلس، فان لم يکن مقضيا عليه مقضيا عليه بالافلاس تجب الزكؤة فيه في قولهم جميعاً ..... و ان كان مقضياً عليه بالافلاس، فكذلك في قول أبي حنيفة و أبي يوسف" اوراگر مديون وَين كا قرار كرتا موليكن وه مفلس مو، تواگر قاضى نے اس پرافلاس كا تحم نميں لگايا، تو تمام علما كنز ديك قرض خواه پرز كو قواجب موكى -اوراگر اس پرافلاس كا تحم نمين لگايا، تو تمام علما كنز ديك قرض خواه پرز كو قواجب موكى -اوراگر اس پرافلاس كا تحم لگاديا كي اعم علما ما الولوسف رضى الله تعمل عنه منافع عنه الله تعمل عنه منافع عنه منافع الله تعمل عنه منافع الله تعمل علم العلمية بيروت) و بدائع الصنائع ، صفحه 391 ، حلد 2 ، دار الكتب العلمية بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَدُرِّ مُخْتَارِينِ مِن مِن واعلم أن الديون عند الأمام ثلثة: قوى و متوسط و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا و حال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم ثرجمه: جان لى كرديون امام أعظم ابوصنيف رضى الله تَمَالى عَنْه كنزديك تين بين: ﴿1﴾ وَينِ قوى ﴿2﴾ مُتوسط ور ﴿3﴾ وَينِ معنى بين الله تَمَالى عَنْه كنزديك تين بين الله وي و و اجب بولى الله تَمَالى عَنْه كن و يك ين بين الله و واجب بولى الله و واجب بولى الله ورا بوام الور ﴿3﴾ وَينِ معنى بين الله تعارف الله ورا به وي الله وين الله يه وين الله عنه وين الله عنه الله وين الله وين

دُرِّ مُخْتَار كَ عَبارت: "عند قبض أربعين درهمًا" كَتَحْت علامه ثما كَ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرما-بين: "لأن الـزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحر الفَتُ الفَاتُ الفَاسِّتُ الفَاسِّتُ الفَاسِّتُ الْفَاسِّتُ الْفَالِمِينَ الْفَالِمُونَّةُ الْفَالِمُونِّةُ الْفَالِمُونِّةُ الْفَالِمُونَّةُ الْفَالِمُونَّةُ اللّهُ الْفَالِمُونِيِّةُ الْفَالِمُونِيِّةُ الْفَالِمُونِيِّةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

فى ذلك لا يجب الأداء سالم يبلغ أربعين للحرج" ترجمه: ال لئے كه ذكوة نصابِ تانى كى كسرين فى دلك لا يجب الأداء سالم يبلغ أربعين للحرج" ترجمه: ال لئے كه ذكوة نصابِ تانى جائى كى كسرين واجب بين ہوگى حرج كى وجہ سے امام اعظم ريفين الله تعالى عنه كن ديك، جب تك نصابِ ثانى جاليس تك نه بنج، الى طرح سے ذكوة كى ادائيكى واجب بين ہوگى جب تك جاليس در ہموں كى مقداركونة بنج جائيں، حرج كى وجہ سے ۔ (رد المحتار على الدر المحتار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

شَدِّ الْاسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاہ ام احمد رضا خان عَلیْهِ رَخْمَةُ الدَّحْمُن فرماتے ہیں: '' قرض جے عرف میں دست گرداں بھی کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس میں سال بسال زکوۃ واجب ہوتی رہے گی مگر اس کا ادا کرنا آسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں بفتد رئیس نصاب آئے گا۔'(ملخصاً)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعُلُم عَزُوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتب أبُوالصَّالِ عَدِيكُ السَّامُ القَّادِرِيُّ عَلَيْهِ القَّادِرِيُّ عَلَيْهِ القَّادِرِيُّ عَلَيْهِ السَّامِ القَادِرِيِّ

20 صفرالمظفر <u>1433ھ</u> 15جنوری<u>201</u>2ء

### امام اعظم كاذوق عبادت

بہار شریعت میں ہے: ''صاحب در مختار علا مدعلا والدین السحص کفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مام عظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ علیہ ن میں ہونا قطعا تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آ ہا اس درجہ عابد وزاہد ، متی اور صاحب ورع ہے کہ چاہیں سال تک آ پ نے عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز اوا فرما کی اور آ ہے دحمۃ اللہ کھیں جسب فرمائی اور آ ہے دہ تعد السک عیس و بدار فرمایا ، آ پ نے اپنے آخری بار جھی میں حسب السک عیس فرمائی اور آ ہو اور ووستونوں کے درمیان عالم شوق میں مصرف واست میں کھیر ہے اندر داخل ہو کے اور دوستونوں کے درمیان عالم شوق میں مصرف واست میں پر کھڑے ہو کہ اور پر کھا اور نصف آخر قرآن پاک ختم فرمایا ، جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو کے تو ہے ساخت میں باکس میں پر کھڑے ہوگا ور نصف آخر قرآن پاک ختم فرمایا ، جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو کے تو ہے ساخت میں اور عرض کیا :اے میرے معبود! اس کمز ور وضعیف بندے نے تیرا کچے بھی حق عبادت اوانیس کیا ورت معرفت واس کے کمال معرفت کے بدلے بخش و ہا انہیں کیا گئی میں نقصان کو اس کے کمال معرفت کے بدلے بخش و ہا اس کی کمال معرفت کے بدلے بخش و ہا اس کی کمال معرفت کے بدلے بخش و ہا اس کمال معرفت کے بدلے بخش و ہا اس کمال معرفت کے بدلے بخش و ہا تھی معرفت اوائی ایس معرفت اوائی اور معرفت اوائی اور معرفت اوائی اور ہماری عبادت کی اور بہترین اور اس کی بھی جس نے تیری اجاع کی اور جس نے تیرا معرفت اوائی اور موادی عبادت کی اور بہترین عبادت کی اور بہتری اجباع کی اور جس نے تیرا مسلک اخترار کیا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔

(ورمختار، ج1 من 120 تا 127)



## المفاستان الماستان

باب ثانى: زكوع تكالمروق تهيين الم في المساك



# الله المالية ا

فَتَوى 144

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عام طور پرگھروں میں ڈالی جانے والی کمیٹی پرز کو ق<sup>ا</sup> کب اور کس رقم پر ہموگی جبکہ ابھی کمیٹی نکلنے میں کا فی وفت ہو؟

سأئل:محمسليمان رضا (مركز الاولياءلا بور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں جتنی رقم سمیٹی میں جمع کروادی ہے اگر نصاب جتنی ہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر سال پورا ہونے پرز کو ۃ فرض ہوجائے گی اور شرائط پائے جانے پر سال بَسال واجب ہوتی رہے گی۔

امام احمد رضاخان عَلَيْنِهِ رَخْمَةُ الرَّحْمَٰنِ فرماتے ہیں:''روپیہ ہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت ہومطلقا اس پرزگو ہ اجب ہے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

، مگر دا جِبُ الْاَدَا اُس وفت ہے جب رقم وصول ہوجائے اس وفت ہرسال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ مفتی امجرعلی اعظمی رَخدہ ٔ اللّٰہِ مَعَالٰی عَلَیْہ فر ماتے ہیں:'' دَینِ تو ی کی زکو ۃ بحالت ِ دَین ہی سال بہسال واجب ا

فَصَل: ٢

≥4 248

بِيْ رَبَاكِ: 2

## النَّالِيُّوالِيَّ النَّالِيُّولَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ ال

= ﴿ فَتَسُاوَى الْفَلِسُنَّتُ ﴾ =

ہوتی رہے گی مگر واچب الأدا أس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب كا وصول ہوجائے مگر جننا وصول ہوا أسنے ہی كی ہوتی رہے گ واچب الأدا ہے لینی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اَسّی (80) وصول ہوئے تو رو، وعلی ھلذا القیاس۔'' (بھارشریعت ، صفحہ 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 3 رمضان المبارك 1430هـ 25 اگست 2009ء

الجواب صحيح اَيُوالصَّالِ الْمُعَالِمُ الْفَادِرِيِّ الْمُعَالِقَادِرِيُّ الْمُعَالِمُ الْفَادِرِيِّ

# المينى كى زكوة اداكر نے كاطريقه

فتوى 145 🖈

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے بی ی ڈالی ہے جس کو دس ماہ کاعرصہ ہو چکا ہے ساٹھ ہزار (60,000) روپے کی رقم ادا ہو چکی ہے، بی ی ابھی تک نگلی نہیں ہے۔ بی ی ڈالنے سے بہلے کا میں صاحب نصاب ہوں اور ہرسال زکو ۃ اداکرتا ہوں ،اس کی زکو ۃ کس طرح ادا ہوگی ؟

**سائل: محد طاہر عطاری (لیانت آباد، کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

' نہیں ہو گی لیکن جوں ہی کم از کم نصاب کا یا نچواں حصہ آپ کو بی سی میں سے وصول ہوگا اس پر بھی ادا ٹیگی فرض ہوجائے گی اور جتنے سال کے بعد بیرتم وصول ہوگی ان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سے ادا کی جائے گی۔ صَددُ الشّريعَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرماتِت بين: وَينِ قوى كى زكوة بحالت وَين بى سال برسال واجب ہوتی رہے گی مگروا جِبُ الْاَدااس وفت ہے جب یا نجواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُنتے ہی کی واجِبُ الْاَداہے لیعنی حیالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اسی (80) وصول ہوئے تو (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبُلُّهُ الْمُكُنِيُ فُضِيلِ فَضَيلِ لِمَضَا الْعَطَّارِي عَفَاعَنُ الْمَكِيُّ عَفَاعَنُ الْمَكِيِّ عَفَاعَنُ الْمَكِيِّ فَضِيلِ فَضَيلِ لِمَضَا الْعَطَّارِي عَفَاعَنُ الْمَكِيْ فَضِيلُ فَضِيلُ فَضِيلًا لِمُعَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعَارِكُ وَ 1429 هِ مَضَانَ الْمَعَارِكُ وَ1429 هِ 24 سَتَمَبِر \$2008 ء

فتولى 146

رو،وعلى هذا القِياس\_

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں پہلے سےصاحب نصاب ہوں، میں نے تمینی ایک لا کھرو بے والی ڈالی ہے اور ٹوٹل رقم وصول بھی کر چکا ہوں لیکن ابھی بیس ہزار رو بے مزیدادا سائل: محد فيصل قادري (لائث ہاؤس، کراچی) کرنے ہیں تواس رویے بیرز کو ہ کس طرح ہوگی؟

بشيرالكوالرّخين الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کے پاس پہلے ہے موجود نصاب پر جب سال پورا ہوجائے گااس وفت آپ کی مِلک میں جو بھی رقم ا

ہوگی جاہے وہ میٹی والی ہویا کوئی رقم ہواس میں سے بیس ہزار قرض والے نکال کرباقی تمام رقم پرز کو ق فرض ہوگی کہ ا ایکے ہیں ہزار قرض کےعلاوہ بی میں جتنی رقم آپ کووصول ہوئی اتنی ہی آپ پہلے جمع کرا چکے تھےوہ گویا آپ ہی کی جمع آھیجی۔ 250

المَوْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

آثر وائی گئی رقم آپ کو وصول ہوگئ جومزید جمع کروانی ہے وہ آپ پر قرض ہے۔ یہ تو موجودہ صورتِ حال میں جوشر عظم کم تھادہ بیان ہوا۔ ایک ضروری قابلِ توجُہ بات یہ ہے کہ سمیٹی کھلنے سے پہلے جتنی رقم آپ نے جمع کروائی تھی سال بسال جب زکوۃ آپ پر فرض ہوتی رہی تو اس کے ساتھ ہی جمع کروائی گئی رقم پر بھی زکوۃ فرض ہوتی رہی اس کا حساب آپ لگالیں۔ جو مال نصاب کی مقدار آپ کے پاس موجود تھا اگر اس کے ساتھ جمع کروائی گئی رقم کی بھی زکوۃ آپ ادا کرتے رہے تو فیہا ورنہ جمع کروائی گئی رقم کی زکوۃ جتنے سالوں کی ادائییں کی تو اب وصول ہونے کے بعد حساب لگا کر

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُ خُتَارِ مِنْ بَهِ: "(وسببه) أى سبب افتراضها (ملك نصاب حولى) ..... (فارغ عن دين) " يَعِيْ زَلُوْة فَرْضَ بُونَ كَاسب نصاب حولى تام كاما لك بونا به جوكه دَين سے فارغ بود .... (تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 208 تا 210 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

بدائع الطّنائع مين زكوة فرض بونى كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالًا كان أو سطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالًا كان أو مؤجلا ..... (ولنا) ما روى عن عشمان أنه خطب في شهر رمضان وقال في خطبته: ألا بن شهر زكاتكم قد حضر فمن كان له مال و عليه دين فليحسب ماله بما عليه ثم ليزك بقية ماله، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا منهم على أنه لا تجب الزكاة في القدر المشغول بالدين، و به تبين أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة ؛ و لأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية ؛ لأن قضاء الدين من الحوائح الأصلية. والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة؛ لأنه لا يتحقق به الغني "ترجمه: اوران شرائط من سابك بيم كمال في حيال في مؤارا يا المرابيا وين بواتوال كي مقدار كما بويا في جورائوة سي مانع بويا أو بيل حفرت عثان في بويا والمال والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب عن المرابيا والمراب والمراب والمراب والمراب عن المراب المراب المراب المراب والمراب والمراب والمراب والمراب عن المراب المراب المراب المراب والمراب والمراب المراب المراب المراب والمراب والمراب والوراس ورض من المراب والمراب وال

**4** 251 **★**=

ہے وہ قرض نکال لے پھرا ہے باقی مال کی زکو ۃ ادا کرے، بیروا قعہ صحابہ کرام بیضوانُ اللهِ عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن کی موجودگی میں ہوااوراس پرکسی نے انکارنہیں فر مایا،تو بیان کی طرف سے اس بات پراجماع ہوگیا کہ جو مال دین میں مشغول ہواس پر ز کو ۃ واجب نہیں ،اوراسی ہے واضح ہو گیا کہ مَدُ بُون کا مال ز کو ۃ کے مُحُومات سے خارج ہے،اوراس کی وجہ رہے ہی ہے کہ وہ تخص اس مال کا حاجت اصلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے مختاج ہے، کیونکہ دین کی ادائیگی حاجت اَصلیہ میں سے ہے، اور وہ مال جس کی طرف حاجت اُصلیہ ہونے کی وجہ سے مختاجی ہو، مالِ زکو قانبیں ہوتا، کیونکہ اس کے سبب (بدائع الصنائع ، صفحه 9 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَدرُ الشّريعَه مفتى امجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہيں: ' وَينِ قوى كى ذكوۃ بحالت وَين ہى سال برسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدااس وقت ہے جب یا نچوان حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْاَدا ہے لیعنی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو رو،وعلى هذا القِياس\_''

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلَّ وَرَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُ نِبِ فَضِيلِ فَضِيلِ الْعَطَارِي عَفَاعَهُ الْمَكِ عَفَاعَهُ الْمَكِي 7 شوال المكرم <u>1430 هـ 27 ستمبر 2009</u>ء

# هیچ بیسی میں گزشته سالوں کی زکوۃ بھی دینی ہوگی کچھ

فتوى 147

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بیٹی میں جورقم جمع ہوتی ہےاور دو تین سال کے بعد جب کھلتی ہے تو اس قم کی مقدار کئی نصاب تک ہوتی ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی بھی زکو ۃ دینی ہوگی؟ ساكله: أمّ منور (لائنزاريا، باب المدينه كراچي)

التكفع التكفع

فتشفاوي كالفلستن للم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جورتم کمیٹی کے لئے جمع کروائی جاتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہے لہذا جب اتنی رقم جمع ہوئی کہ نصاب تک پہنچ جائے تو سال بَسال اسکی زکوۃ فرض ہوگی ، ہاں فوراً اواکر نا ضروری نہیں بلکہ جب رقم ملے اور وہ نصاب کا پانچواں حصہ ہوتو زکوۃ دی جائے اور پچھلے تمام سالوں کی زکوۃ دی جائے گی۔ یہ جمع کروائی گئی رقم اگر نصاب کی مقدار کونہ پہنچی ہوتو جو مال پاس موجود ہے مثلاً سونا، چاندی، کرنی، مالی تجارت اس کے ساتھ لکراگر نصاب کی مقدار بنتی ہوت بھی زکوۃ سال گزرنے پرفرض ہوجائے گی، پاس موجودر قم کی زکوۃ فوراً دینی فرض ہوگی اور جوبی میں جمع کروائی گئی ہے اس میں سے جب نصاب کا تمس وصول ہوگا اس کی دینی ہوگی اور گل وصول ہوجائے تو کل کی پچھلے تمام سالوں کا حساب لگا کراواکریں۔

صدر الشّريعة ، بكر الطّريقة حضرت علامه مولا نامفتی امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ الْبَادِی فر ماتے ہیں: '' وَین قوی کی زکو ة بحالت وَین ( قرض ) ہی سال برسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الْاَدَا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُسے ہی کی واجب الْاَدَا ہے بعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اورائی وصول ہوئے تو دو، و علی هذا القِیاس ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَمْ عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطاري المدني 7 ذي الحجة الحرام <u>1424</u> ه 30 جنوري <u>2004</u>ء **الجواب صحيح** محمد فاروق العطاري المدني

مع في من سے کیام راد ہے؟

فتولى 148 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جورقم قرض میں وی گئی ہواس معاملات میں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جورقم قرض میں وی گئی ہواس إ كتَابُ النَّكُوعَ

الأفتشاوي أخلستك

پرفوری زکوۃ واجب نہیں ہوتی بلکنمس وصول ہونے پرادائیگی لازم آتی ہے، نمس سے کیا مراد ہے؟ اگر نمس سے کم وصول ہوری ہوجاتی ہے کہ وصول ہورہی ہواجا تا ہے:' دنخس سے کم معاف ہے' اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کے کیا مراد ہے؟ کیا اس پرزکوۃ معاف ہے؟ نیزسونے جاندی اور کرنسی کائمس کیا ہے گاتفصیل سے بیان فرمادیں۔ مراد ہے؟ کیا اس پرزکوۃ معاف ہے؟ نیزسونے جاندی اور کرنسی کائمس کیا ہے گاتفصیل سے بیان فرمادیں۔ پیشوراللہ الدَّخمانِ الدَّرِحیْدہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نحس این ہیں فیصد ہے مراد نصاب کا پانچواں حصہ یا گل نصاب کا ہیں فیصد ہے۔ شریعت مُطبَّرہ نے اللہ کا بیں فیصد، چالیس درہم ہیں۔ مُر وَجہ چاندی کا نصاب دوسودرہم مقرر کیا ہے، دوسودرہم کا نخس یعنی پانچواں حصہ یا ہیں فیصد، چالیس درہم ہیں۔ مُر وَجہ اوزان کے اعتبار ہے دوسودرہم کی چاندی ساڑھے باون تو لے بنتی ہے، اب اس کا پانچواں جو بنتا ہے وہ نکال لیں۔ نقدی یا کیش میں نصاب کا معیار چونکہ ساڑھے باون تو لے چاندی کے حساب سے ہے، البذانقذی کا خُمس نکا لئے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اُو پر بیان کیا گیا، آسانی کیلئے یوں مثال بیان کی جاسکتی ہے کہ زید نے بکر کومثلاً ایک لاکھرو پے قرض دیا ہوا ہے اس پر وُبُو ہے ذکو ق کی تمام تر شرا لکا مُتَحقَّق ہو چکی ہیں، چونکہ بیرقم قرض ہے اس لئے اس کی زکو ق کی ادا نیگی فوری لازم نہیں بلکہ زید محمول کرے گاس کی زکو ق ادا کر نااس پر لازم ہوگی خُمس نکا ایک طریقہ سے بھی ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مُرُ وَجہ قیمت کو کی زکو قادا کر نااس پر لازم ہوگی خُمس نکا آگے کا ایک طریقہ سے بھی ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مُرُ وَجہ قیمت کو کی تقسیم کردیا جائے تو مخس نکل آگے گا۔

سونے کا نصاب بیس مثقال ہے اور مُرَ وَّجہ اُوزان کے اعتبار سے بیس مِثقال ساڑھے سات تولے کے برابر ہے۔ ساڑھے سات تولہ کا اُڑھائی فیصد 2.25 ماشے ہے اور ساڑھے سات تولے کا کھس بعنی یا نچوال حصہ یا بیس فیصد ایک تولہ جھ ماشے ہے۔

المُعَلِّمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِي الْعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِمِ عَلَا

آتین پرزگو قی کادائیگی کورج کی وجہ سے مُو قرکر دیا گیا۔ جب بھی خمس کامل ہوگا اس پر بنے والی زکو قاوا کردی جائے گی نخمس سے کم وصول ہوتار ہااور خرچ ہوتار ہا تو اس کی زکو ق کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جتنامل گیا اس کا حساب لگالیا جائے جب نخمس وصول ہوجائے اگر چہ بعض خرچ ہو چکا ہوتو اس کی زکو قاوا کردی جائے کہ اب تا خیر جائز ہیں۔ چنانچہ تَنویئر اُلا بُصار و دُرِّمُ خُتار میں ہے:"واعلم ان الدیون عند الاسام ثلاثة قوی و متوسط و ضعیف فتجب زکاتھا اذا تم نصابًا و حال الحول لکن لا فورا بل عند قبض اربعین در همًا من الدین القوی کقرض وبدل سال تجارة فکلما قبض اربعین در همًا یلز سه در هم"

"عند قبض اربعين درهمًا" كتحترَدُّ المُحتار من المحيط لأن الزكاة المحيط لأن الزكاة التحب في الكسور من النصاب الثاني عنده مالم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء مالم يبلغ اربعين للحرج"

"فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم" كترزد المُحتار سي به: "هو معنى قول الفتح و البحر ويتراخى الاداء الى ان يقبض اربعين درهمًا ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه أى فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية و ثالثة الى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم" (در محتار مع رد المحتار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامة ثامى في بَحُو الرَّائِق كماشيه مِنْحَة الْخَالِق مَن شُونُ اللَّه كم والله على من النصاب الأداء بالتراخى الى قبض النصاب قوله: (ففيها درهم) لأن سادون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه " (منحة الخالق على بحر الرائق، صفحه 363، حلد 2، مطبوعه كوئته)

 المُحَالِثَ النَّاكُونَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ہے بھی اس میں نفع زیادہ ہے۔

تَنُوِيُو الْاَبُصَارِ وَدُرِّمُخُتَارِيْ مِهِ "وفي كل خمس بضم الخاء بحسابه ففي كل أربعين درهمًا درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس الى الخمس عفو، وقالا ما زاد بحسابه وهي مسألة الكسور"

(در مختار مع رد المحتار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ الْمُلَامَ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتـــــه

محمد سجاد عطارى المدنى 5 رمضان المبارك 1433هـ 6 اگست 2011ء الجواب صحيح اَبُوهُ اللهَ اللهُ الل

# ه اویدند فندز پرز کوه کاهم؟

فَتُوىلُ 149 🎏

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلے کے بارے میں کہ زیدسرکاری محکمہ (پاکتان نیوی) میں ملازِم ہے اسے اپنی شخواہ کا مثلاً دس فیصد لاز ماکٹوانا پڑتا ہے اس جبری کٹوتی کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ بیرقم زید کے حیاب میں ماہ بماہ جمع ہوتی رہتی ہے اور سالانہ سود بھی اس پرلگ کرزید کے حیاب میں جمع ہوتا رہتا ہے اختتام ملازمت پربیرقم مع سود ملازِم کول جاتی ہے۔ قابلِ دریافت ہے کہ

﴿1﴾ رقم ندکور پرجوسود ملتاہے اس کا وصول کرنا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہوگا یانہیں؟

﴿2﴾ اصل قم جوگل اس کو ملے گی بعد اَ زوصولی گزشته سالوں کی زکوٰۃ واجب ہو گی یانہیں؟

سائل: محدخرم عطاری قادری (کورنگی نمبر3،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ پراویڈنٹ فنڈ میں جواضانی رقم سود کے طور پرملتی ہے، وہ مال خبیث ہے اور حرام آمدنی ہے اُسے کو اُسے کو اُسے کو کا کہا ہے کہ کہا ہے کہ کا کہا گئے ہے کہ کہا گئے کہا ہے کہ کہا گئے کہا ہے کہ کا کہا گئے کہا ہے کہ کہا گئے کہ کہا گئے ک

= ﴿ فَتَابُ الْفَالِسَنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَالِسَنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ ﴿

"استعال میں لا ناجا ئزنہیں بلکہ اس کا تھم ہے کہ بغیر تواب کی نیت کئے کسی شرعی فقیر کودے دے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگرخود بیت المال کا مُستَجَق ہوتو خود اپنے لئے ورنہ بیت المال کے مشتَحِقین کے لئے لے کرانہیں دے دے۔ (2) ملازِم چونکہ پراویڈنٹ فنڈکی اصل رقم کا مالک ہوتا ہے، اگر ملازم مالک نصاب ہے تو دیگرز کاتی مالوں کے ساتھ اس رقم پرجمی زکو قاہر سال فرض ہوتی رہے گی جبکہ ذکو قاکی دیگر شرطیس پائی جائیں، لہذا بیر قم وصول ہونے کے ساتھ اس رقم پرجمی زکو قاہر سال فرض ہوتی رہے گی جبکہ ذکو قاکی دیگر شرطیس پائی جائیں، لہذا بیر قم وصول ہونے کے

ساتھاس رقم پرجھی زکوۃ ہرسال فرض ہوئی رہے کی جبکہ زکوۃ کی دیکرشرطیس پائی جا میں ،لہذا بیر رقم وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کرناواجب ہوگی۔

مفتی جلال الدین احمد امجدی ریخه بهٔ اللهِ مَعَالٰی عَلَیْ پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:
'' ملازِم اگر مالک نصاب ہے تو دیگر زکاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اس
وقت سے اس رقم کی بھی زکو قہر سال واجب ہوگی اور اگر مالک نصاب نہیں ہے توجب فنڈ کی رقم زکو ق کے دوسرے مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائج اصلیہ سے نے کراس پرسال گزر جائے اس وقت فنڈ کی رقم پرزکو قو واجب ہوگی اور پھر سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔''

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 25 محرم الحرام <u>1432</u> هـ 01 جنوري <u>2011</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ عَلَيْهَمَ القَادِرِيُّ المُوالصَّالِ عَلَيْهِ المُعَالِقَادِرِيُّ المُعَالِقَادِرِيُّ

ه او پرند فند کے سوااور مال زکوۃ نہ ہو؟ کچھ

فتوى 150 🖟

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا جی پی فنڈ پرز کو ۃ ہوگی جبکہ اس مخص کے پاس اس کےعلاوہ اور کوئی رقم حاجت سے زائدیا مالِ تنجارت وغیرہ کچھ نہ ہو؟

سائل:عبدالرحمٰن چشتی سبرور دی (کراچی)

257

المُ يَاكِ: ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بشمرالله الرَّحُمٰن الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسُنُول میں چونکہ اس کے پاس جی ٹی فنڈ کی رقم کےعلاوہ حاجت سے زیادہ مال نہیں رکھا ہوالہٰزااس یراس وفت زکو ہ واجب ہوگی جب جی بی فنڈ کی اصل قم ساڑھے باون تولہ جا ندی کےمُساوی ہوجائے اور بیرقم اس کی جا جت ِاَصلیہ کےعلاوہ ہواوراس پرسال گزرجائے ، پھراس کے بعد ہرسال اس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔جب رقم حاصل ہوگی تو تمام سالوں کی زکو ۃ ادا کرنالا زم ہوگا۔

چنانچەحضرت قبلەمفتى جلال الدين امجدى رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ لَكِصَةِ مِين: " ملانِهم اگر مالكِ نصاب ہے تو ديگر ز کاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جنب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اس وقت سے اس رقم کی بھی زکوۃ ہرسال واجب ہوگی اور مالکِ نصاب نہیں ہے تو جب فنڈکی رقم زکو ۃ کے دوسرے مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائج اُصلیہ سے نیج کراس پر سال گزر جائے اس وفت فنڈ کی رقم پرز کو ق واجب ہوگی اور پھرسال بُسال واجب ہوتی رہے گی۔''

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

آبُوالِصَارِ لَهُ عَدِينَ الْعَالَ الْعَادِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَادِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلَيْدِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِيلِي الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي الْعِيلُومِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلُ الْعِلْمِيلُ الْعِلْمِيلُ الْ 27 شعبان المعظم <u>1428 ه</u> 10 ستمبر <u>2007</u>ء

# المعلم المركل من الله المركل المركلة المحمل المركلة ال

فَتوى 151 🎏

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی سیحے رقم دوسال ا المرب المرب الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم المربع الكالم ا 258 المحتوات المحتوات

فَتَسُاوِينَ الْفِلْسَنَتُ الْمُعَالِكُ الْفَلِسَنَتُ الْمُتَكِّفُ الْمُتَكِّفُ الْمُتَكِّفُ الْمُتَكِّفُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کاروبار کی نوعیت کیا ہے وضاحت سے بیان کریں۔کیاکسی کے ساتھ بطورِ شراکت یا مُضَادَ بَت (پارٹنرشپ کے طور پر) کام شروع کیااور نفع فیصد کے اعتبار سے متعقین کرلیا یا محض کسی کورقم دے دی کہ وہ اس سے بچھ کام کرے اور آپ کو ہر ماہ مخصوص منافع ملتارہے؟اگراییا ہی ہے توبیہ خالص سود ہے جو کہ نا جائز وحرام ہے۔

قرآن پاک میں ہے:

توجمة كنزالا يمان: وه جوئو وكهاتي بين قيامت كون نه كھڑے ہوں گے گرجيے كھڑا ہوتا ہے وہ جے آسيب نے چھوكر مخبوط بناديا ہو بياس لئے كه انہوں نے كہا بيج بھى توئو د بى كے مانندہ اور الله نے حلال كيا بيج كواور حرام كيا سودتو جے اس كے رب كے پاس سے نصیحت آئى اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چكا اور اس كا كام خدا كے سپر د ہواب ايى حركت كرے گا وہ دوز فى ہے وہ اس ميں مدتوں رہيں گے اللہ ماك كرتا ہے سودكواور بڑھا تا ہے مدتوں رہيں گے اللہ اللہ كرتا ہے سودكواور بڑھا تا ہے خيرات كواور الله كو پيندنہيں آتاكو كى ناشكر بڑا گنہگار۔

(باره 3 ، البقرة: 275 ـ 276)

رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فرمات بين: "مَنُ أَكَلَ دِرُهَما فِينُ رِباً فَهُوَ مِثُلُ ثَلْبِ وَفَاهُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَوَاهُ الطَّبرَ انِي فِي الأَوْسَطِ وَالطَّغِيْرِ وَصَدرُهُ ابْنُ عَسَما كَر عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى الله تعالى عنهما " يعنى مودكا ايك درجم كها ناتينتيس والصَّغِيرِ وَصَدرُهُ ابْنُ عَسَما كَر عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى الله تعالى عنهما " يعنى مودكا ايك درجم كها ناتينتيس في الله تعالى عنهما " يعنى مودكا ايك درجم كها ناتينتيس في الله تعالى عنهما " يعنى مودكا الله تعالى عنهما ورصغير في الله تعالى عنهما توابيت كيا و مستحق عبد الله تعالى عنهما كرف ابن عباس درخى الله تعالى عنهما تعدوا يت كيا و الله عنها كرف ابن عباس درخى الله تعالى عنهما تعدوا يت كيا و الله عنهما كرف ابن عباس درخى الله تعالى عنهما تعدوا يت كيا و المنافقة الله تعالى عنهما كرف ابن عباس درخى الله تعالى عنهما كله عنهما كله عنهما كرف ابن عباس درخى الله تعالى عنهما كله عنهما كله عنهما كرف ابن عباس درخى الله تعالى عنهما كله كله عنهما كله عنهما كله عنهما كله كله عنهما كله عنهما كله عنهما كله عنهما كله كله عنهما كله عنها كله

(فتاوي رضويه ، صفحه 293 ، جلد 17 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

## تخافئ النكافع

إَفَتَ الْحِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ

۔ تا ہم کاروبار میں لگائی گئی اصل رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

عَبِّلُهُ الْمُنُ يِنِي فَضِيلِ فَصَالِحَ الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَاكِيَ 16 رمضان المبارك 1430 ص 18 ستمبر 2009ء

# من مين دي گئي رقم برز كون كاهم؟ الله

فتوىي 152

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو تقریباً آٹھ لاکھرو پے قرض دیا ہوا ہے جب ان کے حالات ٹھیک ہوں گے اس وقت وہ مجھے واپس کریں گے تو اس کی زکو قرکی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَن مُولد میں آپ پراس قرض کی رقم کی زکو ۃ واجب ہوگی مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدارِ نصاب ہے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب پانچواں حصہ وصول ہوجائے گا تو اس پانچویں حصہ پرزکو ۃ ہوگی اور گرشتہ تمام سالوں پانچویں حصہ پرزکو ۃ ہوگی اور گرشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ اداکر ناہوگی اور نصاب کے پانچویں حصہ سے مرادساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے۔

مینے ہم اُلاِسُلاکم وَ الْمُسْلِمِیْن امام احمر رضا خان عَلَیٰ وَ دُخمهٔ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: '' قرض جے عرف میں دست گرداں کہتے ہیں ۔'' قرض جے عرف میں دست گرداں کہتے ہیں ۔'' قرض جے عرف میں دست گرداں کہتے ہیں ۔'' قرض جے عرف میں دست کے بین میں اس بسال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا اداکر نااسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے بیفنہ میں ساب آئے گا۔' (ملتھا)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

النكافة المسلم

صدو الشريعة ، بن و الطريقة حضرت علامه مولانامفتى محمد المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة ذكوة واجب مونے ك شرائط بيان كرتے موئے فرماتے ہيں: "اگر دَين ايسے پرہے جواس كا اقرار كرتا ہے ..... توجب مال ملے گاسالها ئے گزشته كى بھى ذكوة واجب ہے۔ " (بھارِ شریعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَن رُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَة قرض کی رقم کی زکوة کے متعلق فرماتے ہیں: ''جو مال کی پر دین ہواس کی زکوة کب واجب ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔اگر دَینِ قوی ہوجیے قرض جے عرف میں ''دستگر دال '' کہتے ہیں ۔۔۔۔۔(اس کی) زکوة بحالتِ دَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی ،گر واجب الْاُدا اس وقت ہے جب پانچوال حصہ نصاب کا وصول ہوجائے ،گر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجب الْاُدا ہے یعنی چالیس ورہم وصول ہونے ہوگا اور استی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلی طنی اللهاس' (ملتھا) درہم وصول ہونے ہوئی واجب ہوگا اور استی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلی طنی اللهاس' (ملتھا) محتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبيب من الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ما جد رضا العطارى المدنى 30 شعبان المعظم 1428هـ 13 ستمبر 2007، ع

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فَعَدَّلَ قَالِمَ القَّادِرِيُّ فَعَدَّلَ قَالِمَ القَّادِرِيُّ فَعَدَّلَ قَالِمَ القَّادِرِيُّ ف

المجر كاروبارى وصوليول برزكوة كاعم؟ في

وَفَتُوعَى 153 كَلِيْهِ

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ ٹائروں کا کام کرتے ہیں ہم نے مثلاً بارہ لا کھروپے کی ذاتی رقم سے کاروبارشروع کیا، اور زیادہ تر لوگ ہم سے ادھار پر مال لیتے ہیں تو تقریباً آٹھ لا کھروپے لوگوں پر ہمارا قرض ہے اور چار لا کھروپے کا ہمارے پاس مال موجود ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ اس مرائل :عبدالقادر مرائل :عبدالقادر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمُسُتَ فُسَرَه مِیں (دیگر قابلِ زکوۃ اَموال مثلاً کرنی سونا وغیرہ کےعلاوہ) مال تنجارت پرنصاب کا سال مکمل ہونے کے بعد قرض وغیرہ کومِنہا کر کے اگر بقد رِنصاب قم آپ کے پاس بچتی ہے تواس پرفوری زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوگی،البتہ آپ کالوگوں پر جو قرض ہےاس کی ادائیگی فوری واجب نہیں بلکہ جب نصاب کے پانچویں حصہ پر قبضہ ہوگا تو پھراس حصے میں تاخیر جائز نہیں ہوگی اورا گرکئی سالوں بعدوصولی ہوتی ہےتو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ہ بھی لازم ہوگی۔

چنانچه مَرَاقِي الْفَلاحِين ہے:"فالقوى و هو بدل القرض و سال التجارة اذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسًا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه" ترجمہ: دَینِ قوی ہے مرادوہ دَین ہے جو قرض اور ایسے مال تجارت کابدَل ہو کہ جس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا اقرار کرنے والا ہوا گرچہ غلبس ہو، یا ایسے پر ہوکہ جو ۃ بن کاا نکار کرتا ہولیکن اس پر گوا ہی موجود ہو۔اس طرح کے ۃ بن میں گزشته ایام کی زکو ہ بھی واجب ہے لیکن اس کی ادائیگی خمس نصاب پر قبضہ تک موقوف رہے گی ، جب حالیس درہم (نصاب کے پانچویں جھے) پر قبضہ کرے گانواس میں ایک درہم کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکہ مس سے کم نصاب معاف (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 715 ، مطبوعه كراچي) ہےاوراس پرز کو ہ نہیں۔

سبِّدى اعلىٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت فَتَاوِيٰ رَضَوِيّه شريف ميں فرماتے ہيں:'' جورو په يقرض ميں پھيلا ہے اس کی بھی زکوۃ لازم ہے مگر جب بفتر بنصاب ما خمس نصاب وصول ہوا اُس وقت ادا واجب ہوگی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حماب لگا کر۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اگرآپ پیشگی سب رقم کی زکو ة ادا کرنا جائے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔

چنانچے سپّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدّدِ دِین ومِلت فَعَاویٰ دَ صَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں:''حَولانِ حَول کے بعدادائے زکو ۃ میںاصلاً تاخیر جائز نہیں، جتنی دیراگائے گا گنہگار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بتدریج دیتا م 262 ما المحالية المحا

## = ﴿ فَتَالِكَ الْعَلِسَنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْعَلِسَنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ں۔ رہے سال تمام پرحساب کرےاس وقت جو واجب نکلےا گر پورادے چکا بہتر ،اور کم گیا تو باقی فوراًاب دے ،اور زیادہ پہنچ گیا تو اُسے آئندہ سال میں نجر الے۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤند يشن لاهور) و الله أعلم عَزْدَجَل و رَسُولُك أعلم صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم

بب محمد سجاد العطاري المدنى محمد سجاد العطاري المدنى 24 رجب المرجب <u>1431</u>ه 6 جولائى <u>2010</u>،

الجواب صحيح عَبُنُا الْمُنْ نِنِ فَضَيل فَ ضَالعَظارِي عَلَاللافِ

# منظم في لينے والاز كو ة در بياد بينے والا؟

## فتوى 154

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی بہن سے ایک لاکھ سولہ ہزار روپے بطورِ قرض لئے تھے جس کوسال گزرگیا لہذا میری بہن کہہ رہی ہے کہ اس کی زکوۃ آپ دیں۔ معلوم بیکرناہے کہ اس کی زکوۃ مجھے دینی ہوگی یا بہن کو؟

معلوم بیکرناہے کہ اس کی زکوۃ مجھے دینی ہوگی یا بہن کو؟

سائل: محمدز بیرعطاری (کورنگی،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یادرر کھے! قرض دینے والا جو قرض دیتا ہے اس کی زکوۃ قرض دینے والے پر لازم ہوتی ہے جبکہ ادائیگی تب لازم ہوتی ہے جبکہ ادائیگی تب لازم ہوتی ہے جب بفند رِنصاب یا تُحس نصاب وصول ہوجائے، لہٰذاصورتِ مَسْتُولہ میں آپ پر قرض میں لی ہوئی رقم کی زکوۃ واجب نہیں۔ جتنی رقم آپ کی بہن پر لازم ہے جبکہ دیگر شرا نکو ہائی جا کیں۔ بہن کا مطالبہ نا جائز ہے کہ قرض پر مشر وط نفع سود ہوتا ہے۔ جو مال قرض دیا جائے دینے والے کی طرف سے اس مال کی زکوۃ دینے کا مطالبہ مقروض سے کرنا قرض پر نفع مشر وط کرنا ہے۔

ستِدى اعلى حضرت ، مُجَدِّدِ مِن ومِلت ، شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرماتے ہیں:'' جورو پہیقرض

اللهِ إِيَّاكِ: 2

= ﴿ فَتَسُاوَى الْمُلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْنَكُونَ الْنَكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّلُقُلُقُلُقُونُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّهُ النَّهُ النَّكُونَةُ النَّكُونُ النَّكُونُ النَّكُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّكُونُ النَّالِقُلُقُلُقُلُقُونُ النَّلُونُ النَّالِي النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّالُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّالِي النَّلُونُ النَّالِي النَّالِقُلُونُ النَّالِي النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّالِي النَّلُونُ النَّالِي النَّلُونُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلُونُ النَّالِي النَّلُونُ النَّالِي النَّلُونُ اللَّالِي النَّلُونُ النَّلُونُ اللَّالِي النَّالِي النَّلُونُ اللَّالِي النَّلُونُ النَّالِي اللَّلُونُ اللَّالِي اللَّلِي النَّلُونُ اللَّالِي اللَّلُونُ اللَّالِي اللْمُلْلُلُونُ اللَّالِي اللْمُلْمُ اللَّالِي الللَّلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّلُونُ الللَّلُولُ اللَّال

تیمیں پھیلا ہےاس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بفتر رِنصاب بانٹمس نصاب وصول ہوا اُس وقت اداوا جب ہوگی جتنے برس گزر ہے ہوں سب کا حساب لگا کر۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

مزیدآپ عَلَیْهِ الرَّحْمَه (جورو پِقرض میں دیئے ہیں ان کی زکوۃ کس پرواجب ہے؟) اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ''اس کی زکوۃ اُس رو پے والے پرواجب، اگر چہوا جِبُ الْاَدَا اُس وقت ہوگی جب وہ قرض بفتد رِنصاب یا کمس نصاب اُس کووصول ہو۔''
(فتاوی رضویہ ، صفحہ 186 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

# ه في قرض مين دى گئي رقم نصاب مين شار موكى في الله

فَتُوىٰی 155

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں میں نے کسی کو ہیں ہزارر و پے قرض کے طور پر دیئے ہوئے ہیں اور اس کو سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے تو اس رقم پر زکو قلاز م ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو اس کو کس طرح اداکریں گے؟ بیر قم باقی نصاب پر سال پورا ہونے سے پہلے قرض کے طور پر دی تھی۔

سائل: محمد فیصل قادری (لائٹ ہاؤی ، کراچی)

بِسُمِ اللَّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ السَّمِواللَّهِ الرَّحْمَٰنِ النَّمَلِثِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةً مِنْ الْمَالِثِ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ وَلَيْ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلِمُ لَلْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ ا

التكالتك التكافع

ہے۔ بعد بیرقم وصول ہوتی ہےان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سے ادا کی جائے گی۔

المفاسنة المعادية المفاسنة المعاسنة المعادية الم

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِيں ہے: "و تجب الزكاة في الدين مع عدم القبض، و تجب في المدفون في البيت فثبت ان الزكاة وظيفة الملك، والملك موجود فتجب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بالاداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه وهذا لا ينفي الوجوب كما في ابن السبيل" ترجمه: اور قرض پرعَرَمِ قبضه كي باوجود ذكوة فرض ہوگي، اور هر ميں مدفون مال پرجمي ذكوة فرض ہوگي، اور هر ميں مدفون مال پرجمي ذكوة فرض ہوگي، تو ثابت ہواكر ذكوة مِلك كا وظيفه ہاور مِلك موجود ہے تو قرض پرجمي ذكوة فرض ہوگي اگراس شخص سے في الحال ادائيگي كامطالب نہيں كيا جائے گاكيونكہ بيادائيگي سے عاجز ہے كہ مال اس كے قبضے ميں نہيں ہے اور قبضہ نہ ہوناذكوة كو بُحُوب كے منافى نہيں ہے جيساكدا بن بيل كے بارے ميں ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 13 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ' وَین قوی کی زکوۃ محالت وَین بی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الْآدااس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُتے ہی کی واجِبُ الْآدا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک ورہم وینا واجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو دو، و علی هذا القِیاس۔

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَرْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مَّ الْمُذُنِّ فَضَيِلِ فَضَيلِ الْعَطَّارِيُ عَفَاعَنُ الْمَكِيَّ عَفَاعَنُ الْمَكِيِّ عَفَاعَنُ الْمَكِيِّ عَفَاعَنُ الْمَكِيِّ عَفَاعَنُ الْمَكِيْ عَفَاعَ الْمَكِيْ عَفَاءَ الْمَكِيْ عَفَاءَ الْمَكِيْ عَفَاءَ الْمُكِيْ عَفَاءَ الْمُكِيْ عَفَاءَ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِيْ عَفَاءَ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِينُ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِينُ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِينُ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِيْ عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِيلِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْكُولِي الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْ الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْكُونُ الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ الْمُكِنِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُعْلِقِي عَلَيْ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلِي الْمُعْلِي عَلَيْكُونِ الْمُعِلِي عَلَيْكُونِ الْمُعْلِي عَلَيْكُ

## الله و من قوى كيا موتا ہے؟

فتوى 156

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ

265

## والمنت المائنة المائنة المائنة المائنة المنت المنتاكات ا

میری رقم میرا برنس پارٹنرواپس نہیں کررہا کیونکہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں۔ یوں اس کے ملنے کا اب بہت کم امکان ہے۔ پچھلے سال میں نے اس کی زکو ۃ ادا کردی تھی۔ کیااب میں اس کے ملنے تک مُوثِر کرسکتا ہوں؟ بیشیراللہ الدّیحیٰر

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کاپارٹنراگر چہ ابھی آپ کی رقم دینے کے قابل نہیں اور آپ کواپی رقم ملنے کا اِمکان بھی کم نظر آتا ہے لیکن اگروہ آپ کی رقم کا قرار کرتا ہے تو بید آبی تو کی ہے۔ اس کا حکم بیہ ہے کہ اس پر جب جب سال گزرتار ہے گاز کو قفر ض ہوتی رہے گی ، اگر چہ اسے اوا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ ہوتی رہے گی ، اگر چہ اسے اوا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ جب اس رقم میں سے کم از کم اتنا وصول ہوگیا جو نصابِ زکو ق کا پانچواں حصہ بنتا ہوتو اس قدر کی زکو ق اوا کرنا واجب ہوگا۔

چنانچے بہارشریعت میں ہے: ''جو مال کسی پر دَین ہواس کی زکو ۃ کب واجب ہوتی ہے اوراوا کب،اس میں تین صورتیں ہیں۔اگر دَینِ قوی ہو جیے قرض جے عُرف میں دستگر دال کتے ہیں اور مالِ تجارت کا تُمُن مثلاً کوئی مال اُس نے بدنیتِ تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُدھار بیج ڈالا یا مالِ تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بدنیتِ تجارت خریدی اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پر دے دیا۔ یہ کرایہ اگر اُس پر دَین ہے تو دَینِ قوی ہوگا اور دَینِ تو ی کی زکو ۃ بحالتِ دَین ہی سال برسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الْاُوا اُس وقت ہے جب پانچوال حصہ نصاب کا وصول ہو جائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُسے ہی کی واجب اللَّوا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینوا وہ جائے ،مگر جتنا وصول ہو گئے دو دو ،و علی ھلڈا القیاس ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 905 ، 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّلُةُ الْمُكُنِّ فِضَيِّلِ فَضَيِّلِ فَضَيَّلِ فَكَالِكُ فَضَيِّلِ فَضَيَّلِ الْعَظَّارِيُ عَفَاعَنُ الْكَكِ 30 ذي الحجة 1430 هـ 16 فروري 2009 ء



# المجاروي ركعي چيز پرزكوة نبيل الجه

فتوى 157

کیافر ماتے علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دولا کھرو ہے کسی کوقرض دیا گیااور گروی میں اس کی کوئی چیزر کھی گئی توجب وہ رقم دوسال کے بعدوا پس ملے گی تو کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟

سما كليه: بنت نصير (مركز الاولياءلا هور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں!اورگزشتہ دوسالوں کی دینی ہوگی۔

(ماخوذ از بهارِشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

البنته گِروی رکھوانے والے اور گِروی رکھنے والے پراس چیز کی زکو ۃ نہیں ہوگی جوبطور گِروی رکھوائی گئی۔ مدہ و مُدیل کا جامعہ میں میں۔

اگرچەدە چيزاموال زكۈة ميں سے ہو۔

چنانچہ صکد ڈالشریعکہ ، بک ڈالطریقکہ حضرت علامہ مولا نامفتی امجد علی اعظمی عکیہ دئے مئہ البَادِی فرماتے ہیں:
"شےمر ہون (یعنی گروی) کی زکو ہ نہ مُرتَبِین (گروی رکھنے والا) پر ہے نہ رَائِین (گروی رکھوانے والا) پر ، مُرتَبِین تو مالک ہی
نہیں اور رَائِین کی مِلک تام نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور بعد رَبین چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکو ہ واجب
نہیں ،

(بهارِشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

كتبر المُعَمَّمُ الْعَظَارِّ الْمَكَانَ الْمَكَانِ الْمَكَانِيَ الْمَكَانِ الْمُكَانِيَ الْمُكَانِيَ الْمُكَانِيَ الْمُكَانِينَ الْمُولِي <u>1426</u> هـ 19 ابريل <u>2006</u>ء

الجواب صحيح عَبُنُ الْمُنُونِئُ فَضَيلِ مَضَالِكَ فَاللَّهُ الْمُنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَطَّارِئَ عَلَا الْمُعَطَّارِئَ عَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

Marfat.com



# مکان اور جے کے واسطے جمع شدہ رقم پرز کو ۃ ہوگی یا ہیں؟ کچھ

فَتُوىٰي 158 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ میرے پاس اپنامکان لینے کے لئے پچھ رقم رکھی ہے، مکان کی تلاش جاری ہے مگر ابھی تک کوئی مناسب مکان نہیں ملا۔ کیا مکان کیلئے رکھی ہوئی اس رقم پربھی زکو ۃ لازم ہوگی ؟

دی) جے کے لئے رقم جمع کر کے بینک میں رکھی ہے کیا سال تمام پراس رقم کی زکوۃ وینا بھی فرض ہوگی؟ سائل:غلام صطفیٰ (کراجی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ دریافت کرده صورت میں اگر آپ نصابِ شرعی کے مالک ہیں اور اس پر قمری سال گزر چکا ہے اور آپ پر قرض

ہوتوا ہے مِنْہا کرنے کے بعد حاجات اصلیہ سے فارغ جورقم بچاگروہ نصابِ شرعی کی قدرہے یا اس سے زائد ہے تواس

پرز کو ہ فرض ہے خواہ وہ رقم مکان لینے کیلئے رکھی ہو یاد مگراُ مور کے لئے۔ یونہی زیورات ومال تجارت کا بھی حکم ہے۔

امام المستنت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فَتَاوى دُضُويَّه شريف ميں فرماتے ہيں: ' جس دن وه مالک

نصاب ہوا تھا جب اس پرسال بورا گزرے گااس وقت جتنا سونا جاندی یا تجارت کا مال میزکری وغیرہ جو پچھ بھی ہو

بقدرِنصاب اس کے پاس تمام حاجات اصلیہ سے فارغ موجود ہوگا اس پرز کو قافرض ہوگی ،روزمرَّ ہ کے خرج میں جو

خرج ہوگیا ہوگیا۔' (فتاوی رضویه ، صفحه 186 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

﴿2﴾ جی ہاں! جورتم جے کے لئے بینک میں رکھی ہے اگر نصاب کا مالک ہے تو سال تمام پر دیگر اُموال کے ساتھ تریب سے سرید دو

اس رقم کی زکوۃ نکالنا بھی فرض ہے۔

چنانچہ فَتَاویٰ دَ صَوِیَّه شریف میں ایک سوال کے جواب میں ہے:''روپہی جمع ہو کسی کے پاس امانت

خار باب: 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 ﴿ 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 26

\_ Marfat.com

(فتاوي رضويه ، صفحه 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

مومطلقاً ال يرزكوة واجب ب-"

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزَّوَ مَلْ وَرَسُولُهُ آعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أبُوهُ مَنْ يَكُمُ عَلَى الْعَظَارِيُ الْمَدَانِيُ الْمُدَانِيُ

الجواب صحيح عَبُنُ الْمُنُ نِبُ فَضِيلِ مَضَالِكَ ضَالِحَظَارِئَ عَنَاعَنَالِهَانَ

13 رجب المرجب <u>1426</u> ه 00 اگست <u>2006</u>ء

معجوط جت اصلیہ میں صرف کے لئے رکھی گئی رقم پرزکوہ ؟ ایک

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں اپنا مکان بنانے کے لئے دوسال سے پیسے جمع کررہا ہوں جو بینک میں جمع ہیں،کیاان پرز کو ق واجب ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروہ رقم نصاب تک پہنچ گئ اور نصاب تک پہنچنے کے بعداس پرسال گزر چکا ہے تواس پرز کو ہ واجب ہوگی۔ صَدرُ الشّريعَه ، بَدرُ الطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى امجدِ على اعظمى رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْ لَكُت بين: '' حاجت اَصلیہ میں خرج کرنے کے رویے رکھے ہیں تو سال میں جو پچھ خرچ کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بقد رِنصاب میں توان کی زکو ہ واجب ہے اگر چہ اس نتیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اَصلیہ میں صُرف ہوں گے اور اگر سال

تمام کے وقت حاجت اِصلیہ میں خرج کرنے کی ضرورت ہے توز کو ہ واجب نہیں۔' (بهارشريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 21 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 04 اكتوبر <u>2007</u> ء

الجواب صحيح أبوالصالح فعكم كقاسة أالفاديني

# ايدوانس ركھوائى گئى رقم كائلم؟ كچھ

فَتُوىٰي 160 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کرایہ کے مکان کے لئے 50,000رو پے ایڈوانس مالک مکان کے پاس رکھوائے ہیں تو کیاان پرز کو قاہوگی؟

سائله:صابره خاتون (کراچی)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم

الجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کرایہ کے مکان پرایڈوانس کی مدیس دی جانے والی رقم بظاہرا مانت ہوتی ہے کین حقیقا قرض کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ مَعُوُوف و مَعُهُوُد بَیْنَ النَّاس یہی ہے کہ ما لک مکان اس رقم کواستعال کرے گا اور مکان خالی کرنے پراواکردے گا اور یہی قرض کا مفہوم ہے۔ قاعدہ مُسَلِّمَہ ہے: ''اَلُہ مَعُرُوف سے الْمَسَشُرُوط کا ''یعنی جومعروف ہوہ مشروط کی طرح ہے۔ لہٰذااگر کرایدوار پہلے سے ما لکِ نصاب ہویا اب ایڈوانس کی رقم تنہا طور پر یا دیگر اموال زکو قسے ملانے پرنصاب ممل ہوجا تا ہوتو نصاب کا سال پورا ہونے پر حاجت اِصلیہ اور قرض کومِنہا کرنے کے بعد بقید رقم حوبود ہو خواہ بہی ایڈوانس کی مدیس دی جانے والی رقم اور دیگر اَموال زکو قان سب پرزکو قادین فرض ہوگی۔ ہاں اس ایڈوانس والی رقم پرزکو قاکی اور ایکی کا مطالباس وقت ہوگا جب اے اس رقم میں سے کم از کم نصاب کا مُنس یعنی یا نچواں حصدوصول ہوجائے۔

مَرَاقِی الْفَلاحِ شَرُحُ نُورِ الإیُضَاحِ میں ہے: "ویتراخی وجوب الأداء إلی أن يقبض أربعين درهمًا ففيها درهم لان ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه صح" ترجمہ: وَينِ قوى میں زكوة كی ادائیگی كا وُجُوبِ عالیس درہم (تُحُس نصاب) كی وصولی تک مُوتَر رہے گا پھر وصول ہونے پران عالیس

وْفَصَل: ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

270

لْ كَاكِ: 2

العَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ورہموں میں ایک درہم دینا فرض ہوگا کیونکہ جوشس نصاب سے کم ہے وہ معاف ہے اس پرز کو قانبیں۔ (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ، صفحه 716 ، مطبوعه کراچی)

امام المسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات عَبِن: ''جورو پييقرض ميں پھيلا ہے اس کی بھی ز کو ة لازم ہے گر جب بفقد رِنصاب يائمس نصاب وصول ہوا اُس وفت اداوا جب ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص فى الفقه الاسلامى أَبُوهُ حَمَّلُهُ كَالْمَكُونِ عَلَيْكُ الْمَكَا ذِيْ أَبُوهُ حَمَّلُهُ كَالْمَكُونِ عَلَيْكُ الْمَكَا ذِيْكَ 8 رمضان المبارك 1427هـ 20 ستمبر 2006ء

الجواب صحيح عَنَاهُ اللهُ المُن المُحَمَّارِئ عَنَاهَ اللهُ المُن المُحَمَّارِئ عَنَاهَ اللهُ المُحَمَّارِئ عَنَاهَ اللهُ المُحَمَّارِئ عَنَاهَ اللهُ المُحَمَّارِئ عَنَاهَ اللهُ اللهُ المُحَمَّارِئ عَنَاهَ اللهُ الله

ه الميم البسي كي رقم برز كوة كاعلم؟ في

فَتُوىٰ 161 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ میں نے بیمہ پالیسی میں ہرسال 5,774 روپے جمع کروائے بیسلسلہ سات سال سے جاری ہے اور دس سال تک رقم دینی ہوگی، بعد میں واپس ملے گی لیکن ور یافت طلب امریہ ہے کہ اس رقم کی زکو ہ میں ابھی ادا کروں یارقم حاصل ہوجانے کے بعد؟
سائل: محمد القی (بورڈ آفس، نارتھ ناظم آباد، کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

≥ 271

= ﴿ فَتَ الْحَالَ الْعَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَا ﴾

ق کو قا کا تھم بیہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے اور اس پر سال گزرنے کی صورت میں زکو قاواجب ہوگی اور پھراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب نصاب کی رقم کا پانچواں حصہ وصول کرےگا۔

تُنُوِيُو الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِيلَ ہے: "(فتجب) زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدين) القوى "ترجمه: جبنصاب كامل موااور سال كررگيا توزكوة واجب مو گي كيكن (ادائيگي) فوراً نہيں بلكه (ادائيگي) وَينِ قوى كي صورت ميں دوسودرہم ميں سے چاليس درہم وصول فاجب مو گي كيكن (ادائيگي) فوراً نہيں بلكه (ادائيگي) وَينِ قوى كي صورت ميں دوسودرہم ميں سے چاليس درہم وصول فاجب ميں دارہ ميں سے جاليس درہم وصول في سابق ميں سے باليس درہم وسول في سابق ميں سے باليس درہم وسول في سابق ميں سابق ميں سابق ميں سے باليس درہم وسول في سابق ميں سے باليس درہم وسول في سابق ميں سابق ميں

ہوئے پرواجب ہے۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار ، صفحه 281 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بہارِشریعت میں ہے: '' ذینِ توی کی زکو ہ بحالت ِ دین ہی سال بدسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَوا اس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتے ہی کی واجِبُ الْاَوا ہے یعنی چالیس ورہم وصول ہونے سے ایک درہم وینا واجب ہوگا اور استی (80) وصول ہوئے تو دو، و علی ھلذا القیاس۔'' ورہم وصول ہوئے سے ایک درہم وینا واجب ہوگا اور استی (80) وصول ہوئے تو دو، و علی ھلذا القیاس۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 906 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

پس بیمہ پالیسی میں آپ کی اصل رقم جتنی جمع ہو چکی ،نصاب کو پہنچنے کی صورت میں جب سال گزرجائے گا تواس پرز کو ق ہوگی اس طرح جتنے بھی سال گزریں گے ان سب کی زکو ق واجب ہوگی اور جب رقم وصول ہوگی تواس کی اوائیگی واجب ہوجائے گی۔ اگر ساری رقم اکٹھی وصول ہوتی ہے تو ساری رقم کی کُل زکو ق فوراً اوا کرنا ہوگی بصورتِ ویکر جب نصاب کا یا نچواں حصہ وصول ہوگا تواس کا جالیسواں حصہ زکو ق کی مدیمیں اوا کرنا ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

# المعلى الماليسي مين جمع قم يرزكوة ب يانبين؟

فَتُولِي 162 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک اسلامی بھائی نے بینک میان در ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک اسلامی بھائی نے بینک و المن المائن المائن المائن المناسقة ال

ے ڈھائی لاکھروپے لون لے کر بہن کی شادی کی ہے اور انشورنس میں ایک لاکھروپے جمع ہیں کین اسے ابھی نکال نہیں سکتے اس پیسے پر ایک سال گزر چکا ہے۔ تو کیا قرض دار ہونے کے باوجودز کو ق نکالنا ہوگی؟ جبکہ لون کی رقم پانچ سال میں پوری ہوگی۔
سائل: ناظم ذہین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابَ

پوچھی گئ صورت میں اصل قرض اور دیگر حاجت اَصلیہ کومِنہا کرنے کے بعد بھی اگر ساڑھے است تولہ سونا، یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیئت (جوکہ آن کل کے حساب سے تقریبا ساڑھے استیں ہزار بنتی ہے) کے برابررو پید پید، مالی تجارت یا پرائز بانڈ ز ہوں تو زکو ۃ لازم ہے۔ نیز اگر ایسا ہو کہ فدکورہ اَ موالی زکو ۃ میں سے کوئی ایک چیز بھی بیان کردہ نصاب کے برابر نہیں ہے یعنی نہ تو سونا ساڑھے سات تولہ ہے، نہ بی چاندی ساڑھے باون تولہ ہاون سولہ ہوگی ایک چیز بھی بیان کردہ نصاب کے برابر نہین جائز وغیرہ استے ہیں کہ تنہا چاندی کے نصاب کو پہنچیں ۔ لیکن میسب تولہ ہاون تولہ ہاون تولہ چاون تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی زکو ۃ لازم ہوگی ۔ مثلاً قرضہ کال کر ایک تولہ سونا اور پانچ ہزار روپے ہیں دونوں کی قیت ملائیں تو چالیس ہزار سے بھی او پر بن جائے گی اور یہ مالیئت بینی طور پر چاندی کے نصاب سے ذائد ہوتو اب زکو ۃ اوا کرنا ہوگی ۔

اَبُوهُ اَلْمَانِكَ اَلْمَانِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعُلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِ

### المُ فَسَسُ العَصْ أَهُ لِسُنَّتُ الْمُ

# الله المحلم المحمد المح

فَتُوىٰ 163 كا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید ریلوے کارگوکاکام کرتا ہے جس کے لئے ریلوے کو 5 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں۔مقررہ مدت کے بعد ریلوے وہ پیسے واپس دے دین ہے۔دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاان بیسوں پر بھی زکو ۃ فرض ہوگی؟

سائل: بابامحرجميل قاوري (بابا كارگوگروپ،مركزالاولياءلا بور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندکوره پییوں پربھی زکوۃ فرض ہوگی۔البتہ زکوۃ کی ادائیگی اسی صورت میں لازم ہوگی جب نصاب کاخمس

لعنی پانچواں حصہ وصول ہوگا۔ شرعاً بيدَ بينِ قوى بنتا ہے۔

ويون كاتفيلات بيان كرتے ہو امام علاؤالد ين الى بكر بن معودكا سانى ضفى رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه ارشاد فرماتے ہيں: "جملة الكلام فى الديون أنها على ثلاث سراتب فى قول أبى حنيفة: دين قوى ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة المشايخنا - اسا القوى: فهو الذى وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة و لا خلاف فى وجوب الزكاة فيه الا أنه لا يخاطب بأداء شئى من زكاة ما منى مالم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا ..... و أما الدين الضعيف: فه والذى وجب له بدلا عن شئى سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع

arfat.com

## المَا اللَّهُ اللّ

والصلح عن القصاص وبدل الكتابة ولا زكاة فيه سالم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبضـ وأما الدين الوسط:فماوجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكرفي "الاصل" أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يمخاطب بالأداء مالم يقبض مائتي درهم فاذا قبض مائتي درهم زكي لـمـامـضـي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لاز كوة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول سن وقت القبض وهوأصح الروايتين عنه" يعني المام اعظم الوصيف رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَيْرُو بِكِ وبون تَين طرح كے ہيں وَبنِ قوى ، وَبنِ ضعيف ، وَبنِ متوسط جيسا كه جمارے عامهُ مشائخ نے فرمایا: وَینِ قوی وہ ہے جو مالِ تجارت کے بدلے میں واجب ہوجیسا کہ سامانِ تجارت کا ثمّن بعنی تجارت کے کپڑے،غلام اور مالِ تتجارت کا غلہ۔ان میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں مگریہ کہاس پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ کی ادائیگی اس وفت تک واجب نہیں جب تک اس کے قبضے میں جالیس درہم نہ آ جائیں۔ تو جب چالیس درہم پر قابض ہوگا ان میں سے ایک درہم زکوۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ دَینِ ضعیف وہ ہے جو کسی چیز کے بدلے میں داجب ہوا ہو جاہے وہ اسے بغیر کسی صنعت کے لمی جیسے میراث یا صنعت کے ذریعے ملی جیسے وصیت یا وہ الی چیز کے بدلے میں واجب ہواجو مال نہ ہوجیسے مہر، بدل خلع ، صُلِحْ عَنِ الْقِصَاص اور بدلِ كتابت اس میں اس وفت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک گل مال پر قابض نہ ہوجائے اور بعد ِ قبضہ سال نہ گز رجائے۔ دَین متوسط وہ ہے جو غیرتجارتی مال کے بدلے میں واجب ہوا جیسے خدمت کے غلام کانٹمن ، بہننے کے کپڑوں کانٹمن۔اس میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں دوروایات ہیں جو کتاب الاصل میں مذکور ہیں کہ اس پر قبضے سے پہلے ہی زکو ہ واجب ہے لیکن ادائیگیاس وفت تک واجب نہیں جب تک دوسودرہم پر قبضہ نہ ہوجائے۔توجب دوسودرہم پر قابض ہواگز شتہ سالوں كى زكوة واجب ہوگئي اور إبن ساعد نے امام ابو يوسف سے اور انہوں نے امام ابوحنيفه سے روايت كيا كه اس ميں اس وقت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک دوسو درہم پر قبضہ نہ ہوجائے اور قبضے کے وفت سے سال بھی گزرجائے اور یہی دونول روایتوں میں زیادہ سیح ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 90 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

الفاسنت الفاسنت الفاسنت المنافعة المناف

ایڈوانس کی رقم بطور سیکیو رٹی دی جاتی ہے اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے۔للبذا اس کی زکوٰۃ ایڈوانس دینے والے پرلازم ہوگی صحیفہ مجلس شرعی کے فیصل بورڈ کے فیصلہ میں ہے:'' زرِضانت قرضِ محض ہے اور زرِضانت دینے والے پراس کی زکوٰۃ واجب ہے۔'' (صحیفۂ محلسِ شرعی ، صفحہ 46 ، حلد 2 ، دارالنعمان کراچی)

سیّدی امام اہلسنّت، مُجَدِّدِ ین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمُهُ الرَّحْمُن ارشاد فرماتے ہیں:''جو رو پییقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ایک اور مقام پرامام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ''روپیہ ہیں جمع ہوگسی کے پاس امانت ہو مطلقاً اس پرز کو ہ واجب ہے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 141 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

ز کو ۃ اس وقت واجِبُ الْاَدا ہوگی جب نصاب کے پانچویں جھے کے برابر رقم وصول ہوجائے اس وقت ہر سال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

مفتی امجرعلی اعظمی رَخمَةُ اللهِ تعَالی عَلَيْه فرماتے ہیں: ' وَینِ قوی کی زکو ۃ بحالت وَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجبُ الْاَدَا ہے نہی وصول ہوئے تو دو، واجبُ الْاَدَا ہے نینی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُستی (80) وصول ہوئے تو دو، واجبُ الْاَدَا ہے نینی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُستی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلی ھنڈا الْقِیاس ''

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزُوجَلَّ وَرَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المُوالصَّالَ الْمُحَمَّدُهُ الْعَادِرِيِّ الْمُعَالِمُ الْعَادِرِيِّ الْعَادِرِيِّ الْعَادِرِيِّ الْعَادِرِيِّ الْمُحَرِمِ 1432هـ 12 ستمبر 2011ء

امام بربان الدین ابراہیم زرنو جی اپنی کتاب" تَعْدِلِهُ هُ الْمُتَعَدِّمَ ظیریْتَیَ التَعَدُّمِ" میں فرماتے ہیں کی نے امام محمعلیہ الرحمہ کوخواب میں وکچھ کر پوچھا کیف گنت فی حَالِ النَّزعِ۔ آپ نے حالت نزع کوکیسا پایا؟۔ آپ علیہ الرحمۃ نے ارشاوفر مایا کہ میں اس وقت مکا تب غلام کے متعلق فکروتا مل میں کھویا ہوا تھا مجھے تو بتا بی نہیں چلا کہ میری روح کب نکلی۔ (راہ علم مترجم بھر 77، مکتبۃ المدینہ)

276



اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سائل کابیان سچائی پر شمتل ہونے کی صورت میں آپ کے والد صاحب کی زکو ۃ ادانہیں ہوئی۔ انہیں بتائیں تائیں سائل کابیان سچائی پر شمتل ہونے کی صورت میں آپ کے والد صاحب تاکہ وہ اپنی زکو ۃ دوبارہ اداکریں۔اوراگر آپ کی طرف سے تَعَدِّی پائی گئی تھی تو آپ پر تاوان لازم ہے۔والد صاحب چاہیں تو آپ سے تاوان نہ کیں کیکن زکو ۃ انہیں دوبارہ دین ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

ح كتـــــــــ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدنى 29 شوال 1429م الجواب صحيح عَبُنُا الْمُذُنِئِ فَضَيلِ مَضَاالَعَظَارِئَ عَنَالِهِ الْعَظَارِئَ عَنَالَهُ الْعَظَارِئَ عَنَالَهُ الْعَظَا



فَتُوىٰ 165 الله

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گروالدین نے سونااور جائیداد اینے بچوں کے نام کردی ہوتو زکو قاکون اداکرےگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروالدین نے سونااور جائیداد بچوں میں تقسیم کردی اور ان کو ما لک بھی بنادیا تو ہرایک اپنے مال سے قابلِ زکو ق اُموال کی زکو ق ادا کر ہے گا کیونکہ اب ہرایک اپنے مال کا ما لک ہے بشر طیکہ وہ نابالغ نہ ہوں کیونکہ نابالغ پرزکو ق واجب نہیں ہوتی۔

جیما کہ فَتَ اویٰ عَالَمُ کِیُرِی میں ہے: "وسنها العقل والبلوغ فلیس الزکاۃ علی صبی وسی جنون "ترجمہ: زکوۃ کی شرائط میں سے عاقل و بالغ ہونا ہے، پس بچاور پاگل پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ وسجنون "ترجمہ: زکوۃ کی شرائط میں سے عاقل و بالغ ہونا ہے، پس بچاور پاگل پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، صفحہ 172، حلد 1، دار الفکر بیروت)

صَدرُ الشّريعَه مفتى محمدام على اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ زَلُو ةَ كَاشرا لَط بيان كرتے ہوئے فرماتے بین: "نابالغ برز كو ة واجب نہیں۔" (بهارِ شریعت ، صفحه 875 ، حلد 1 ، مكتبة المدینه)

اوراگر والدین نے اپنی بالغ اولا د کو پورے طور پر مالک نہیں کیا بعنی قبضہ نہیں دیا تو ہبہ کمل نہ ہوا اور سے چیزیں والدین کی ملکیت ہی شار ہوں گی البتہ نا بالغ کا مسئلہ جدا ہے۔

تاوی رضویہ میں ہے: ''باپ جو چیزا پنے نابالغ بچہ کو ہبہ کرے اس میں موہوب لہ کو قبضہ دینا شرط نہیں باپ ہی کا قبضہ اس کا قبضہ قراریا تا ہے۔'' وفتاوی رضویہ ، صفحہ 217 ، حلد 19 ، رضافاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

ابُوالصَّالَ عَكَمُ لَكُوالِصَالَ عَكَمُ لَكُوالِصَّا القَّادِيقِي

20 رمضان المبارك <u>1427</u> ه 14 أكتوبر <u>2006</u>ء



## منظم گفٹ کئے گئے سونے کی زکوۃ کس پر؟ کچھ

فتوى 166

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے تین تو لے سونے ک خبین والدہ کو گفٹ کر دی ہے اب زکو ق<sup>م</sup>س پر ہوگی مجھ پر بیا والدہ پر؟ پشیراللہ الدّخیان الدّجیاء

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی والدہ کے پاس اس سونے کے علاوہ حاجت ِ اَصلیہ سے فارغ کوئی اور مالِ زکوۃ مثلاً چاندی یا مالِ تجارت یا جمع شدہ رقم وغیرہ بھی ہواوراس مال کی قیمت سونے کی قیمت کے ساتھ ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر بہنچ جائے اوراس پر سال گزرجائے تواس کے چالیسویں حصہ پرزکوۃ فرض ہوگی۔

وَ اللَّهُ آعُكُم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكَ آعُكُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

عَبُنُكُ الْمُذُنِئِ فُضَيِلِ ضَاالَعَطَابِ كَعَفَاعَنُ الْبَلَائِيُ عَمَاكُ الْمُلَاثِيُ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ 18 رمضان المبارك 1430 ه

# الله المرابع المرسان ا

فتوى 167

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متنین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید شرعی فقیر ہے اس نے بکر سے کہا کہ مجھے اپنی زکو ۃ دے دومیں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے بکر نے اپنی زکو ۃ زیدکو دے دی اور زید نے وہ رقم اپنی بہن کو دے دی کیکن اس کی بہن نے وہ رقم اپنی شادی میں استعال نہیں کی بلکہ بیر قم ابھی زید کی بہن کے پاس ہ تحتاب التحفة

إَفَتَ مُن الْحِينُ أَهُالِسُنَّتُ إِ

المجانی ہے۔ نو کیااس صورت میں بکر کی زکو ۃ ادا ہوگئی؟ اوراب سال گزرنے پر کس پرز کو ۃ ہوگی؟ پشیم الله الرّخیان الرّحیٰمہ

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسُنُوله مِن جَهَدزيد شرى فقيرتها تو بمركى زكوة ادا موكن كيونكه زكوة فقيرِشرى كوما لك بنادين سے ادا

ہوجاتی ہے۔

جيها كه تَنُويُرُ الْأَبُصَارِ مِينَ بِهِ: "هي تـمليك جزء مال عيّنه الشّارع من مسلم فقير" ترجمه: وه مال كايك حصى كامسلمان فقير كوما لك كرنا ب جس كوشارع عَلَيْهُ السَّلام في مُعَيَّن فرما يا ب و تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اور جب زید نے اس قم کا مالک اپنی بہن کو بنادیا تو بہن مالک ہوگئ ،اس کی بہن پہلے سے صاحب نصاب تھی یا اس قم کے آنے سے صاحب نصاب ہوگئ تو دیگر شرائط کے پائے جانے پراب اگر نصاب کا سال گزرجائے گاتو اس پرز کو ہ واجب ہوگی۔ مگریہ یا در ہے کہ شرعی فقیر کے لئے بلا حاجت سوال کرنا جائز نہیں ،لہذا اس سے تو بہ کرنا جداگانہ لازم ہے۔ نیز شادی کے مُمومی آخرا جات وہی ہوتے ہیں جو حاجت میں نہیں آتے ،لہذا اگر ایسی ہی صورت تھی تواس طرح کے کام کیلئے حیلہ کرنا بھی جائز نہیں۔

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدنى 4 محرم الحرام <u>1428</u> هـ 14 جنورى <u>2008</u>ء الجواب صحيح اَيُوالصَّالِ لَهُ عَكَمَّدَ فَاسِمَ القَادِرِيُّ

مع الك نصاب اكرا بي ذكوة ادانه كري في

فَتُوىٰي 168 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری زوجہاور بیٹے کے پاس ۔

280 **خ**افصل

الْ يَاكِ: ﴿ إِيَّاكِ الْحَالِيَّةِ

= النَّالْتَكُونَة اللَّهِ النَّالِينَ النَّالِينَالِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا المُعَلِّفَتُ الْعُلِّمَانِ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنِّتُ الْمُؤلِسُنِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِقِيْلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسِلِيِيِيِي الْمُؤلِسُلِيِيِلِي الْمُؤلِسُلِيِيِيِيِيِي الْمُؤلِسِلِيِيِي الْمُؤلِسُلِيِيِي الْ

جوز پورات ہیں ان کی زکوٰ ہ کئی سالوں سے میں ادا کررہا ہوں اب اس سال ادانہیں کرسکتا۔ اگر بیادا نہ کریں تو کیا سائل:محدر فیق عطاری (حیدرآباد) میں گناہگارہوں گا جبکہ میں خودمقروض ہوں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زوجہاور بیٹے کے زیورات جن کے وہ خود مالک ہیں ان کی زکوۃ اداکرنا آپ پرواجب تہیں، بلکہ خوداُن پر واجب ہے اگروہ نہ دیں گے تو آپ گنہ گار نہیں ہو نگے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 6 ذو الحجه <u>1428</u> ه 17 دسمبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح عَبُّنُ الْمُذُنِّ فِي فَصَيلَ فَصَيلَ فَصَيلَ الْعَطَارِي عَناعَ الْلَافِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے شوہراینے والد کے لئے م کھے یورو(Euro) نکالنے ہیں تا کہ سال یورا ہونے پریا کتان میں والدصاحب کو بھیج دیں، جب والدصاحب کو پاکستان بھیجنے لگےتو والدصاحب نے بیر کہ کرمنع کر دیا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی نو میں خود ہی منگوالوں گاتم ابھی رہنے دو،اب میراسوال میہ ہے کہان پیپوں پرجمیں زکوۃ دینالازی ہے یانہیں؟ بشوراللوالزخمن الزّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بلاشبدان پییوں کی زکو قادینا آپ کے شوہر پرلازم ہے جبکہ وہ صاحب نصاب ہوں ، کہ بیرتم والدصاحب

#### التكالتكافع التحاقة

#### = ﴿ فَتَسُاوِي الْعُلِسُنَتُ ﴾ =

ہے۔ ''کے لئے مختص تو کی ہے کیکن جب تک وہ یاان کی طرف سے کوئی وکیل قبضہ نہ کر لےان کی مِلکیَّیت نہیں بلکہ اس کے مالک آپ کے شوہر ہیں،لہٰذاز کو ۃ بھی وہی اداکریں گے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد رضوان العطاري المدنى 13 شعبان المعظم 1430م

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِحُ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَادِيِثِي

# على مُضَارَبَت كَى زَكُوة كُس ير؟ في

فَتوى 170

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر کو پچاس لاکھ (50,00,000) روپے دیئے کہتم اس قم سے کام کرواس قم سے جونفع ہوگا اس میں سے پچیس فیصد (%25) تہمارا ہوگا اور پچھتر فیصد (%75) میرا ہوگا، بکرنے اس قم سے تقریباً 22ماہ تک کام کیا اور کُل نفع پانچ لاکھ (5,00,000) روپے ہوا، اب زید کا کہنا ہے کہ میری دوسال کی زکو قاس میں سے مِنْها کرنے کے بعدیہ نفع تقسیم ہوگا۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اس صورت میں مالی مُفَا رَبَت کی زکو قاس پر ہوگی اور جونفع ہوا ہے اس میں زکو قائے وُجُوب کی کیا صورت ہوگی اس کی زکو قائوں کی کیا صورت میں مائی دیم جواوید (کراچی) مائل: محم جاوید (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ .

صورتِ مَسْنُولہ میں زید کی اصل رقم اور اس کو جتنا نفع ملا ہے اس کی زکو ۃ زید ہی پرلازم ہے اور نفع میں سے جو حصہ برکا ہے ہوں ہے اور زید کا اس میں سے زیدا پنی رقم کی زکو ۃ اوانہیں کرسکتا ، کیونکہ بکرا پنے حصہ کے نفع کا مالک ہے اور زید کا اس میں سے زیدا پنی رقم کی زکو ۃ اوانہیں کرسکتا ، کیونکہ بکرا پنے حصہ کے نفع کا مالک ہے اور زید کا اس

طرح کرناغیرکے مال میں تصرُ ف کرنا ہے جو کہ ناجائز وحرام ہے۔

والم فصل: 1

282

**وا** يَاكِ: **2** 

المُولِينَ المُولِسَنَتَ إِلَيْ المُولِسَنَتَ اللّهِ السَّالِيَكُولَا اللّهِ السَّالِيَكُولَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ

الله جَلَّ مَجْدُهُ قُرْ آنِ مجيد فرقانِ حميد ميں ارشاوفر ما تاہے:

نَا يُنَهَا الَّذِينَ امْنُوْ الاَتَاكُمُ الْمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ تسرجه في كنز الايمان: الهان والوآلي من ايك وورك ما الله المؤود والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة والنساء، آيت: 29)

اور جہاں تک مُضَارِب بینی بمرکو جونفع ملاہا سی زکوۃ کاتعلق ہے تواس کی زکوۃ اسی پرہوگی۔

فَتَاوى عَالَمُكِيرِى مِن مِن مِن وَكذا المضاربة إلّا أن يكون فى المال ربح يبلغ نصيبه نصابًا فيؤخذ منه لأنه مالك له كذا فى الهداية "ترجمه: الركس كياس مُضَارَبَت كامال موتواس پر زكوة واجب نبيس موگى، بإن اگراس مين نفع موااور مُضَارِب كا حصه نصاب كوين گيا تو شرا نظ كساتها س پرزكوة لازم موگى كيونكه اب بياس مال كاما لك به دارالفكر بيروت)

رَدُّ الْمُحُتَارِ مِيں ہے: "أو قال: ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة" ترجمه: اگرکس نے کہا کہ بيمال ميرانبيں ہے بلکه امانت ہے يا تجارتي مال ہے يامُضَارَ بَت كے طور پركس كا مير ك پاس ہے تواس پرزكوة واجب نہ ہوگی۔" (رد المحتار على الدر المحتار ، صفحه 290 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

لہذااب اگر بکر کے پاس پہلے سے نصاب کی مقدار رقم یا سونایا جاندی یا مال تجارت وغیرہ میں سے پچھموجود ہواس پرزکو ہ کا سال گزرر ہا ہے تو مُضَارَبت میں جواس کونفع حاصل ہوا ہے اس کا بھی وہی سال شار ہوگا اور اسی سال کے ختم پراس رقم کی بھی زکو ہ اواکرنا ہوگی کیونکہ بیسب ایک ہی جنس ہیں۔

#### حتاب التكفع

المُ فَسَالُ عَلِي الْمُؤْلِسَنَّتُ الْمُؤْلِسَنَّتُ الْمُؤلِسَنَّتُ الْمُؤلِسَنَّتُ الْمُؤلِسَنَّتُ

تو ذَہب وفظّہ (سونااور جاندی) کے ساتھ شامل کردیئے جائیں گے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اوراگر بکر کے پاس پہلے ہے نصاب کی مقدار رقم یا سونا یا چا ندی یا مال تجارت میں سے پھے موجود نہ تھا تو اب سے اس سے اس رقم کا نیا سال شار کریں گے اور سال کے ختم پر بکر کو اس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ زکو ۃ کے وُجُوبِ ادا کیلئے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔

جيماكة تَنُويُرُ الْأَبُصَارِيس مَ: "سببه سلك نصاب حولى تام.... نام "يعن ذكوة فرض مون على الله مونام من يرسال كرر چكامواوريه مال مال الرصف والا) مود (ملتقطاً) (تنوير الابصار ، صفحه 208 تا 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

#### كتب\_\_\_\_ه

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 18 ربيع الأول <u>1428</u> هـ 28 مارچ <u>2008</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّارُ عَيَّكَ لَكَالِيَّا القَّادِرِيُّ عَلَيْهِ السَّالِقَادِرِيُّ عَلَيْهِ السَّالِقَادِرِيُّ

# المجيد شوم كابيوى كى طرف سے بطور قرض زكوة دينا؟

فَتوى 171 🎏

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کی زکو ۃ اداکر دیے تو کیاا ہے بیوی برقرض سمجھا جا سکتا ہے؟

سائل: اطهرنديم قادري (اسلاك آركيدُ كلشن اقبال مراجي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانينِ شَرُعِيَّهِ كَ رُوسِهِ الرَّسُومِ اس شرط پربيوى كى طرف سے ذكوة اداكرے كه وه اس كو بعد ميں بيرقم

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

284

الْمُ نَاكِ: 2

### = ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابَ الْفَكِنَةُ وَ اللَّهِ الْفَكُوٰعَ ﴾ ﴿ حَتَابَ الْفَكُوٰعَ ﴾

۔ دے دے گی تو شوہراس رقم کامسجق ہےاور بیوی ہے بعد میں طلب کرسکتا ہےاورا گریپشر طنہیں رکھی تواب شوہریہ رقم بیوی ہے لینے کامسجق نہیں۔

خَانِیَه میں ہے: "رجل أمر رجلا بان یودی عنه الزكاة من مال نفسه فادی المأمور فانه لایرجع علی الآمر مالم یشترط الرجوع" ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے وکہا كه وه میرى طرف سے زكوة اپنال سے اداكردے دوسرے شخص نے اداكردى تووه پہلے شخص سے اس مال كونہيں لے سكتا جب تك رجوع كى شرط ندلگا لے۔

(فتاوى خانيه، صفحه 262، حلد 1، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُّنُ الْمُنُ نِنِ فَضَيلَ فَضَيلَ فَضَالِكَ فَاعَنْللِكَ عَامَنُاللَافَ

## من اجازت سے دوسراز کو ة درسکتا ہے؟ کچھ

فتوى 172

کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میر بوالدصاحب اپنی آمدنی (Income) کا پھے حصد اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھے جمع کرنے کیلئے اپنی ہوی یعنی ہماری والدہ کو دے دیے ہیں۔
لیکن ابو کے پاس اسنے بیسے نہیں جن پرز کو ہ واجب ہوتی ہو جبکہ امی کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پرز کو ہ واجب ہوجاتی ہے۔ میری بہن نے امی سے زکو ہ اداکر نے کیلئے کہا تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی زکو ہ میں نے ادائیس کرنی بلکہ اس ک ذکو ہ تمہارے والداداکریں گے۔ میری بہن نے ابوکی اجازت سے ان بیسوں کی زکو ہ اواکر دی جوامی کے پاس سے مگرامی کو معلوم نہیں، تو زکو ہ ادا ہوگئی یانہیں؟ اور بہن نے جوکیا تو کیا اس پرکوئی گناہ ہوگا یا یہ چوری کے زمرے میں ہے آئے گا؟ جبکہ مِلکیت ابواورامی دونوں کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شو ہرا بنی بیوی کو جورقم جمع کرنے کیلئے دیتار ہااگر وہ صرف جمع کرنے کیلئے ہی دی تھی ان پیپوں کا بیوی کو ما لک نہیں بنایا تھا تو ان پیسوں کا مالک وہی شخص ہے اورز کو قابھی اسی پرفرض ہوگی اور بیٹی نے والد کی اجازت سے ان بییوں کی زکو ۃ ادا کر دی تو زکو ۃ ادا ہوگئی جا ہے بیوی کومعلوم ہو یا نہ ہواور نہ ہی اس صورت میں اس پر کوئی گناہ ہے ، کہ جس کا مال تقااس کی اجازت ہے اس میں تصرُّ ف کیا۔ ہاں اگر شوہرا بنی بیوی کو بیہ پیسے بطورِ تَملِیک ویتار ہاتوان پییوں کی مالک بیوی ہے اور اس کی زکوۃ بھی اس پرواجب ہوگی اور بغیراس کی اجازت کے بیٹی کے ادا کرنے سے ز کو ۃ ادانہ ہوئی اوراس صورت میں مِلکِ غیر میں اس کی اجازت کے بغیرتصر و فسکرنے کی وجہ سے بیٹی گنا ہگار ہوگی اورجتنی رقم نکال کرز کو ۃ میں دی وہ اپنے پاس ہے واپس دینا ہوگی یامعاف کرانا ہوگی۔

چنانجه اعلى حضرت، مُجَدِّدِ وِين ومِلت عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوىٰ رَضُوِيَّه شريف ميں فرماتے ہيں:'' دوسرے کی طرف ہے کوئی فرض و واجب مالی ادا کرنے کے لئے اس کی اجازت کی حاجت ہے،اگر ہالغ اولا د کی طرف سے صدقهٔ فطریاس کی زکو قامان باپ نے اسپے مال سے ادا کردی یا مان باپ کی طرف سے اولا دیے اور اصل جس بر حکم ہےاس کی اجازت نہ ہوئی تو ادانہ ہوئی۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 139 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجا د العطارى المدني 22 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 27 اكتوبر <u>2005</u>،

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فَعَدَّمَ القَادِرِيِّ المَّالِيَةِ مِنْ الْفَادِرِيِّ الْفَادِرِيِّ

# معجودوا فراد كاايك شخص كى طرف سے ذكوة ويناكيها؟

فَتُوىٰي 173 🎾

التَكُولَة المُنْ الْمُؤَلِّقَة اللهِ المُفْتُثُنَّ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنّاتُ الْمُؤْلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

سونا ہے شادی کے بعد پچھلے چھ سال سے میں اس کی زکوۃ اداکررہا ہوں بعد میں پتا چلا کہ میرے والدنے بھی بہو کی طرف ہے زکو ۃ اداکر دی ہے اب کس کی زکو ۃ اداہوئی اور کیابیز کو ۃ بعدوالے سالوں کی بھی اداہوگئی یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کی دی ہوئی زکوۃ ادا ہوگئ، کہ بیوی کی اجازت سے آپ نے دی تھی۔اور والدّصاحب نے چونکہ بلااجازت دى لېذاوه نفلى صدقه ہوگيااوراب آئنده سالوں كى زكو ة ميں اسے شارنہيں كياجا سكتا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

محمد نويد رضا العطاري المدني 18رمضان المبارك 1430ه

الجواب صحيح عَبُرُهُ الْمُذُنِئِ فَضَيلِ مَ ضَالِكُ عَامَنْ لِلِكَا عَلَا مَا مُنْ الْمُنْ الْ

هیچشادی میں ملے ہوئے زیور کی زکو قائس پرہے؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بیوی کو پچھ سونا اپنے سسرال سے اور پھھا سے میکے سے ملاہ اور بیوی صاحب نصاب بھی ہے اس کی زکو ہ بیوی کے ذیتے ہے یا شوہر کے؟ سائل: منور حسین عارف (جی ٹی ٹی آئی ریلوے روڈ، ڈیرہ غازی خان) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانینِ شریعت کی رُوسے ہرآ دمی پراس کے اپنے مال کی زکو ۃ فرض ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے مال کی ۔جو سوناسسرال سے ملتا ہے اس میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں کہ سسرال والوں نے صراحنا بیکہ کر دیا کہ بیسونا تمہاری مِلک

= ﴿ فَتُنَاوَىٰ اَهٰلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَعُ ﴾

ہے یا پھر وہاں کائر ف ہی یہ ہوکہ سسرال کی طرف سے ملنے والاسونا بیوی کی مِلک سمجھا جاتا ہواور طلاق ہونے کے بعد سسرال والے سونا واپس بھی نہ مانگتے ہوں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے تو یقینا بیوی اس سونے کی مالک ہوگی اور اگر سونا سسرال والوں ہی کی مِلک سمجھا جاتا ہوتو اب اس سونے کی زکو ۃ اسی پر ہوگی جواس کا مالک ہے۔

واضح رہے کہ سسرال کا سونا نکال کربھی ہیوی صاحب نصاب رہتی ہے تواپنے پاس موجوداً موال نامیہ پر زکوۃ نکالنااس پرضروری ہوگا جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہرصاحب نصاب پرزکوۃ بھی فرض ہو، زکوۃ کے لئے نصاب کی مقدار، دویا زا کد نصابوں سے لل کرایک نصاب بننا، قرض سے فارغ ہونا وغیرہ مختلف چیزوں کوسا منے رکھنے کے بعد زکوۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا حکم دینا ممکن ہوتا ہے لہذا جس کے مال پرزکوۃ کا حکم پوچھنا مقصود ہواس کے مال اور قرض وغیرہ کی تفصیل بتا کراپی شہر کے سی ماہراور قابلِ اعتاد شنی عالم دین سے مسکلہ پوچھ لیا جائے یا پھر تفصیل دارُ الا فتاء اہلسنت ارسال کر کے حکم معلوم کر لیا جائے۔ بہار شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کر کے بھی زکوۃ کے بارے میں کثیر معلومات حاصل کی جاسمتی ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب المعقب العظامة المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ على المعتب العظامة المعتب العظامة 2008 عنورى 2008 ء

الجواب صحيح اَيُوالصَّارِ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِرِيِّ

# من رکھے ہوئے مال کی زکوۃ کسی پرنبیں کھی۔

فَتُوىٰ 175 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر سے ایک لاکھ (1,00,000)روپے قرض لیااورا پنازیور بکر کے پاس گروی رکھوادیا۔اس زیور کی زکو قازید کوادا کرنا ہوگی یا بکر کو؟ سائل:ارشد علی عطاری (ڈرگ روڈ ،باب المدینہ کراچی)

و أَصَل: ١٠٠٠

288

﴿ يُهِابُ: 2

إَفَتَ مُاوِينَ أَهْلِسُنَتُ إِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرزید نے وہ زیور بکر کے قبضہ میں و ہے دیا تواس زیور کی زکو ۃ زید دیکر کسی پر واجب نہیں کہ رَبهن رکھی ہوئی چیز کی زکو ۃ نہ رائین پر ہوتی ہے اور نہ ہی مُرخَہن پر۔مُرحَہن (جس کے پاس چیز گروی رکھی گئ) تو ما لک ہی نہیں اور رائمن (گروی رکھوانے والے) کی مِلک کامل نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور رَبمن چھڑانے کے بعد بھی ان برسوں کی زکو ۃ واجب نہیں۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: "ولافی سرھون بعد قبضه" ترجمہ: شے مَرہونہ پراسکے قبضہ کرنے کے بعد زکوۃ نہیں۔ (در محتار ، صفحہ 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

خَاتَمُ الْمُحَقِّقِيْنَ علامه ابنِ عابدين شامى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى "ولا فى مرهون "كتحت ارشاد فرمات الله الآون لا على الراهن لعدم اليد، وإذا استرده الراهن لا على الراهن لعدم اليد، وإذا استرده الراهن لا يزكى عن الستنين الماضية " ترجمه: شمر بونه كى ذكوة مُرتَّمِن براس كه الكنه بونے ك سببنيں اور دائن برتمن ركھى ہوئى چيزكى ذكوة اس پرملك تام نه ہونے كى وجه سے نہيں ۔ اور جب رائمن رئمن كو والى لے گاتو گزشته سالوں كى ذكوة او نہيں كرے گا۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 214 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَرُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتى\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدني 7 شوال المكرم <u>1429</u> م اكتوبر <u>2008</u>ء الجواب صحيح عَبُّلُا الْمُكُنِيْ فَضَيَّلِ فَضَيَّلِ فَضَيَّالِ فَضَالِكَ عَالَمَ الْمُكَارِئَ عَامَدُ الْمَالِدُ فَ

حضرت الم ابوصنیف (رحمة الله تعالی علیه) ہے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے آپ (رحمة الله تعالی علیه) نے ارشاد فر مایا: میں نے اسپینام ابوصنیف (رحمة الله تعالی علیه) نے ارشاد فر مایا: میں نے اسپینام سے دوسروں کوفائدہ پہنچانے میں کمجی نہیں کیا اور جو بیجھے نہیں آٹا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں کہمی نہیں رکا۔'' رہارشریعت ،ج33 میں 1040 مطبوعہ مکتبة المدینہ)





## مع زكوة كى تعريف المجيد

فتوى 177

کیا فرمائے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی تعریف کیا ہے؟ بیشیراللوالڈ خیان الرّحیٰد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تَنُوِيُو الْابْصَارِ وغير بامين زكوة كى تعريف اس طرح بيان كى كئ ب: "هي تمليك جزء سال عينه

(تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صدوالشريعة عَلَيْهِ الرَّحْمَة ذكوة كى تعريف كے بارے ميں فرماتے ہيں: ' ذكوة شريعت ميں الله عَذَّوجَلَ كے لئے مال كے ايك حصد كا جوشرع نے مُقَرِّر كيا ہے مسلمان فقيركو ما لك كردينا ہے اور وہ فقيرن مهاشى كا آزادكرده فلام اورا پنا نفع أس سے بالكل جداكر لے۔' (بھار شريعت ، صفحه 874 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالِصَّالِ فَعَدَّمَ اَلْقَادِرِكُ عَلَيْهَ الْقَادِرِكُ عَلَى الْمُولِي 14<u>27هـ 14 جُوْدُ 2006</u>ء

منظم زكوة فرض بهاواجب؟

فتوىلى 178 嚢

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ فرض ہے یا واجب؟ اگر

291 ﴿ 291

الْمُرْبَاكِ: 🗗 🌉



سائل: محمد شفیق عطاری (چیچه وطنی ضلع ساہیوال)

= ﴿ فَتَسُاوَى الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

'' 'فرض ہے تواہیے واجب کیوں کہتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ فرض ہے۔

جيماكه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِين مِ: "فهى فريضة سحكمة يكفر جاحدها ويقتل سانعها" ترجمه: ذكوة فرض باس كالمُنكِر كافراورنه دين والافاسِق اورقل كالمُشتِّق ہے۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

اور بھی مجاز اُز کو قریکئے واجب کالفظ بھی استعال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد فرض ہی ہوتا ہے۔

جيها كه هِدَايَه شريف مين: "الزكاة واجبة " (زكوة واجب م) كتحت فرمايا: "المراد بالواجب

(هدايه اوّلين، صفحه 200، مطبوعه لاهور)

الفرض" لعنی واجب ہے مراوفرض ہے۔

اورفَتُ عُ الُقَدِيرِ مِن مِن لزوم المراد بالواجب الفرض لقطعيّة الدّليل إمّا مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة و هو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها و كيفيّاتها ثبتت بأخبار الاحاد"

(فتح القدير ، صفحه 113 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

آيُوالصَّالَ المَّالِكُ المَّالِكُ المَّالِمُ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ المَّالِدِيِّ 200. ء 12 دسمبر 2005. ء

# منج ایک سال کی زکوة منها کر کے اگلے سال کانصاب دیکھاجائے کچھ

فَتُوىٰ 179 🌠

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرز کو ق نہ نکالی اور وہ زکو ق کیا حیا

يَاكِ: 🔁 🙀

المُ فَتَدُاوَى الْفِلْسَنَتُ الْفَالِسَنَتُ الْفَالِمُ الْفَالِيَةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ

رقم اتن تقی که خوداس پرز کو ة واجب بهوجاتی ہے تو کیااس پرز کو ة نکالیں گے؟ بیشیرالله الرّخیلن الرّحینید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مَعَاذُ اللّٰهُ عَزُّو ہُو اوانہیں کی اور دوسراسال آگیا تو پہلے پچھلے سال کی جتنی زکو ہ واجب تھی وہ نکالیں گے پھر جتنا مال باقی ہے اس سال اس کی زکو ہ نکالیں گے۔مثلاً پچھلے سال دس لاکھ (10,00,000) روپے تھے جن پر پچھیل ہزار (25,000) روپے زکو ہ بنتی تھی وہ نہیں نکالی اس سال بیر تم دس لاکھ یا اس سے زائد ہے تو پہلے پچھلے سال کے پچیس ہزار روپے نکالیں اب جتنی رقم باقی ہے اس کا حساب لگا کر اس پر زکو ہ نکالیں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

محمد حسان رضا العطارى المدنى 9 رمضان المبارك 1430ه الجواب صحيح عَبْنُهُ الْمُنْ نِنِ فَضَيلِ مَ ضَالِكَ ضَالِكَ عَنَا مَالِكُ عَنَا مَالِكُ عَنَا مَالِكُ عَنَا مَالِكُ فَا

# مع في منام بيس د كوة كوة كوائم مقام بيس بوسكتا في

فتوى 180 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے شوہر U.K میں رہے ہیں اور ان سے گورنمنٹ اپنی مرضی سے نیکس لیتی ہے تو ہم جو نیکس دیتے ہیں کیاوہ زکوۃ نہیں؟ بین اور ان سے گورنمنٹ اپنی مرضی سے نیکس لیتی ہے تو ہم جو نیکس دیتے ہیں کیاوہ زکوۃ نہیں؟ بینیم الله الدّخیلن الدِّحیدُم

اُلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الضَّوَابِ

فَيُسُ ذَكُوةَ كِوَكُر مُوسَكَّا ہے۔ كِوَنَكُ ذَكُوةَ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ كَ لِحَال كَا يَك حصركو جوشرع فِي مُقَرَّر كيا ہے مسلمان فقيركو مينے كا نام ہے جبكة كيس نہ بى الله عَنَّوجَلَّ كے لئے ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى مسلمان فقيركو ديا جا تا ہے اور نہ بى ما تا ہو ديا جا تا ہے ديا ہو تا ہو ديا ہو تا ہو ديا ہو تا ہو ديا ہو تا ہو

جيما كه فَتَاويٰ عَالَمُكِيُرِي مِن ج: "فهي تـمليك المال من فقير مسلم غير هاشميّ ولا سولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك سن كل وجه لله تعالى هذا في الشّرع" ترجمه: ز كوة شريعت ميں الله عَزَّوَجَلَ كے لئے مال كے ايك حصه كاجوشرع نے مُقَرِّر كيا ہے مسلمان فقيركو ما لك كردينا ہے اوروہ فقیرنه ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا تفع اُس سے بالکل جدا کرلیا جائے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فَعَمَّدُ فَالْمِهَ الْفَادِيِّ 3 رمضان المبارك 1428 هـ 16 سَتُمبر 2007 ع

نصاب كاابتدائي ماه يادنه بوتو؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھے بیمعلوم ہیں کہ میں سال كرس مهيني مين صاحب نصاب مواتها تواس صورت مين زكوة كب اداكرون؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مَسْمُوله میں آپ کے لئے تھم میہ ہے کہ جس ماہ میں صاحب نصاب ہونے کا غالب ممان ہواُس ماہ میں زکو ۃ ادا کریں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدني 29 ذو القعدة <u>1428</u> ه 10 دسمبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح آبُوالصَالِحُ مُعَكِّمَدُ فَاسِهَ أَلْقَادِيكُ إفت اوى أهاست المالكان

## ا اون میں موجودر قم پرز کو ہ ؟ کچھ

فَتُوىٰي 182 🌠

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

(1) کرنٹ اکاؤنٹ میں جورقم جمع ہے اس پرزکوۃ کی کیاصورت ہوگی؟ اگراکاؤنٹ ایک سال پرانا ہے مگررقم نئ جمع کروائی ہے جس کوسال نہیں گزراتواس پرزکوۃ ہوگی یانہیں؟

﴿2﴾ اپنی سواری کے لئے موجود گاڑی پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ نیز اپنے گھر والوں کی کفالت کے لئے موجود مال بردارٹرک برز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

(3) اینغریب دوست یارشته دارکوز کو ة و سے سکتے ہیں؟ نیز کیاایک ہی بندے کو بوری زکو ة دے سکتے ہیں؟

**﴿4﴾** اگرزمین فروخت کی نیت سے خریدی ہواور غیر آباد ہو مگر فروخت نہیں ہو سکی اور سال پورا ہو گیا تو کیا اس پر زکوۃ ہوگی؟

﴿5﴾ اگرمیں نے اپنی والدہ اور غیر شادی شدہ بہنوں کو پھے سونا بنا کر دیا اور اس سونے سے میرا کوئی واسطہ بیں تو کیا اس پرز کو قاہوگی؟

﴿6﴾ زكوة كتنے فيصدنكالناموگى؟

سائل: محد بلال عطاري ولدخير محد (س ون ايريا، الياس گوته، ليافت آباد، كراچى) بيشيم الله الرخم التيمين الرّجيمه

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) قرض اور حاجت اِصلیہ سے زائد جورقم آپ کی بینک میں جمع ہے وہ خودیا دوسرے اَ موالِ زکو ۃ سے ملانے پراگرآپ صاحب نصاب ہوگئے تھے تو نصاب کا سال پورا ہونے پراگرقرض اور حاجت ِ اَصلیہ کو نکال کر نصاب برقر ار رہتا ہے تو بلا شبہ زکو ۃ فرض ہوگی۔ زکو ۃ نکالنے میں سال کے اختیام کا اعتبار ہوگا اور سال کے دوران جونی رقم جمع کی ایسی میں سے جمع کی میں سال کے اختیام کا اعتبار ہوگا اور سال کے دوران جونی رقم جمع کی میں سال کے اختیام کا اعتبار ہوگا اور سال کے دوران جونی رقم جمع کی میں سال کے دوران ہوئی رقم جمع کی میں سے میں سے میں سے میں سال کے اختیام کا اعتبار ہوگا اور سال کے دوران ہوئی رقم جمع کی میں سے م

= ﴿ فَتَاكِ الْعَلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْعَلِسَنَتُ الْحَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ہے۔ ''گئیوہ بھی اسی میں شامل کی جائے گی۔اور جورقم نصاب کا سال ختم ہونے کے بعد جمع کرائی گئی وہ سابقہ سال میں گئ شامل نہیں ہوگی۔

چنانچہ صدر الشّریعَه، بکر والطّریقه مفتی محدامجد علی اعظمی رَخْمَهُ اللهِ تعَالی عَلَیْه بہارِشر بعت میں نقل فرماتے ہیں: ''جو قص مالکِ نصاب ہے اگر در میانِ سال میں بچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نے مال کا جداسال نہیں بلکہ پہلے مال کاختمِ سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہسالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو خواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوایا میراث و بہتہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہوا ور اگر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اُس کے پاس اُونٹ تھا ور اب بحریاں ملیس تو اس کے لئے جدید سال شارہ وگا۔''

(بهارشريعت ، صفحه 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿2﴾ اپنی گاڑی اورٹرک پرز کو ۃ نہیں کیونکہ گاڑی جا ہے استعال میں ہویا نہ ہواس پرز کو ۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کو بیچنے کے لئے خریدا ہو۔

چنانچ قُدُورِي شريف ميں ہے:"الرّكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ماكانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب"

(المختصر القدوري ، صفحه 85 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي)

بہارِشریعت میں ہے: ''سونے جاندی میں مطلقاً زکوۃ واجب ہے جب کہ بقدرِنصاب ہوں اگر چہ دفن کر کے رکھے ہوں تجارت کر کے اوران کے علاوہ باتی چیزوں پرزکوۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی علاوہ باتی چیزوں پرزکوۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی علت ہویا تجرائی پر چھوٹے جانور '' (بھارِ شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبۃ العدینه)

﴿3﴾ این اصول وفروع کوز کو قانبیں دے سکتے لینی این مال، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اورائی اولا دمثلاً بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی اور یونہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کوز کو قانبیں دے سکتے، ان کے علاوہ اور رشته داروں اور دوستوں کوز کو قانبیں کو سکتے ہیں جبکہ وہ غیر سیّد ہوں اور ذکو قائم بیٹی ہوں۔

#### الفَتُ الفَالِمَا الفَالِسَنَتُ اللهِ المَالِمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

۔ قرض نکالنے کے بعداس کے پاس مال نصاب سے کم بیچے یا وہ شخص بال بچوں والا ہے کہ اہل وعیال پر نقسیم کریں تو تھ سب کونصاب سے کم ملتا ہے تو ان صورتوں میں اس کو مال زکو ۃ بفتد رِنصاب دینے میں کوئی حرج نہیں۔

چنانچ فت اوی عالم گیری ش ب: "والدفع إلى الواحد أفضل إذالم یکن المدفوع نصابًا کذا في الزاهدي ویکره أن یدفع إلى رجل مائتی درهم فصاعدًا، وإن دفعه جاز کذا في الهدایة. هذا إذالم یکن الفقیر مدیونا فإن کان مدیونا فدفع إلیه مقدار مالوقضی به دینه لایبقی له شیء أویبقی دون المائتین لابأس به، و کذالو کان معیلا جاز أن یعطی له مقدار مالووزع علی عیاله یصیب کل واحد منهم دون المائتین کذا فی فتاوی قاضی خان "عبارت کامفهوم او پرگزرا (فتاوی عالمگیری، صفحه 188، حلد 1، دارالفکر بیروت)

- **44)** ندکوره زمین برز کو ة واجب بهوگی۔
- (5) صورت ِ مَسُنُولہ میں جب آپ نے سونا بنا کر کسی کودیا اوراُس کی مِلک کردیا تو پھراس سونے کی زکوۃ آپ پر واجب نہیں کیونکہ اب وہ سونا آپ کی مِلکِئیت میں نہیں اور جس کی مِلک میں سونا ہوگا اس پرشرا اَطِ زکوۃ پائے جانے کی صورت میں زکوۃ لازم ہوگی۔
  - **﴿6﴾** زكوة وُهائى فيصديعنى جاليسوال حصه دينا ہوگى ۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجًا وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

اَيُوالصَّالَ عَلَيْكَالُهُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى 24 رمضان المبارك 1427 ص 18 اكتوبر 2006ء

ا مقروض سے رقم ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی ، زکوۃ کا کیا تھم ہوگا؟ کچھ افتوی 183 کھھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ

\_\_\_\_\_\_فَصَالِ فَصَالِ



اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی دونوں صورتوں میں جتنے سال تک قرض کی رقم قبضہ میں نہ آئی اس رقم کے ملنے پرتمام گزشتہ سالوں کی زکو ۃ فرض ہے البتہ اس کی ادائیگی اُسی وقت واجب ہوگی جب بیرقم آپ کے پاس آ جائیگی ، نصاب کی مقدار کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے تو اس کے حساب سے زکو ۃ دینا ہوگی۔

صدر الشريعة ، بك و الطريقة مفتى محمد المجد على اعظمى رخمة اللهِ تعالى عَلَيْه فرمات بين: "اگرة بن اليه به به ب جواس كا إقر اركرتا ہے مگر اداميں ديركرتا ہے يا نادار ہے يا قاضى كے يہاں اس كے مفلس ہونے كا تحكم ہو چكا يا وہ ممثر ہے ہے مگر اس كے پاس گواہ موجود بين توجب مال ملے گاسالہائے گزشته كى بھى ذكوة واجب ہے۔ " جهار اس كے پاس گواہ موجود بين توجب مال ملے گاسالہائے گزشته كى بھى ذكوة واجب ہے۔ "

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

مب أبُوعُ مَنْ الْمَعْظِمِ الْعَظَّارِيُّ الْمَانَىُ 30 شعبان المعظم 1428 ه 13 ستمبر 2002ء الجواب صحيح عَبُنُ الْمُنُونِئِ فَضَيلِ مَضَالِعَظَارِئَ عَلَامَالِكُ عَلَامَالُكُ عَلَامَالُكُ عَلَامَالِكُ عَلَامَالِكُ عَلَامَالُكُ عَلَامَالُكُ عَلَامَالُكُ عَلَامِكُ عَلَامَالُكُ عَلَامَالُكُ عَلَامِكُ عَلَامَالُكُ عَلَامَالُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامُ الْعَلَامِ عَلَامِنَا الْعَلَامِ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامُ لَكُونُ عَلَامِلُ كُولِكُ عَلَامِكُ عَلَامِ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِلُكُ عَلَامُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِكُ عَلَامِكُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِكُ عَلَامُ عَلَامُ ع

# می زیاده کی نبیت ضروری ہے کچھ

فتوىل 184

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے حساب کے مطابق ہم

D: فَصَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

عالمُ الله علي الله

ثماوى كَا أَوْلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ

آپر پانچ ہزار سے زائدز کو ۃ بنتی ہے ہم سارا سال تھوڑا بہت مثلاً 100 ، 50 روپے خیرات کرتے ہی رہتے ہیں اور گر نے زکو ۃ کے پیسے خاص طور پر رَمَضان میں نکالتے ہیں تو کیا ہم جوسارا سال خرچ کرتے آئے ہیں وہ زکو ۃ میں شامل ہو جائے گا اور زکو ۃ میں کمی اس خیرات سے پوری ہوجائے گی؟ کیونکہ ایک ساتھ پانچ ہزار نکالنامشکل ہے آپ اس بارے میں تھم ارشا دفر ما کمیں۔

بشيراللوالرخمن الزّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُول میں جو بھی رقم پوراسال خیرات کی ہے اگر وہ دیتے وقت زکوۃ کی نیت تھی اور بیر قم بھی کسی مُسُنِّق کو دی تھی یاز کوۃ کی نیت ہے کچھ مال جدا کر دیا ہواوراس سے کسی شرعی فقیر کو دیتے رہے تو وہ رقم زکوۃ میں شار ہوگی ، اوراگر زکوۃ کی نیت نتھی بلکہ ویسے ہی دیتے رہے تو اس صورت میں وہ رقم زکوۃ میں شار نہیں کی جائے گ۔ (لیکن جس صورت میں ہے کہ زکوۃ کی ادا یکی لازم ہونے سے (لیکن جس صورت میں ہے کہ زکوۃ کی ادا یکی لازم ہونے سے بہلے تھوڑی تھوڑی کر کے دینے سے اورائی لازم ہونے کے بعد ساری رقم ہی فوراً دینا ہوگی )

فُقُهَا عَكَرام رَحِمَهُمُ الله فَتَاوى عَالَمُ كَيُوى مِن فرمات بَين: "و أمّا شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدّى الزّكاة ولم يعزل شيئًا فجعل يتصدق شيئًا فشيئًا إلى آخر السنة ولم تحضره النية لم يجزعن الزكاة كذا في التبيين" ونتاوى عالم كيرى، صفحه 170، حلد 1، دارالفكر بيروت)

صدر الشريعة ، بك والطريقة مفتى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّخْمَة فرمات مين: " ذكوة دية وقت يا ذكوة كي الكلام كي الكلام كي الكلام كرت وقت نتيب ذكوة شرط بينت كي يمعنى بين كداكر يو چها جائة والا تأمّل بتاسك كه ذكوة بي " مزيد فرمات بين" من يدفر مات بين كلام وكل من من يدفر مات بين المرتك فيرات كرتار مااب نيت كي كه جو يجهد يا به ذكوة بي وادانه موكى " من يدفر مات بين المحرتك فيرات كرتار مااب نيت كي كه جو يجهد يا بهذكوة المدينة)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالِصَالِحُ فَعَدَّمَ القَادِرِيُّ القَادِرِيُّ القَادِرِيُّ القَادِرِيُّ القَادِرِيُّ القَادِرِيُّ القَادِرِيُّ

10 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 23 ستمبر <u>2007</u>ء

### إفتشاوى أهلسنت المستنت التكافيح

#### منظر و بهارشر بعت "کے ایک دلیسپ مسکلہ کی وضاحت کچھ منظر و بہارشر بعث کے ایک دلیسپ مسکلہ کی وضاحت کچھ

### فتوى 185

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ '' بہارشر بعت حصہ 5 ،صفحہ 12 ، پرمسئلہ نمبر 14 ہے کہ

''ایک نے دوسرے کے 1000رو پے فَصُب کر لئے پھروہی رو پے اس سے کسی اور نے فَصُب کر کے خرچ کر ڈالے اور ان دونوں غاصبوں کے پاس''1000''،''1000'' رو پے اپنی مِلک کے ہیں تو غاصبوا قال پر زکوۃ داجب ہے دوسرے پرنہیں۔''

يەمئىكى بېيى آر باكەغاصب اقلىرى كيون زكوة داجىب سے دوسرے بركيون بېيى؟ بىشىراللوالد محمل الدّيمند

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پہلے غاصب برز کو ۃ اس وجہ سے ہے کہ وہ اگر چہ ایک ہزار روپے کا ضامِن ہے یعنی جس سے اس نے غصب کئے ہیں اس کووا پس کرنے ہیں لیکن وہ اس ہزار روپ کے لئے غاصبِ ثانی سے رُجوع کرسکتا ہے، اس کا اپنا ہزار روپ یہ دین میں مشغول نہیں ہے بلکہ بیاس کی اپنی مِلک ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے۔ اور غاصبِ ثانی بھی مُنے صوب مِنْه کے لئے ایک ہزار کا ضامِ من ہے لیکن اس کا اپنا یہ ہزار روپید دین میں مشغول ہے وہ کسی اور سے اس ہزار کے لئے رُجوع نہیں کرسکتا یعنی وہ ہزار روپیداس کی مِلکِ کا مل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پرز کو ۃ نہیں ہوگ ۔

بہارِشریعت کا یہ سکہ عَالَمُ گِیُرِی کے والے ہے ، عَالَمُ گِیرِی میں اس طرح ہے: "لو اغتصب رجل ألفًا من رجل فجاء آخر و اغتصب الألف من الغاصب و استھلکھا و لکل واحد منھا ألف فحال الحول علی سال الغاصبین کان علی الغاصب الأول زکاۃ ألفه و لا زکاۃ علی الغاصب الأول زکاۃ ألفه و لا زکاۃ علی الغاصب الثانی کذا فی فتاوی قاضی خان" ترجمہ: اگرایک میں نے دوسرے کے بڑاررو پغضب کر لئے پھراس غاصب سے کی اور نے وہی بڑاررو پغضب کر کے ہلاک کر دیئے اور ان دونوں میں سے برایک کے پاس اپنے عاصب سے کی اور نے وہی بڑاررو پغضب کر کے ہلاک کر دیئے اور ان دونوں میں سے برایک کے پاس اپنے عاصب سے کہی اور نے وہی بڑاررو پغضب کر کے ہلاک کر دیئے اور ان دونوں میں سے برایک کے پاس اپنے میں ہے برایک کے پاس اپنے میں ہونے کے برای ہے برایک کے پاس اپنے میں ہونے کی برایک کے پاس اپنے میں ہونے کی برایک کے برایک

. نېزارروپيموجود بين اوران پرايک سال بھي گزر چکا ہے تو غاصب ِاوّل پراسپے نېزارروپے کی زکو ة واجب ہوگی اور غاصِبِ ثانی پرز کو ہ نہیں ہوگی۔فناوی قاضی خان میں اس طرح ہے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 173 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

يهى مسكله فَتَاوىٰ قَاضِى خَان مِيس يجهوضاحت كماتهاس طرح مْدكور ب: "رجل له ألف درهم فاغتصب من رجل ألفًا و اغتصب منه رجل آخر هذه الألف و للغاصب الثاني أيضًا ألف درهم فاستهلك الثاني الغصب وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول إن ضمن الغصب للمغصوب منه كان لى أن يرجع على الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولا بالدين أما الثاني ضمن الغصب فليس له أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولا بالدين قبل الإبراء فلا يكون سببًا للزكاة " ترجمہ: ایک سخص کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے دوسر ہے خص کے ہزار روپے غصب کر لئے پھراس غاصب سے کسی اورنے وہی ہزارروپے عصب کرلئے دوسرے غاصب کے پاس بھی ہزار درہم ہیں، غاصب ثانی نے وہ غَصُب شدہ روپے ہلاک کردیئے ،اوران دونوں غاصبوں کے روپوں پرایک سال بھی گزر چکا پھران دونوں کو مَنْعُصُوب مِنْه (جس سے وہ ہزارروپے غضب کئے تھے اس) نے بری کردیا ، تو غاصب اوّل پرایے ہزاررو یے کی زکوۃ واجب ہوگی اورغاصب ثانى برزكوة نبيس ہوگى۔اس وجدے كماكر چەغاصب اوّل غصب كئے ہوئے ہزاررو بے كا مَغْصُوب مِنْه کے لئے ضامین ہے کیکن اس کے لئے بیرجائز ہے کہ غاصب وائی سے رُجوع کر لے تواس کا مال وَین میں مشغول نہ ہوا۔اور غاصب بٹانی بھی غُصْب کئے ہوئے ہزاررو بے کا ضامِن ہے لیکن اس کی کوئی سبیل نہیں کہ وہ اس ہزاررو بے كے لئے اپنے علاوہ كى اور سے رُجوع كرے ، تو بَرى كرنے سے پہلے اس كامال وَ بن ميں مشغول ہوا توبيز كو ة كاسبب تہیں ہوگا<sub>۔</sub> (فتاويٰ قاضي خان ، صفحه 256 ، 257 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويدرضا العطاري المدني 21 جمادي الثاني <u>1430</u> ھ

الجواب صحيح عَيْنُ الْمُنْ نِنِي فَضِيلَ فَضِيلَ فَإِلَا الْعَطَارِي عَلَاعَنَا الْعَالَى عَلَا الْعَلَا الْعَطَارِي عَلَا الْعَلَا

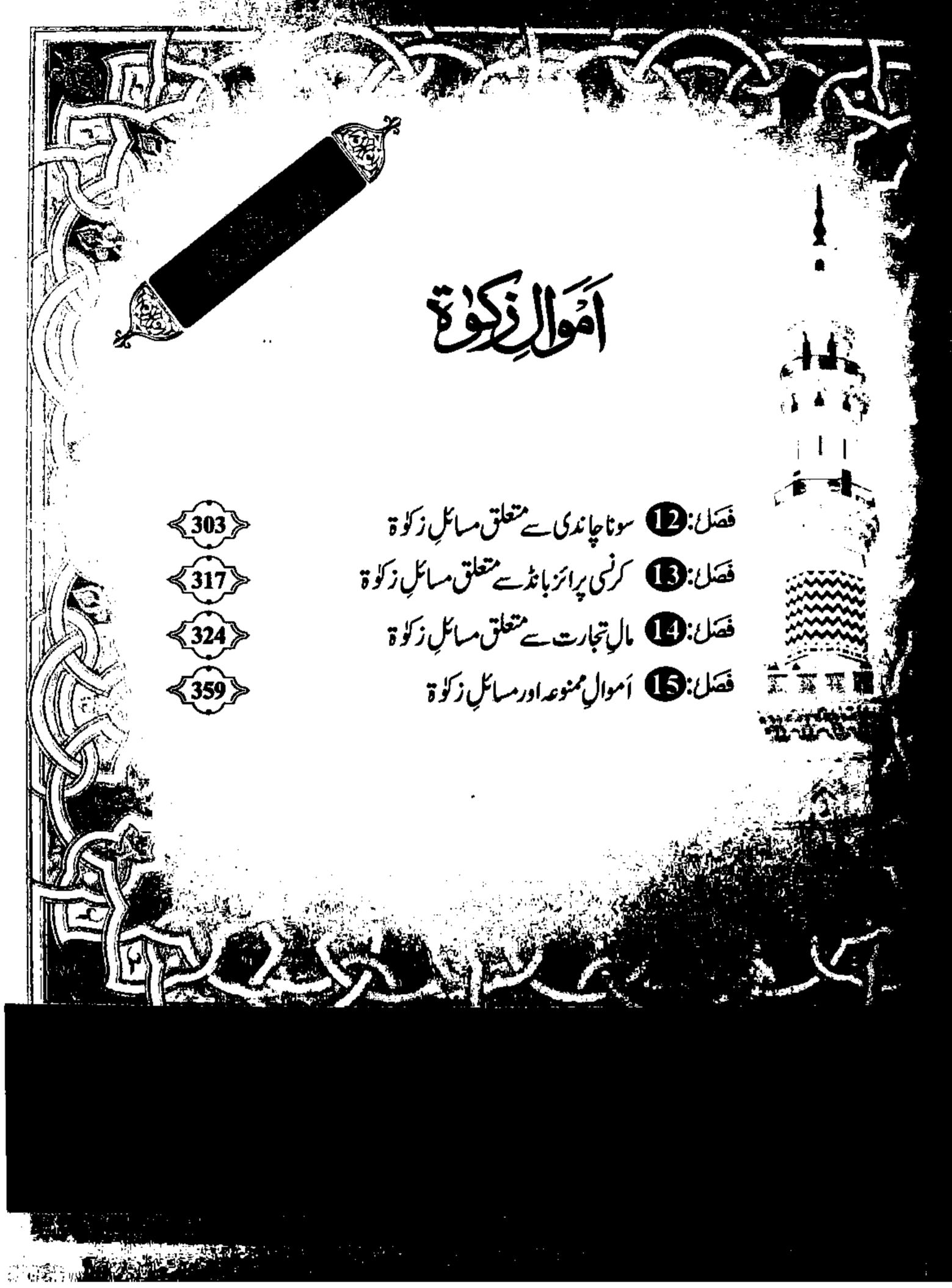



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ استعال کے زیورات پرز کو ہ ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ النَّهِ الرَّحْلِ النَّهِ الرَّحْلِ النَّهِ الرَّحْلِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّامُ النَّالِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ النَّا الْ

نُورُ اُلاِیُضَاحِ میں ہے: 'فرضت علی حرّ مسلم مکلف مالك لنصاب من نقد ولو تبراً او حلیاً او انیة ''رجمہ: زلاۃ ہراُس آزاد مسلمان مكلّف پرفرض ہے جونقدی (سونے جاندی) میں سے نساب كاما لك ہواگر چدوہ سونا چاندی ؤلی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو یا پرتنوں کی صورت میں ۔ نساب كاما لك ہواگر چدوہ سونا چاندی ؤلی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو یا پرتنوں کی صورت میں ۔ (نورالایضاح ، صفحہ 165 ، مكتبه ضیانیه راولهندی)

حَاشِيةُ الطَّحُطَاوِى مِين ہے: ''في الدرّ أفاد وجوب الزّكاة في النّقدين ولو كانا للتّجمل أو للنفقة قال: لأنّهما خلقا أثمانًا فيز كيهما كيف كانا ''ترجمه: وُرمِين سونا جاندى مِين وُجُوبِ ذَكُوةً كا أو للنفقة قال: لأنّهما خلقا أثمانًا فيز كيهما كيف كانا ''ترجمه: وُرمِين سونا جاندى مِين مُول افاده كيا اگر چهوه پہننے يا نفقه كے لئے ہوں ، فرماتے ہيں: چونكه وه دونوں مُتَن اصلى ہيں للبذاوه كى بھى صورت ميں ہول افاده كيا اگر چهوه بين للبذاوه كي بھى صورت ميں ہول مين البداوہ كي بين للبذاوہ كي بھى صورت ميں ہول مين البداوہ كي بين بين البداوہ كي بداوہ كي بين البداوہ كي بين البداوہ كي بداوہ كي بداو

#### حَمَّا لِثَالِثَالِثَالِكُونَ ﴾

﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّكُ }

ان کی زکو ق نکالی جائے گی۔ (حاشیة الطحطاوی علی مراتی الفلاح ، صفحه 714 ، مطبوعه کراچی)
ان کی زکو ق نکالی جائے گی۔ (حاشیة الطحطاوی علی مراتی الفلاح ، صفحه 714 ، مطبوعه کراچی)
امام المستنت امام احمد رضا خال عکیّهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:''اگرچہ پہننے کا زیور ہو، زیور پہننا کوئی حاجت اصلیہ نہیں۔''
اَصلیہ نہیں۔''
اَصلیہ نہیں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

سبب محمد هاشم خان العطارى المدنى محمد هاشم خان العطارى المدنى 12006ع محمادى الثانى 1427ھ 90 جولائى 2006ع

الجواب صحيح الفوالطُهُ المُعَالَظُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعِلَّمُ المُعالِمُ المُعالِ

من ملے ہوئے سونے پرزکوۃ کیسے نکالی جائیگی؟ کچھ

فتوى 187

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی کزن کا کہنا ہے کہا گر بالفرض میرے پاس چھتو لے سونے کی چوڑیاں ہیں تو مجھے پانچے تو لے سونے کی زکو ۃ دینی چاہیے کیونکہ نے میں کافی ملاوٹ اور تا نبا ہوتا ہے جبکہ ذکو ۃ سونے پر ہوتی ہے تا نبے پڑ ہیں۔اس بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟ نیز مدارس میں زکو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟

يشمرالله الرّخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس میں شک نہیں کہ دھاتوں میں سونا، چاندی ہی اُموالِ زکوۃ میں سے ہیں تانبا وغیرہ دوسری دھاتیں بغرضِ تجارت نہ ہوں تو ان پر اصلا زکوۃ واجب نہ ہوگی، لیکن اگر دھاتوں میں سے کوئی دھات سونے یا چاندی کے ساتھ ال چکی ہوجیسا کہ زیورات میں ہوتا ہے تو اس صورت میں قواعدِ شَرِّعِیَّہ کی رُوسے جو دھات غالب ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا، پس بالفرض چھتو لے میں سے ایک تولہ کھوٹ ہوتو اس کھوٹ کوسونا ہی فرض کریں گے اور جملہ شرائط کے ساتھ اسی کی وزن پر ہی ذکوۃ واجب ہوگی۔

چنانچ هِدَایه شریف میں ہے:''وإذا کان الغالب علی الورق الفضّة فهو فی حکم الفضّة علی الورق الفضّة علی الفضّة علی

**304 ★** 

المَعْمُ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلْمِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عَلِي مِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِ

وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابًا "ليمني الرسونے و پرچاندى غالب آجائے تووہ چاندى كے تكم ميں ہے اوراگر چاندى ياسونے ميں سے كى ايك پر كھوٹ غالب آجائے تو اب وہ سامان كى مثل ہے اوراس پرزكو قواجب ہونے ميں اس كى قيمت كے نصاب تك يہنچنے كا اعتبار ہوگا۔" (هدايه اوّلين، صفحه 211، مطبوعه لاهور)

صدر الشريعة، بكر والطريقة مولانا المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى بِهَارِشريعت مِين تَحريفر مات بين "
"اگرسونے جاندى مِين كھوٹ ہواور غالب سونا جاندى ہے تو سونا جاندى قرار دين اوركل پرزكو قواجب ہے يو بين اگر كھوٹ سونے جاندى ہوتو سونا جاندى ہيں۔ "اگر كھوٹ سونے جاندى ہيں۔ "
اگر كھوٹ سونے جاندى كے برابر ہوتوزكو قواجب اوراگر كھوٹ غالب ہوتو سونا جاندى ہيں۔ "
(بھار شریعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے تملیکِ فقیر شرط ہے، مدارس میں چونکہ بیشرطنہیں پائی جاتی لہذا بغیر حیلہ کشرعیہ زکو ۃ وینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی، ہاں اگر دینا جا ہیں تو اس کیلئے علمائے کرام نے مختلف حیلے بیان فرمائے ہیں جن میں سے دوکو بیان کیا جاتا ہے۔

اوّل: بیکهزکو قادینے والامتونی مدرسہ کوزکو قادے اوراس کو مطّلع کردے کہ بیال زکو قاکا ہے اسے خاص مصارف زکو قامین میں نہ ملائے اوراس سے غریب طلبہ کے مصارف زکو قامین میں نہ ملائے اوراس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے، کتابین خرید کردے بیان کو وظیفہ میں دے جو محض بنظر إمداد ہونہ کہ سی کام کی اُجرت۔

دوم: بیکرز کو ق دینے والاکسی فقیر مُعرَف ز کو ق کوبنیتِ زکو ق دے اور وہ فقیرا پی طرف سے کُل یا بعض مدر سے کئی نُدُر کردے تو دونوں تو اب کے حقدار ہوں گے۔ فدکورہ طریقے سے زکو ق ان مدارس کو دی جاسکتی ہے جو بیجے العقیدہ سُنی مسلمانوں کے مدارس ہوں۔ فی زمانہ دنیاوی علوم کیلئے نت نئی یو نیورسٹیاں اور بہت بڑی گرانٹیں مُخصَّ کر کے ان کی ترقی کی کی خرف دھکیلا جارہ ترقی کیلئے جتنی کوششیں کی جارہی ہیں، اس کے مقابلے ہیں دینی علوم و در سگاہوں کو اسی قدریستی کی طرف دھکیلا جارہ ہے، لہذا فی زمانہ فدکورہ طریقے سے دینی مدارس زکو ق کے بہترین مُصرَف ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلٌ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب محمد سجاد العطارى المدنى محمد سجاد العطارى المدنى 2007 رجب المرجب 1428 هـ 03 اگست 2007ء

الجواب صحيح عَبُّلُا الْمُذُنِثِ فَضَيلِ فَضَالِكَظَارِئَ عَنَامَالِهِ



## المجيسة وتوله سونے میں دونوله کھوٹ ہونو؟ الج

فَتُوىٰی 188

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سترہ تولہ سونے میں تقریباً دوتولہ کھوٹ شامل ہوتو کیاسترہ تولہ کی زکوۃ دی جائے گی یا دوتولہ نکال کر بندرہ تولہ کی زکوۃ ہوگی؟

سائله: مليحه عطاريه

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْتُول مِيں بورے سرّ ہ تولہ سونے برز کو ۃ واجب ہوگی۔

چنانچه دُرِّمُ خُعتَار میں ہے: ''وغالب الفضّة والذّهب فضّة وذهب ''ترجمه: اور سونا چاندی جب غالب ہوں تو کھوٹ کو جس سونا ہی قرار دیں گے۔ اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں: '' أی فتحب زكاتهما ''
یعنی ان دونوں پرز كو ة واجب ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس طرح صَد والشّريعَة حضرت علامه مولا نامفتى محدام على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْعُوى لَكِيعَ بِي: "اكرسونے

جاندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا جاندی ہے تو سونا جاندی قرار دیں اور کُل پرز کو ۃ واجب ہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ اعْلَم عَزُوجَالُ وَ رَسُولُكُ اعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

اَبُوعُ مَنْ اَلَهُ عَلَى اَلِمَا الْمَالِكُ الْلَمَانِيُّ الْلَمَانِيُّ الْلَمَانِيُّ الْلَمَانِيُّ الْلَمَانِ 18رجب المرجب <u>1431</u> هـ 01 حولاني <u>2010</u>ء

### المُ فَتَ اللَّهُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ النَّكُوٰعَ النَّهُ النَّكُوٰعَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّكُوٰعَ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّا النَّاللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا

## منجوسونے کی زکوۃ دینے کا طریقتہ کچھ

### فَتُوىٰ 189 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

(1) سونے کی زکوۃ اس کی قیمت خرید پر ہوگی یا موجودہ قیمت پر؟ میں نے جب سوناخریدا تھا تو کافی سستا تھا

اوراب بہت مہنگاہوگیاہے میں کس حساب سے زکوۃ اداکروں گا؟ میرے پاس نصاب سے زائدسوناموجود ہے۔

س**ائل: محمد** حسان رضا ( دھوراجی کالونی ، کراچی )

(2) ٹی وی پرز کو ق کا کیا تھم ہے؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) نوا ہوگا اس وقت جو قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے جس مہینے اور جس دن پورا ہوگا اس وقت جو قیمت ہوگی اس کے مطابق زکو قا ادا کرنا ہوگی۔ جیسے کوئی شخص پچھلے سال 15 شعبان المعظم کو صاحب نصاب ہوا تو اِس سال جونہی 15 شعبان المعظم آئے گی زکو قا واجب ہوجائے گی اور 15 شعبان المعظم کوسونے کی جو قیمت ہوگی اُس کے مطابق زکو قائل جائے گی۔

چنانچه فتاوی عَالَمُگِیُری میں ہے: 'وتعتبر القیمة عند حولان الحول بعد أن تكون قیمتها في ابتداء الحول بعد أن تكون قیمتها في ابتداء الحول سائتی درهم من الدراهِم ''رجمہ: قیمت كااعتبار سال پورا ہونے كونت كیاجائے في ابتدائي سال میں اس كی قیمت دوسودر ہم ہو۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

**● فَصَل: •** 

صَدادُ الشّريعَه ، بَدَرُ الطّريقَه علامه مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْعَوِی فرماتے ہیں:''مالِ
تجارت میں سال گزرنے پرجو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے ، مگر شرط بیہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسودر ہم
سے کم نہ مواورا گرمختلف فتم کے اسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تو لے جاندی یا ساڑھے سات

المن المورد الم

تو لے سونے کی قدر ہولیعنی جبکہ اس کے پاس یہی مال ہواور اگر اس کے پاس سونا جاندی اس کے علاوہ ہوتو اسے مل لیس گے۔''

(2) گریں استعال کے جانے والے ٹی وی پرز کو ۃ نہ ہوگ۔ ہاں اگر یہ مالی تجارت ہے یعنی بیجنے کے لئے خریدا تھا تو خوداس کی قیمت یادیگر مال سے لل کرمقدارِ نصاب کو بینی جائے تو سال گزرنے پرز کو ۃ واجب ہوجائے گا۔ چنانچہ فَتَاوی عَالَمُ گُیرِ ی میں ہے: ''الـز کاۃ واجبۃ فی عروض التجارۃ کائنۃ ما کانت إذا بلغت قیمتھا نصابا من الورق والذھب ''ترجمہ: سامانِ تجارت میں زکو ۃ واجبہ ہوگی جب اس کی قیمت

سونے اچاندی کے نصاب کو بینے جائے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 179 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

# معظمونیوں پرزکوۃ کبنیں ہوتی؟ کھی

فَتُوىٰ 190 كيا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ موتیوں پراس لئے زکو ہ نہیں ہے کیونکہ وہ حا ہے کیونکہ وہ حاجت اَصلیہ میں شامل ہیں تو پھرزیورات پرزکو ہ کا تھم کیوں ہے؟ بینیم اللّٰ الدّیخین الدّیحیٰ الدّیحیٰ الدّیحیٰ الدّیحیٰ الدّیحیٰ الدّیکی اللّٰ الدّیکی الد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ تین تتم کے اُموال پر ہوتی ہے۔﴿1﴾ ثَمَن: سونا، چاندی﴿2﴾ مال تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پُرَائی پر جُھوٹے جانور سونا، چاندی میں اپنی اُصل کے اعتبار سے ثَمَنینت ہے لہٰذا جس نیت سے بھی خریدیں پہننے کے لئے ہے بیجنے کے لئے یار کھنے کے لئے، اگروہ تنہا یا کسی اور مال ِ زکوۃ کے ساتھ مل کرنصاب کی مُقتَرُر شدہ مقدار تک پہنچ جاتے

### المَوْنَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میں تو ان پر بہر صورت زکو ہ واجب ہوگی۔

دُرِّمُخُتَارِ مِن مَن المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أسسكهما ولو للنفقة "

(درمختار ، صفحه 221 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اورموتیوں پرزکو ة ند ہونے کی وجہ یہ بین کہ وہ صاحت ِ اصلیہ میں شار ہوتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ موتی اور جواہرو غیرہ اپنی اُصل کے اعتبار سے مال نامی نہیں ، جبکہ زکو ة صرف اُ موال نامیہ پرلازم ہوتی ہے ، ہاں اگر کسی نے موتی وجواہروغیرہ تجارت کی نیت سے خرید ہے تواس پرزکو ة واجب ہوجائے گی مال تجارت میں واضل ہونے کی وجہ ہے۔
ای دُرِ مُختار میں ہے: ' لا زکاۃ فی اللالیء والے والے وان ساوت اُلفا اَتفاقا إلا اُن تکون للتجارة ''

سونا جاندی اگر چہ بہننے کے لئے ہوں ،ان پرز کو ۃ فرض ہونے کے دلائل ملاحظہ فر ما کیں۔ الله تعالی ارشاد فر ماتا ہے:

ترجمه کنز الایمان: اوروه که جوژ کرر کھتے ہیں سونااور چاندی اورا سے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں خوشخری سنا وَ دردنا ک عذاب کی جس دن وہ تبایا جائے گاجہتم کی آگ میں بھر اس سے داغیں گے ان کی پیشا نیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں ہے وہ جوتم نے اپنے لئے جوژ کر رکھا تھا اب چکھو مزااس جودہ خرکے ا

امام مالک وابوداؤد،ام المومنین ام سلمه رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ ہیں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی میں نے عرض کی: یَارَسُولَ الله الله الله الله کیارسول الله کیاریہ کنز ہے؟ (بعنی جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی) ارشاد فرمایا: 'مَا بَلغَ أَنْ تُؤَدَّی زَکَاتُهُ فَزُکِّی فَلَیْسَ بِکُنُز ''جواس حدکو پہنچ کہ اس کی زکو قادا کی جائے اورادا کردی گئی تو کنرنہیں۔ (بوداود، صفحه ۱۳۷۸، حلد ۲، حدیث ۲۵۱۱، داراحیاء النران العربی بیروت)

المُعَامِينُ الْمُلِسَنَّتُ الْمُعَالِثَنَانَ الْمُعَالِثَ الْتَكُونَةُ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ ا

دوسری روایت بور میزی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیان جده مروی که دوعورتیں حاضر خدمت اقدس ہو کیں اُن کے ہاتھوں میں سونے کئی تھے۔ارشاد فرمایا: أُنَّوَ دِیَانِ زَکَاتَه "کیاتم ان کی زَلُو ۃ اواکرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں فرمایا: ' اُنَّے جَبَّانِ اَنُ یُسَوِّرَ کُمَا اللَّهُ بِسُوارَیُنِ مِنُ نَار؟ "کیاتم بی پندکرتی ہوکہ الله تعالی تمہیں آگ کے کئی پہنا ہے؟ عرض کی نہیں فرمایا: ' فَاَدِیَا زَکَاتَه "تم اُن کی زَلُوۃ اواکرو۔ ہوکہ الله تعالی تمہیں آگ کے کئی پہنا ہے؟ عرض کی نہیں فرمایا: ' فَاَدِیَا زَکَاتَه "تم اُن کی زَلُوۃ اواکرو۔ رومنی صفحہ ۲۳۷ محدیث ۲۳۷ دارالفکر بیروت)

ا مام علا وَالدين ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي رَخْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے بين: "وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَكُنْ فُونَ الذَّهَبَوَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اللِّيمِ ﴿ الْآيَة الحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقها في سبيل الله من غير فصل بين الحلى وغيره ((وكل سال لم تؤدزكاته فهوكنز) بالحديث الذي روينا فكان تارك اداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيد، ولا يلحق الوعيد الابترك الواجب "يعنى الله تعالى كايفر مان (كه جولوك سونا، جاندی جمع کرتے ہیں اور زکو ۃ ادائبیں کرتے ان کے لئے در دناک عذاب ہے) اس میں شدید وعید کو بھی کیا ہے سونا، جاندی کو جمع کرنے اوراس کی زکو ہ نہ دینے کے ساتھ اور اس آیت ِ مبارکہ میں پہننے کے لئے زیور اور اس کے علاوہ کے درمیان فرق بھی بیان نہیں فر مایا۔ اور ہروہ مال جس کی زکوۃ نہادا کی جائے وہ کنز ہے اور اس کا تارِک کانِز (جمع کرنے والا) ہوگا اور اسی وعید کا مشتحق ہوگا اور وعیز ہیں ہوتی مگر واجب کے ترک سے ، پس معلوم ہوا کہ سونا ، جا ندی پر مطلقاً زکو ہ واجب ہے۔ مريد فرماتي بين: "ولأن الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء سنها للفقراء "يعنسوناجاندى كازيوراييامال ميجوحاجت أصليه سےذاكد ميكونكهاك زَیب و زِینت میں شارکیا جانا دلیل ہے اس کے حاجت اُصلیہ سے زائد ہونے پر ۔ پس میعت ہوا زَیب و زِینت کے ، حصول کی وجہ ہے، تو اسی نعمت کاشکر بجالا نا مجھ حصہ فقیر کودے کر، بیدواجب ہے۔ (بدائع الصنائع، صفحه 102، جلد 2، دار احياء التراث العربي بيروت) اعلى حضرت، أمام المِسنّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الوّحْمٰن فرماتے ہیں: '' (سونا، جاندی) ان میں سے



لا جواس کے پاس ہواورسال پورا اُس پر گزر جائے اور کھانے پہننے مکان وغیرہ ضروریات سے بچے اور قرض اسے لا نصاب سے کم نہ کرد بے تواس پرز کو ۃ فرض ہے اگر چہ پہننے کا زیور ہو۔ زیور پہننا حاجت اَصلیہ نہیں ،گھر میں جو آ دی کھانے والے ہوں اس کا لحاظ شریعت مِمُطبَّرہ نے پہلے ہی فر مالیا۔

(فتاوي رضويه، صفحه 129، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب حتب المنطقة المنط

9 رجب المرجب 1427 م 05 اكست 2006ء

# الله المحالية على الموية زيور برزكوة كالحكم؟ في

فتولى 191

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکسی غریب عورت کوسونا تخفے کے طور پر ملے تو کیا اس پر بھی زکوۃ ہوگی ؟

يشوراللوالزخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمِّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرسونے کی مقداراتن ہے جس پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے اوراس کی مِلکِیّت میں اس ونے پریاد گیر جس مال کے ساتھ بیسوناملااس پراکیک سال بھی گزر گیا ہے تو اس پر بھی زکو ۃ فرض ہوگی ورندند ہوگی۔

تَنُوِيُو الْاَبْصَارِ مِين ہے: "وسببه ملك نصاب حولى" "ترجمه: زكوة فرض ہونے كاسب نصاب كى ملكيّت اوراس برايك مال كاكررنا ہے۔ (تنوير الابصار، صفحه 208، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبك اَبُوالصَّالِ عَكَمَّلَهُ السَّامُ القَّادِيِّ فَكَالَّسَامُ القَّادِيِّ فَيَ

25 ذو الحجه <u>£142 ه</u> 26 جنوري <u>2006</u>ء

#### إَفَتَ شَاوِي كُمُ أَهُ لِسُنَّتُ إِ

## منعلق اہم سوالات کھی درکوۃ سے متعلق اہم سوالات کھی

### فَتُوىلى 192

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ اگریسی کے پاس ایک یاڈیر مے تولہ سونا نصاب سے کم موجود ہے کیکن اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم سے زیادہ ہے تو کیا اس برز کو ۃ واجب ہوگی؟

﴿2﴾ سونے جاندی کی زکوۃ کس طرح اداکی جائیگی؟ مثلاً ساڑھے سات تولے سونا ہے اوراس کی قیمت فی تولہ سولہ ہزار روپے کے حساب سے ایک لا کھیس ہزار روپے بنتی ہے توایک لا کھیس ہزار پرجتنی زکوۃ واجب ہوگی وہ دینا ضروری ہے یا بہارِشریعت میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق دوماشہ دورَتی سونا زکوۃ دینا ہوگی؟

سونے جاندی کے علاوہ کتنے رو بے بیسے برز کو ۃ واجب ہوگی؟ سونے جاندی کے علاوہ کتنے رو بے بیسے برز کو ۃ واجب ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ الْلَهُمَّ هِمَالِيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُعَوَّ الْمُلِكِ الْوَهَابِ الْلَهُمَّ هِمَالِيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاتِ وَغِيره اَمُوالِ ﴿1﴾ اگرکی کے پاس فقط ڈیڑھ و لہ سونے پرز کو ہ واجب نہیں ہوگی اگر چہ زکو ہیں سے پھی کھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں فقط ڈیڑھ و لہ سونے پرز کو ہ واجب ہونے کا شری نصاب ساڑھ اس کی قیمت ساڑھے باون تو لے چاندی سے زائد ہوجائے کہ سونے پرز کو ہ واجب ہونے کا شری نصاب ساڑھ سات تولہ ہاس سے کم میں زکو ہ نہیں۔ ہاں اگر اس کے ساتھ چاندی یارہ پے بینے یا مالی تجارت میں سے پھھ ہوتو ملاکر دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تو لے چاندی کے مشاوی یا زائد ہے یا نہیں اگر ہوتو زکو ہ فرض ہوگی ور نہیں ، اور موجودہ و در میں ڈیڑھ تولد کی قیمت ہی چاندی کے نصاب سے زیادہ ہاس لئے چاندی ، روپیہ بیسہ یا مالی تجارت تھوڑ ابھی ہواس کے ساتھ تو زکو ہ فرض ہوگی۔

المُؤْمَّتُ الْعَالَىٰ الْعَلِسُنَتُ الْعَالَا الْعَلِيمَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِيمِ الْعِلْمِي الْعَلِيمِ الْعَلْمِ الْعِلْم

چنانچ حضرت علام جلال الدین امجدی رخمهٔ اللهِ تعالی علیه فرماتی بین: "اگرکسی کے پاس سونا، چاندی یا اسبابِ تجارت وغیره بول جوخود تنها یا ایک دوسرے سیل کرنصاب کی قیمت کو پہنچتے بول اوران پرسال گزرجائے تو زکوۃ فرض ہے، ورنہ بیس۔ دُرِّ مُختار جلد دوم صفحہ 31 میں ہے: نصاب الذھب عشرون سٹقالا والفضة مائتا درھم اس کے تحت شامی میں ہے: ف ما دون ذلك لا زكاۃ فیه ۔ پیمر دُرِّ مُختار جلد دوم صفحہ 33 پر ہے: اللازم فی عرض تجارۃ قیمته نصاب من ذھب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر (ملخصًا)" اللازم فی عرض تجارۃ قیمته نصاب من ذھب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر (ملخصًا)" ونتاوی فقیه ملت ، صفحه 300 ، حلد 1 ، شبیر برادرز لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی رَخْمَةُ اللهِ تعَالی عَدَیْه فرمات بین:
"اگراس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے یا وہ نصاب کو بہنچ اگراس کے پاس
اور مال ہے کہ اس سے ل کر نصاب ہو جائے گایا وہ کمکن میں چلتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان سب
صورتوں میں زکو قواجب ہے۔"

(بھارِ شریعت ، صفحہ 904 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

(2) اس میں اختیار ہے کہ ساڑھے سات تو لے سونے کی قیمت لگا کرجتنی رقم ہواُس کا جالیہ واں حصہ اداکردے یا دوماشہ دور تی اداکردے بلکہ اگر روپے پیسے سے زکوۃ اداکر نے کا ارادہ ہے تو قیمت ہی کا اعتبار کرتے ہوئے زکوۃ اداکرناہوگی۔

= ﴿ فَتُ الْعَالَمُ الْعَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ادا کرے تو قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے ادا کرے گا یہاں تک کہا گرا تناسونا جس کی قیمت پانچے غیر مصنوعہ درا ہم کے گ برابر ہوز کو ق میں ادا کیا توسب کے نز دیک زکو ۃ ادانہ ہوگی ، کیونکہ خلاف ِ جنس میں مقابلہ کے وقت جَودت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

(رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 270 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿3﴾ اگرکسی کے پاس اتنی رقم ہے جس سے کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہواوروہ رو پید جاجتِ اَصلیہ سے زائد ہوتو اس تمام رقم کا چالیسوال حصہ بطورِ زکو قادا کرنا ہوگا۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَنْ اللهُ اللهُ

# م کیرٹ کے سونے پرزکوۃ کے مسائل کچھ

فَتُوى 193 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سونے کی ذکو ۃ خالص سونے کے ذکو ۃ خالص سونے کی زکو ۃ خالص سونے کے حساب سے نکلے گی یا کھوٹ کے ساتھ؟ مثلاً اٹھارہ کیرٹ دس تو لے سونا میں خالص سونا چھتو لے ہی نکلے گا جبکہ زکو ۃ تو ساڑھے سات تو لے پر ہی فرض ہوتی ہے، اب بتا کیں زکو ۃ چھتو لے پر دینی ہوگی یادس تو لے پر؟ نیز اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس سوز وکی ہے جس کو وہ گھر پلوکام کاج کیلئے استعمال کرتا ہے، آگے بیچنے یا کرائے وغیرہ پر چلانے کیلئے نہیں تو کیا اس پرزکو ۃ ہوگی ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فی زمانه مارکیٹ میں سونے کے عمدہ اور روی ہونے کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں جن کو کیرٹ سے تعبیر

3 F 0

### = ﴿ فَتَنَاوِينَ اَهُلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

کیا جاتا ہے، عام طور پر چوہیں کیرٹ سونا خالص سونا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس سے بنچے جوں جوں ورجات میں کی آتی جاتی ہے، سونے کے معیار میں فرق آتا رہتا ہے، تاہم سونا اٹھارہ کیرٹ کا ہو یا چوہیں کا سب سونا ہی کہلاتا ہے، کم درجے کا اعلیٰ درجے کے ساتھ تقابل کر کے اس کے خالص یا کھوٹے ہونے کا تقابل نہیں کریں گے، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر قیمت کے اعتبار سے زکو قادا کریں گے تو ہر کیرٹ کے زیورات کی جو مارکیٹ ویلیوہوگی اس کے مطابق زکو قادا کریں گے۔

لہذا سائل کا اعلیٰ واونیٰ کا تقابل کرتے ہوئے اٹھارہ کیرٹ کے سونے کو چھتو لے سونا قرار دینا درست نہیں، دس تولے میں اگر چھتو لے خالص سونا ہے تو خالص کے غلبہ کے بنا پر بیدن تولے سونا ہی قرار پائے گا، اور زکو ۃ چھ تولے نہیں بلکہ صرف دس تولے سونا ہونے کی صورت میں نوتو لے سونے پر زکو ۃ دینالازم ہوگی۔

چنانچه تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخُتَارِ مِيں ہے: "وغالب الفضة والذهب فضة و ذهب وسا غلب غشه سنه ما يقوم كالعروض" ترجمه: سونے اور جاندى اگرغالب مول توبيسونا اور جاندى قرار باكس عشه منه ما يقوم كالعروض "ترجمه: سونے اور جاندى اگرغالب مول توبيسونا اور جاندى يركھوٹ غالب ہے تواس كى حيثيت سامان كى طرح ہے۔

نذكوره عبارت كتحت رَدُّالُ مُحَتَّار مِن إلى الدراهم لا تخلوعن قليل غش لا نها لا تنطبع الا به فجعلت الغلبة فاصلة، ومثلها الذهب، .....فتجب زكاتهما لا زكاة العروض"

قرآ اہم تھوڑی بہت ملاوٹ سے خالی نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بغیران کو درا ہم کی صورت میں نہیں ڈھالا جاسکتا لہٰذا غلبہ کو معیار قرار دیا گیا، یہی صورت میں بھی ہے، سونے اور جاندی کے غالب ہونے کی صورت میں سونے اور جاندی کی ذکو قادا کی جائے گی نہ کہ سامان کی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

## دس توليسون كى ذكوة نكالنے كاطريقه:

دی تولے سونا موجود ہونے کی صورت میں نو تولے سونے پر زکو ۃ لازم ہوگی ، کیونکہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہےاور پھرساڑھے سات تولے سے ٹمش نصاب تک عفو ہے۔ ساڑھے سات تولے کاخمش ڈیڑھے

#### حتاب التكفة

= ﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾

تولہ ہے لہذا ساڑھے سات تولے سے زائد ہونے کی صورت میں جب تک اس کی مقدار نوتو لے تک نہیں پہنچے گی اس لا وقت تک اس پرز کو ہ نہیں ہوگی اور نوتو لے ہونے کی صورت میں اس کا جالیسواں حصہ زکو ہ دینا فرض ہوگی پھر نوتو لے سے زائد مقدار جب تک ساڑھے دس تولے تک نہیں پہنچتی معاف ہے بعنی اس زائد مقدار پرز کو ہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ مقدار خُسُ نصاب سے کم ہے۔ ہاں اگرخُس سے کم مقدار کسی اور مال زکو ہ سے مل کر جاندی کے کممل یا خُسُ نصاب کے برابر ہوجائے تو اس صورت میں اس زائد مقدار پر بھی زکو ہ ہوگی۔

چنانچ مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے: "نصاب الذهب عشرون مثقالا و نصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التی کل عشرة منها وزن سبعة مثاقیل و ما زاد علی نصاب و بلغ خمسا زکاه بحسابه و ما غلب علی الغش فکالخالص من النقدین "لینی سونے کانصاب میں مثقال اور چاندی کا نصاب دوسودر ہم کہ جن میں سے ہرس درہم کا وزن سات وشقال کے برابر ہواور نصاب سے زائد معاف ہے جب تک کہوہ نصاب کُمُسُ (پانچ یں ھے) تک نہ بہنے جائے اورا گرزیادتی خُمُس تک بہنے گئی تواس کے حساب سے زکو قادا کی جائے گئی ہونا اور چاندی شار ہوگا۔

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 717، مطبوعه كراچي)

## یادر ہے زکوۃ تین طرح کے اموال پر ہوتی ہے:

(عابط المرابع المرابع المرابع المربع المربع

﴿2﴾ مال تجارت

﴿3﴾ پُرائی کے جانور۔

گريلواستعال كيلئسوز وكى فدكوره أموال مين سيكسى مين بهى داخل نبين بهائدا أس پرزكوة نبين - كسى مين بهي داخل نبين بالبندا أس پرزكوة نبين - كسى مين بهي داخل مين الله تعالى مَلْ تعالى مَلْ تعالى مَلْ الله تعالى مَلْ الله تعالى مَلْ تعالى مَلْ الله تعالى مَلْ الله تعالى مَلْ تعالى مَلْ

محمد سجاد العطارى المدنى 3 شوال المكرم 1432 ص 12 ستمبر 2011، الجواب صحيح عَبُنُةُ المُنُ نِبُحُ فُضَيلِ مَ ضَالعَظَارِئَ عَلَمَنالِكِ فَاللَّالِيَا عَلَمَنالِكِ فَاللَّالِيَا



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں ابوظہبی میں کام کرتا ہوں اور میری ماہانة شخواہ براہِ راست میرے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے کیا مجھے زکو قدیتے ہوئے اس رقم کو بھی شار کرنا ضروری ہے؟
ضروری ہے؟
پیسیم اللّٰہ الدّی خیان الدّی حیات کے اللّٰہ الدّی میں اللّٰہ الدّی حیات کے اللّٰہ الدّی حیات کیا کہ الدّی حیات کیا کہ الدّ کے اللّٰہ الدّی حیات کیا کہ الدّی حیات کیا کہ الدّ کے اللّٰہ الدّی حیات کیا کہ الدّ کے اللّٰہ الدّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ الْمَلِيهِ اورقرض على جَي بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لمحہ پہلے بھی ملکیّت میں آجائے اس پر بھی زکو ہ لازم ہوجاتی ہے۔

اَلْجُوهُوَ اَلنَّيْرَه مِيں ہے: ''وسن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول سالا سن جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد سن نمائه أو لا وبأى وجه استفاده ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك ''ترجمه: جُوصُ ما لكِنصاب ہے اگرورميانِ سال ميں پجھاور مال اى جنس كا حاصل بميراث أو هبة أو غير ذلك ''ترجمه: جُوصُ ما لكِنصاب ہے اگرورميانِ سال ميں پجھاور مال اى جنس كا حاصل بوابو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي كيا تو اُستان مال كے ساتھ ملاكر ذكو ة اداكر ب خواہ وہ مال اُس كے پہلے مال سے حاصل ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي ميں ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي ميں ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ميں ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بِهَ يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بين يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بين يا اوركي بين ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يو تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو اُستوں ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو بين ہوا ہو يا ميراث يا بين يا تو بيا

إ كتاب التكونة

المُ فَتَانُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

(الجوهرة النيرة ، صفحه 145 ، حلد 1 ، مطبوعه كراجي)

' جائز ذریعے سے ملاہو۔

بہارشربیت میں ہے: ''جو تخص مالک نصاب ہے اگر درمیانِ سال میں پچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نے مال کا جداسال نہیں بلکہ پہلے مال کاختمِ سال اُس کے لئے بھی سال تمام ہے اگر چہسالی تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 884 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب كتب المعلى المعلى

# مجرعبادات میں نماز کے بعدز کو ۃ افضل ہے آگا

فَتُوىٰ 195 🗱

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس دولا کھ روپیہ تھا جس دن اس پرسال پورا ہوا اُسی دن زکو ہ واجب ہونے کے بعداس قم کو جج کرنے کے لئے جمع کروادیا۔
کیااس پرزکو ہ اداکرنا ہوگی؟ نیزیہ بھی ارشادفر ما کیں کہ جج مقدم ہے یازکو ہ ؟

سائل: قارى شهباز (مركز الاولياء لا مور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْتُوله مِيں اس قم برزكوة دينا پڑے گی كيونكه زكوة كا سال پورا ہونے بركمل طور بروہ رقم آپ كی مِلكِیَّت مِیں تھی جوكہ وُجُوبِ زكوة كاسب ہے۔

فَتَاوِیٰ عَالَمُگِیُرِی میں ہے:''تجب الزكاة عند تمام الحول الأول كذا في فتح القدير وهكذا في الكافي وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر و وجوب الحج لا يمنع كذا في محيط السرخسي ''ترجمہ:زكوة مال

الأربَاك: 🚯

= ﴿ فَتَ الْحَالَ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْفَالِكُونَ ﴾ ﴿ كَتَابُ الْفَكُونَ ﴾ ﴿

ہوراگزرنے پرواجب ہوجاتی ہے جبیبا کہ فتح القدیر میں ہے اورابیا ہی کافی میں ہے۔ ہروہ وَین جس کا مطالبہ لوگوں کی ط طرف سے نہ ہوجیسے وَین اللّٰہ نذور، کفارات ،صدقہ ُ فطر، حج کا واجب ہونا بیسب زکو وَ سے مانِع نہیں جبیبا کہ محیط سرحسی میں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 173 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

امام احمد رضاخان عَدَن وَخْدَةُ الدَّخْدُن سے سوال ہوا کہ زید بشوقِ زیارتِ حرمینِ طیبین کچھ پس انداز کرتا جاتا ہے، اس طرح پراب وہ صاحبِ نصاب عرصہ ڈیڑھ سال سے ہوگیا تواس کوصدقہ فطروز کوۃ قربانی عیدالاضیٰ کرنا چاہئے یانہیں؟ آپ دَخْمَةُ اللهِ عَلیّه اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ''اس پرزکوۃ فرض ہے اور صدقہ وقربانی واجب۔'' چاہئے یانہیں؟ آپ دَخْمَةُ اللهِ عَلیّه اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ''اس پرزکوۃ فرض ہے اور صدقہ وقربانی واجب۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 140 ، حلد 10 ، رضافاؤندَیشن لاھور)

نماز کے بعدز کو ق کامر تبدروز ہاور جج سے بڑا ہے۔

چنانچ علامتای فرس برو السوم عقب الصلاة علیه التداء کیما فعیل التعالی التحداد التحديد وهو سوافق لما التحديد وشرحه أوائل الفصل الثانی من الباب الأول من أن ترتيبها فی الأشرفية بعد الایمان هکذا: الصلاة، ثم الزکاة ، ثم الصيام، ثم الحج ، ثم العمرة والجهاد، والاعتکاف "اس عبارت کاظامه به کم کماز اورروز کواس لے اکھاذ کرکیاجاتا ہے کہ بید نی عبادات ہیں جبکہ الله عدود کواس لے اکھاذ کرکیاجاتا ہے کہ بید نی عبادات ہیں جبکہ الله عدود کرا ہوات کی تا ہوں کہ بیات ہوں کہ ایک می ایک کم بید نی عبادات ہیں جبکہ الله عدود کرا ہوات کی می کماز اور وزول سے مقدم رکھا ہاس لئے کہ بینماز کے بعد افضل عبادت ہے۔ ہیں کہتا ہوں کہ بیبات موافق ہاس کے جوتم ریاوراس کی شرح باب اول فصل خانی کے شروع ہیں ہے کہ اس میں ایمان کے بعد بیبات موافق ہاری کہ الدرالمعتار ، صفحہ 202 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت) (ردالمعتار علی الدرالمعتار ، صفحہ 202 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

تبيب المتحصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 5 شعبان المعظم 1430هـ 28 حولائي 2009ع

الجواب صحيح أبُوالصَّارُ لِحُقِّعَةً لَكَامِهَمَ القَّادِيِثِي

## للم التَكُوعَ التَكُوعُ التَكُوعُ التَكُوعُ التَكُوعُ التَكُوعُ التَكُوعُ التَكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَكُوعُ التَّكُوعُ التَّلُوعُ التَلْمُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَلْمُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَلْمُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَلُّمُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ الْمُلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَّلُوعُ التَلُوعُ التَّلُوعُ التَلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ اللَّالِي الْمُلِمُ الْمُلُمُ

### إَفَسَنَ العِنْ اَحْلِسُنَتُ إِ

## منظر باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابر قم ہوتو؟

فَتوىل 196 👺

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرصرف باون تولہ جا ندی کی قیمت موجود ہوتو کیااس کی زکلو قادا کرنا ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرواقعی فقط باون تولیه جاندی کی رقم ہے اوراس کے علاوہ حاجت اِصلیہ سے زائدکوئی ایسا قابلِ زکوۃ مال (مثلامالِ تجارت پرائز بانڈوغیرہ) نہیں ہے جواس کے ساتھ ل کرساڑھے باون تولیہ چاندی کی قیمت کو پہنچے تواس پرز کوۃ واجب نہیں۔
و الله اُعْلَم عَزْدَ جَلُّ وَ رَسُولُه اَعْلَم صَلَى الله تَعَالَ عَنَنِهِ وَالله وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

أَبُوالْصَالَ عَلَيْكَ الْمَالِكُ الْمُعَلِّمَ الْقَادِرِيِّ 18 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 1 ستمبر <u>2007</u>ء

# منظم زكوة كى ادائيكى كىسے ہو، آسان انداز میں تفہیم کچھ

فَتُوى 197 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکدکے بارے میں کہ مجھے انڈین کرنسی کے جالیس ہزاررویے تخواہ ملتی ہے تو مجھے ہر مہینے کتنا فیصدز کو ۃ نکالناہوگی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زكوة برمينِ فرض نہيں ہوتی بلکہ صاحب نصاب پرسال پورا ہونے پرسال میں صرف ایک وفعہ نکالنا ضروری

### المَوْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ الْفَكُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

ہے۔ زکوۃ نکالنے میں سال کب پورا ہوتا ہے اس کے نصاب کی تفصیل ہے ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس روز آپ کی آمد نی برھتے بڑھتے اتنی ہوئی کہ آپ کے پاس موجود مال نامی کی مالیت نصاب ِ زکوۃ تک پہنچ گئی۔ مثلاً اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہو بصرف رقم ہی ہوتو رقم کی مقدار ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوجانا نصاب ِ زکوۃ پورا ہوجانا کہلائے گا۔ لہٰذا اس دن ہے وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور مثال کے طور پر بیدن کیم رجب کا تھا تو آئندہ جب کیم رجب آئے گی تو دیکھیں گے کہ اب بھی نصاب کے برابر رقم وغیرہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہوتو سال کے دوران جو بچھ کھا یا بیا یا سال کے آخری دن جتنی رقم ہے اس کا ڈھائی فیصد زکوۃ میں اداکر نا ضروری ہے۔ سال کے دوران جو بچھ کھا یا بیا یا خرج کیا وہ شار نہیں کیا جائے گا۔

آسان انداز میں سمجھانے کے لئے ہم نے صرف قم ہی کی مثال دینے پراکتفا کیا ہے لیکن بیضرور جان لیجئے کہ ذکو ہ چھے چیز وں پر فرض ہے بینی نصاب کا اعتبار کرنے میں ان چھے چیز وں کو ہی دیکھیں گے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کمی بھی ملک کی کرنی، پرائز بانڈ اور پر انکی کے جانور مزید مسائل کی بنیا و بجھنے کے لئے چنداور با تیں سمجھ لیس۔ سونے کا نصاب ساڑھے سات تو لہ اور چاندی کا ساڑھے باون تو لہ ہے۔ جبکہ کرنی اور پر انز بانڈ کے نصاب میں چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اگر سونا یا چاندی وغیرہ آموال زکو ہیں سے کوئی قابل زکو ہ مال خود نصاب میں چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اگر سونا یا چاندی وغیرہ آموال زکو ہیں سے کوئی قابل زکو ہ مال خود نصاب سے کم موجود ہوتو پھر ان کو آپس میں ملا یا جائے گا چنانچہ ان کو ملانے کے بعد اگر وہ مالیت ساڑھے باون تو لہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تب بھی نصاب مکمل ہونا پایا جائے گا اور زکو ہ فرض ہوگی۔ مثلاً کسی کے پاس دوتو لہ سونا اور دس بڑاررو بے ہیں۔ اب اس سونے کی مالیت حالیہ پاکستان کی کرنی میں 75 ہزار کے قریب ہاور اس میں دس ہزار کیش جع کریں قو 85 ہزار ہو گئے اور بیر قرف ہوئی۔ کیش جع کریں قو 58 ہزار ہو گئے اور بیر قرف ہوئی۔ اب اس سونے کی مالیت صائے ہوئاتو لہ چاندی کی مقد ارکو پہنچ جاتی ہے لہذا الی صورت میں زکو ہوض ہوگی۔

اوپر مختلف أموال كوملاكرزكوة وينى بات موكى به يادر كيس كه پُرائى كے جانوراس ميں شامل نہيں۔ وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم

اَبُوعُ مَنَّا كَا كُلُّهُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُوجِبِ الْمُعَطَّاعِ الْمُوجِبِ الْمُعَطَّاعِ الْمُوجِبِ الْمُعَالِمُ الْمُوجِبِ الْمُعَالِمُ الْمُوجِبِ الْمُعَالِمُ الْمُوجِبِ الْمُعَطَّاعِ الْمُعَالِمُ الْمُوجِبِ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ





## هي پرائزباندز کی زکوه کاطريقه

فَتُوىلى 198

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پرائز بانڈز کی زکو ہ کس طرح ادا کی جائے گی ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَاليَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِ وَ الصَّوَابِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

اَبُوالصَّالَ لَهُ الْمُحَمَّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُطَفِّرِ 1427هـ 25 مارج 2006ء

# النزكانعام برزكوة كاعلم

فَتوى 199

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے پچھ عرصہ پہلے انعامی بانڈ زخریدے تھے اور ان بانڈ زپر انعامات نکلتے رہے مگر چونکہ میں نے انعامی لسٹ وغیرہ چیک نہیں کی تھی اس لئے یہ بات میرے علم میں نہ آسکی اب جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے بیانعامی رقم وصول کرلی ہے اب معلوم بیکر ناہے کہ اس رقم پرگزشتہ سالوں کی زکو قادا کرنا ہوگی ؟

سائل:محمرامین (پٹیل پاڑہ، کراچی)



### اَهْ لِسَنَتُ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّالِيَ النَّاكُوعَ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيَ النَّالِينَ النَّالِيلُولِينَ النَّالِيلِينَ النَّالِيلُولِينَ النَّالِيلِيلُولِينَ النَّالِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُ

بشمراللوالرخمن الزحنم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مِن يَرَمُ آپِ ان بانڈزی انعامی رقم کی گزشتہ سالوں میں بیرتم آپ کی مِلکِیّت میں نتھی اورز کو ہ واجب ہونے کیلئے مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔

جيماك تنويرُ الابصارين من "كوة فرض ملك نصاب حولى تام "نعن ذكوة فرض مون الم الكروة فرض الم الكروة فرض المون الم الكرون المراب المحلم الكرون المراب المحلم الكرون المراب المحلم الكرون المراب المحلم الكرون الابصار ، صفحه 208 تا 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت )

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 5 جمادي الأولى 1427هـ 22 مئي 2007ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِ عَيَّمَ القَادِيِّ المَّادِيِّ المُعَالِقَادِيِّ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِم

#### ا یک مسلمان سے لئے علم شریعت کی اہمیت

امیرالمونین مولاعلی کرم الله تعالی وجه فرماتے ہیں:''قصیر ظهری اثنان جهل متنسك وعالمه متهتك'' ووضوں نے میری پیٹے تو ژوی ( یعنی و ہ بلائے بور ماں ہیں ) جاہل عابداور عالم جوعلانیہ بیبا کا نہ گنا ہوں کاار تکاب کرے۔

اسع عزید اشریعت عمارت ہے اس کا اعتقاد بنیا داور عمل چنائی ، پھرا عمال طاہروہ و بوار ہیں کہ اُس بنیاد پرہوا میں پختے محنے ،اور جب تغیراو پر بڑھ کرا سانوں تک پنچی وہ طریقت ہے ، دیوار بنتی او پئی ہوگی نیوکی زیادہ بحتاج ہوگی ،اور نہ صرف نیوکی بلکہ اعلیٰ حصد اسفل کا بھی بحتاج ہے ،اگر دیوار نیچے سے خالی کردی جائی اوپر سے بھی گر پڑے گی ۔احمق وہ جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چنائی آ سانوں تک وکھائی اور ول میں ڈالا کہ اب ہم تو زمین کے دائرے سے او نیچے گر رہے ہمیں اس سے تعلق کی کیا حاجت ہے ، نیو سے دیوار بحد اکر لی اور نتیجہ وہ ہوا جو قر آن مجید نے فر مایا کہ: 'فائھاذ ب ہم فی ناد جھد میں اس کی عمارت اسے لے کرجہنم میں ڈھے پڑی ، واٹھ ماڈ باللہ دب العالمین ،ای لئے اولیا سے کرام فر ماتے ہیں : صوفی جائل شیطان کا مخرہ ہے ۔ مخرہ ہے ۔اس کی عمارت اسے لیکن میں الف عابد و واہ الترمذی مخرہ ہے ۔اس کی عمارت کی منافی کی اور این باد نے ابن منافی عنب دواہ الترمذی وابن ماجة عن ابن عباس دضی اللہ تعالیٰ عنبھا 'ایک فقیہ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے ذیادہ بھاری ہور)

وابن ماجة عن ابن عباس دضی اللہ تعالیٰ عنبھا 'ایک فقیہ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے ذیادہ بھاری ہور)

وابن ماجة عن ابن عباس دضی اللہ تعالیٰ عنبھا 'ایک فقیہ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے ذیادہ بھاری ہور)

وابن ماجة عن ابن عباس دضی اللہ تعالیٰ عنبھا 'ایک فقیہ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے ذیادہ بھاری ہور)



النكفة المستحفة

فَتوىٰي 200 الله

بابِ ثالث: المُوالِ نَكُوعٌ

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مالی تجارت کس کو کہتے ہیں؟
اور مال تجارت پرز کو ہ ہے یانہیں؟ اگر کو کی شخص ایک کروڑ روپے میڈیکل اسٹور، جیولری یا کسی بھی کاروبار میں لگادے تو کیا اس مال پرز کو ہ ہوگی؟
تو کیا اس مال پرز کو ہ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْبَعَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّحِقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُ الْوَةَ مُوتَى مَالِ تِجَارِت اسَ مالَ كُو كَهَ تَعِيْ يادكا ندارى كرنے كے لئے ليا گيا مواوراس مال پر بھی ذكوة موتی ہے بشرطیکہ وہ مالِ تجارت خود بقد رِنصاب موایک اور مالِ ذکو ق کے ساتھ مل کر بقد رِنصاب مواوراس مال پرسال بھی گزر چکا ہو۔

چنانچہستِدی اعلیٰ حضرت، امامِ اہلسنّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دَخمهٔ اُلدَّ عَمٰن ارشاد فرماتے ہیں:'' زکوۃ صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، جاندی، کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا بر شنے کے یا رکھنے کے، سکّہ ہویا ورق۔ دوسرے چُرائی پر جُھوٹے جانور۔ تیسرے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز پرنہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَصَل

<u> ه</u>الي :

التَكُوعَ التَكُوعُ التَكُ

اورجو مال کسی بھی کاروبارخواہ میڈیکل اسٹوریا جیولری وغیرہ میں لگایا جائے تو قمری سال گزرنے پرکاروبار میں جوبھی قابلِ زکوۃ اُشیاء مثلاً مالِ تجارت، رقم وغیرہ ہول گی ان کا چالیسوال حصہ بطورِ زکوۃ دیناواجب ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت امام احمد رضا خان عَلَیْ ہِ رَحْمَۃُ الدَّ خَمْن فرماتے ہیں: '' تجارت کی نہ لاگت پر زکوۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤے ہے اس پرزکوۃ ہے۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈ بیشن لاھور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

تتب<u> منتب</u> وَيُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ القَادِرِجُي المُعَالِقَادِرِجُي المُعَالِمُ القَادِرِجُي المُعَالِمُ القَادِرِجُي المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِيمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

14 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 27 ستمبر <u>2007</u>ء

# المجرية المسكاروبار ميل كلى رقم برزكوة كاعلم المجرية

فَتَوَىٰ 201 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کاروبار میں جوعرصۂ جھے(6) ماہ سے بیبے لگا ہوا ہے کیا اس پرز کو قادا کرنی ہوتی ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيُم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس شخص نے بیسہ چھ ماہ سے کاروبار میں لگایا ہے اگر وہ ما لک نصاب ہے تو نصاب کا سال پورا ہونے پر ماجت اِ اَصلیہ سے زائد جو بھی مال زکوۃ ہے بشمول کاروبار کے، اس پرزکوۃ نکالنا فرض ہوگی۔ جبکہ سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو۔ اس طرح جب تک وہ صاحب نصاب ہے ہر سال اس پرزکوۃ فرض ہوگی۔ اس کا باتی مال بھی اس کاروبار کے مال کے ساتھ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں تو پھرزکوۃ فرض نہیں ہوگی جب تک نصاب پورا ہونے کے بعد سال نہ ہوجائے۔ ہیں مِشقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونایا دوسودر ہم یعنی ہوگی جب تک نصاب پورا ہونے کے بعد سال نہ ہوجائے۔ ہیں مِشقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونایا دوسودر ہم یعنی ہوگی جب تک نصاب ہورا ہوئے کے بعد سال نہ ہوجائے۔ ہیں مِشقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونایا دوسودر ہم یعنی ہماڑھے باوان تو لے چاندی یاان میں سے کسی ایک کی قیت کارو بیہ پیسے ہوتو وہ صاحب نصاب ہوگا۔

= ﴿ فَتَ الْمُواسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَاسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَا ﴾ ﴿

تَنُوِیُواُلاَبُصَارِ میں ہے: 'اللازم فی عرض تجارۃ قیمتہ نصاب من ذھب أو ورق مقوماً '' بأحدهما ربع عشر ''یعنی تجارت کاوہ سامان جس کی قیمت سونے یا جاندی کے نصاب یاان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابرہواُس میں جالیسوال حصہ زکو ۃ لازم ہے۔ (ملخصاً)

(تنوير الابصار ، صفحه 270 تا 272 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخُتَارِ مِينَ مَنَ الْدُهِ العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) " يعن تجارت كسامان كى قيمت سونے اور چاندى كے ساتھ ملائى جائے گى كيونكہ يسارے وضعاً اور جعلاً تجارت كے لئے ہیں اور سونے كو چاندى كے ساتھ اور چاندى كوسونے كے ساتھ قیمت كے اعتبار سے ملایا جائے گا۔ لئے ہیں اور سونے كو چاندى دور الابصار مع الدر المعتار ، صفحه 278 تا 279 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

ای میں ہے: ''(وشرط کمال النصاب فی طرفی الحول) فی الابتداء للانعقاد وفی الانتہاء للانعقاد وفی الانتہاء للوجوب (فلا یضر نقصانه بینهما) فلو هلك کله بطل الحول ''یعنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل و آخر) میں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا میں انعقاد کے لئے اور انتہا میں وُجُوب کے لئے۔ ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کو ضرنہیں دیتی۔ ہاں اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائےگا۔ رمیان میں نصاب میں کمی اس کو ضرنہیں دیتی۔ ہاں اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائےگا۔ (تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُكُنِ نِنْ فَضِيلِ لَهُ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لَلِكُنْ عَفَاعَنُ لَلِكُنْ عَفَاعَنُ لَلِكُنْ عَ 5 رجب المرجب 1427 ص 101 كست 2006ء

# على كامنش كاكام كرنے والاز كؤة كسے نكالے؟

فتوى 202

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرا کام گارمنٹس کا ہے میں معاملہ درجہ کا میں مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرا کام گارمنٹس کا ہے میں التَكُوعَ التَكُوعَ

فتشناوي كفالشنث

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کانصاب ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چا ندی یا اس کے شاوی رقم یا اتنی قیمت کا مالِ تجارت ہے اور اس پرایک قمری سال گر رجائے تو اس پر ڈھائی فیصد ز کو ہ اوا کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چا ندی کے مساوی مالی تجارت ہے یعنی گارمنٹس کا سامان رکھا ہے تو اس کا حساب لگا کر اس کی ز کو ہ ڈھائی فیصد سے ادا کر و تیجئے۔ اگر اتنا سامان نہیں لیکن اس کے علاوہ رقم یا سونا چا ندی ہے جس کے ساتھ ملا کر قم نصاب تک پہنچ جائے گی تو بھی ز کو ہ واجب ہے۔ اس کا حساب لگا کر نصاب کا سال پورا ہونے کے دن ڈھائی فیصد ز کو ہ اوا کر د بیجئے۔ جائے گی تو بھی ز کو ہ واجب ہے۔ اس کا حساب لگا کر نصاب کا سال پورا ہونے کے دن ڈھائی فیصد ز کو ہ اوا کر د بیجئے۔ صد گر الشّریعکہ ، ہک گر السّطی یہ تھے تو اس پر بھی ز کو ہ واجب ہے لین چا ندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چا ندی کے نصاب کو پہنچاتو اس پر بھی ز کو ہ واجب ہے لین قیمت سونے چا ندی کے علاوہ سونا چا ندی بھی ہے قو اُن کی قیمت سونے چا ندی ہی ہے۔ "قو اُن کی قیمت سونے چا ندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں اگر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ہ واجب ہے۔ "

(بهارِشريعت ، صفحه 903 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

زكوة ميں سوف بھى دے سكتے ہيں جتنى ماليت كاوه سوٹ بازار ميں اس وقت ہوگا اتنى زكوة ادا ہوجائے گى۔ وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

## 

فَتْوَىٰ 203 ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم صاحب نصاب ہیں اور علمانی: کا ایک نے ایک میں مسئلہ کے بارے میں کہ ہم صاحب نصاب ہیں اور میں کہ ہم صاحب نصاب ہیں اور میں کہ میں کہ

المفاسنة المفاسنة المفاسنة المفاسنة المعالمة الم

ہرسال زکو ۃ اداکرتے ہیں ہماراکٹ پیس کپڑے کا کاروبار ہے اور دکان پر بہت زیادہ مال ہے جس کی پیائش نہیں کر سکتے تو اس کی زکو ۃ اندازے سے ادا کی جائے ؟ اگرز کو ۃ اندازے سے ادا کی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ سائل :محمد ہارون (کھارادر،کراچی) سائل :محمد ہارون (کھارادر،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعاً جن اَموال پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے ان میں مالی تجارت بھی ہے اوراس مالی تجارت پرز کو ۃ کی اوائیگی کے لئے اس مال کی مالیت کاعلم ہونا ضروری ہے اور کسی بھی تا جر کیلئے اپنے مالی تجارت کی مالیت کا حساب لگانا کوئی مشکل اَمر نہیں خطنِ غالب سے اس کا حساب لگا کیں اور انداز ہے سے تھوڑ ازیادہ ہی لگالیس تا کہ فرض کی اوائیگی میں کوتا ہی نہ رہ جائے پس آپ کی دکان میں جتنا بھی مالی تجارت (یعنی کپڑا وغیرہ) ہے اس کی مالیت کا حساب لگا کیں اور اگر آپ پر پچھ ہیں قرض ہوتو وہ اس میں سے مِنْها کر کے جو باقی نیچ اس پر آپ کوز کو ۃ اواکر ناضروری ہے۔

مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے:"فرضت علی حر سسلم مکلف مالك لنصاب من نقد ..... أو ما يساوى قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية" يعنی زكوة فرض ہوتی ہے ہراس مكلف آزادمسلمان پرجود ين (قرض) اور حاجت اصليہ سے باتی بجنے والے سونے، چاندی كنصاب كامالك ہويا جس مالي تجارت كی قیمت اس نصاب كے مُساوى ہو۔ (ملتقط)

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ، صفحه 713 ، مطبوعه كراجى ) وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمكافئ المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ المكافئ 2005ء 29 شعبان المعظم 1426ھ 14

الجواب صحيح اَبُوالصَّارُ لِحُقِّمَةً القَّادِيِّ



## مع پرچون والا کسے زکوۃ نکالے؟

## فَتُوىٰ 204 ﴿

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پر چون کی دکان چلاتا ہے دکان پر رکھا ہوا مال ہزاروں روپے کی قیمت پر مشتمل ہوتا ہے اس کی زکو قامال پر ہوگی یا اس سے حاصل ہونے والے منافع پر؟

مائل: محمد فاروق (سلطان آباد، کراچی)

بِسْمِاللَّهِ الرَّحَىٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِـنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ تجارت قابلِ زکوۃ اُموال میں خود ایک مُنتَفِل حیثیت رکھتا ہے۔ صرف نفع پرنہیں بلکہ تمام ہی مالِ تجارت پرضروری شرائط پائے جانے پرزکوۃ فرض ہوگی۔ چنانچہ نصاب کا سال پورا ہونے پر جتنا مالی تجارت دکان میں موجود ہواُس پرزکوۃ نکالنالازم ہوگا۔ جبکہ وہ مال بذات خودیا دیگر آموالِ زکوۃ سے لکر نصاب کو پہنچا ہوا ور قرض اور حاجت اِصلیہ سے فارغ ہو۔

امام المستنت، مُجَدِدِدِين ومِلت، امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَٰن فرماتے ہیں: ' تجارت کی نہ لاگت پر زکوۃ ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مال تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤے ہے اس پرزکوۃ ہے۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 158، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللهُ اعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوعُ مَنْ مَعَلِي عَلَاعِظًا رَجِّ الْمَدَفِيَ 6 رحب المرحب 1430 هـ 30 حون 2009ء



## 

## فَتُوىٰي 205

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص دس لا کھروپے کا کاروبار کئے ہوئے ہے جس میں تقریباً آٹھ لا کھروپے کا مال اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے اوراس شخص کی سالانہ آمدنی تقریباً ایک لا کھروپے ہے جس میں تقریباً آٹھ لا کھروپے کے حساب سے یا تقریباً ایک لا کھروپے ہے حساب سے یا موجودہ آٹھ لا کھرے حساب سے یا پھر سالانہ آمدنی پرزکو قاموگی ؟

سائل: محملی رضاعطاری (راجن پور، پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُولہ میں بقیہ شرا نظِ زکوۃ پائی جانے کی صورت میں سال گزرنے کے بعد جتنا مال تجارت ہوائی پراور آمدنی کی وہ رقم جوحاجت سے زائد ہوائی پرزکوۃ واجب ہوگی بشرطیکہ اس پراتنا قرض نہ ہوکہ اواکرنے کے بعد نصاب کی مقدار کے مطابق قابلِ زکوۃ مال نہ نیچ۔

الله تكون للتجارة وتبلغ قيمتها والمراكب والمراكب والمروض اله الله والمتجارة وتبلغ قيمتها المراكب المراكب والمراكب والمر

(الاحتيار لتعليل المحتار ، صفحه 119 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِن مِن أَما أَموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها سالم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة" (بدائع الصنائع، صفحه 109، حلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت)

مَدُهُ وَ وَدِهِ وَ الْمُسْلِمِينِ، اعلى حضرت، امام المِسنّت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: '' مال تجارت جب

تک خود یا دوسرے مال زکو ہے تا کر قد رِنصاب اور حاجت اِصلیہ مثل دَین زکو ہ وغیرہ سے فاضل رہے گا ہرسال کر اور کو ہ واجب ہوگی۔'

اس پرزکو ہ واجب ہوگی۔'

زختاوی رضویہ ، صفحہ 155 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

ظیفہ اعلیٰ حضرت مولا نامجم امجم علی اعظمی عَلَیْ ہو رُخی اُللہ اِلْعُوی فرماتے ہیں:''سونے اور چا ندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چا ندی کے نصاب کو پنچے تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہے۔'

تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چا ندی کے نصاب کو پنچے تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہے۔'

و الله اُعْلَم عَوْدَ جَنُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ اَلله اَعْلَم عَوْدَ جَنُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَم کی اَللہ اِللہ اِلم اِللہ اِلم اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِلم اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِلہ واللہ اِلم اِللہ اِلم اِللہ اِلہ اِلْجَالہ وَ سَلَم اِللہ اِلْجَالہ وَ سَلَم وَ اللہ اِلٰہ اِلٰہ وَ اللہ اِلٰہ وَ اللہ اِلٰہ وَ اللہ وَ اِللہ اِلْمَا اِلْمِا اِللہ وَ اللہ وَ اِللہ وَالٰہ وَ وَاللہ وَ اِللہ وَ اِللہ وَ اِللہ وَ اِللہ وَ اِللہ وَ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ وَالْمُ اِلْمُ اللہ وَالْمُ اِلْمُ

# ه المام مال برجمی زکوة ہے؟ الله

فتوى 206

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جاری سُریا کی مِل ہے، کیااس میں جتنا خام مال (Finished Goods) ہے اور جتنا تیار مال (Finished Goods) ہے اس پرز کو ہ واجب ہے یا نہیں؟ نیز خام مال خریدنے کیلئے جتنی رقم بینک میں موجود ہے اس پر بھی زکو ہ واجب ہوگی یانہیں؟ سائل علی احمد سائل علی علی احمد سائل عل

بِسْمِ اللَّهِ الدَّحُمْنِ الدَّوْمُ الدَّوْمُ الدَّوْمُ الدَّوْمُ الدَّوْمُ الدَّوْمُ الدَّوْقِ وَ الضَّوَابِ

الْجَوَّابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّحِقِ وَ الضَّوَابِ

الْجَوَّى مُّى صورت مِيں خام مال اور سَر يا دونوں مالِ تجارت بيں لنذانصاب پرسال مَمل ہونے ہے ايک لحق الله تک ان مي کی جنس ہے جو مال بھی آئے گا جا ہے وہ خام ہو يا پھر تيار شدہ، اختام سِمال پرسب پرز کو ہ واجب ہوگ۔

چنا نچہ فَتَ اوی عَالَمُ گِیْرِی مِیں ہے: ''ومن کان له نصاب فاستفاد فی اُثناء الحول سالا

= ﴿ فَتَنُاوَىٰ أَهْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابِ الْأَكُونَ ﴾ =

من جنسبه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أو لا وبأي وجه استفاد ضمه سواءً کان بمیرات أو هبة أو غیر ذلك "ين جس كے پاس زكوة كانصاب موجود ہے اور اس كواس مال كى جس ہے کوئی اور مال مل گیا تو اس مال کو پہلے ہے موجود نصاب کے ساتھ ملائے گا اور اس کی زکوۃ ادا کرے گا جاہے وہ حاصل شدہ مال اس نصاب کے پیھلنے بھولنے سے حاصل ہوا ہو بااس کے علاوہ کسی اور ذریعے مثلا میراث، ہِبَہ بااس کےعلاوہ کسی اور چیز ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 175 ، جلد 1، دارالفكر بيروت)

نیز خام مال خریدنے کیلئے جورقم بینک میں رکھی ہوئی ہے سال مکمل ہونے پراس کو بھی گل مال یعنی نفذی، ز پورات، مال تجارت وغیرہ کے ساتھ شار کر کے اس پر بھی زکو ق کی ادائیگی لا زم ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

محمد سجادالعطاري المدني 25 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 08 ستمبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح عَبُلُا الْمُنُ نِنِكَ فُضِيلِ فَيَضَا الْعَطَارِئَ عَلَا الْعَالِيَ عَلَا الْعَطَارِئَ عَلَا الْعَالِينَ

# ه المحتارتي بلاث کي قيمت خريد پرز کو ة ہے ياموجودہ قيمت پر جھا

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آ دمی نے کاروبار کی نبیت ہے پلاٹ لیا تھااب اس کی قیمت بڑھ گئ تو کیا اس برز کو ۃ دین ہوگی؟ اگر دینی ہوگی تو موجودہ مالیئت ہے دینی ہوگی یا جب خریدا تھااس وفت کی قیمت کا اعتبار ہے؟ میخص صاحب نصاب ہے اور ہرسال زکو ہ اوا کرتا ہے۔ سائل:عبدالله

> بسم اللوالرَّحُمٰن الرَّحيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندکورہ تحض نے اگر میہ پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس پرز کو ہ فرض ہے اور اس کے نصاب کا سال

#### النكفة النكفة

(فَسَسُاويُ اَهْلِسُنَّتُ إِ

تجس تاریخ کو بورا ہوتا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

صدر الشريعة مولانا امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْعَدِى فرمات بين: "مال تجارت ميس سال كزرن يرجو قيمت موكى اس كااعتبار ب-" (بهار شريعت ، صفحه 907 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

آبُوالصَّالِ فَحَكَّدُ لَقَالِهِ الْقَادِرِيِّ ) 25 شعبان المعظم <u>1425</u> هـ 11 اكتوبر <u>2004</u>ء

# هی را پرنی پرز کو ق ہے اور کس پرنیں؟

فَتُوىٰ 208 🎝

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکدکے بارے میں کدز کو ۃ برابر ٹی پر ہے یا اس سے حاصل ہونے والی آمدنی برہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرِّحَهُ فِ الدَّهُ فِ النَّهِ الرَّحُهُ فِ الرَّحِهُ مِ الرَّحِهُ وَ الصَّوَابِ الْهُوَّدِ هِ اللَّهُ وَ هِ الْحَوَّقِ وَ الصَّوَابِ الْهُوَّدِ هِ اللَّهُ وَ هِ الْحَوَّقِ وَ الصَّوَابِ الْهُوَّدِ هِ اللَّهُ وَ هِ الْمُولِي الْهُوَّدِ هِ اللَّهُ وَ هِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

جیبا کہ سیدی آعلی حضرت، امام اہلسنت امام احمد رضا خان عکینے ریخہ اُلوی کے بن ارشا وفر ماتے ہیں: '' ذکو ق صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا بر سے کے یا رکھنے کے، سکتہ ہو یا ورق۔ دوسرے پڑائی پرمچھوٹے جانور۔ تیسرے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز پڑہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ېراېږنی (دوکان، مکان، پلاٺ وغیره) تنجارت یعنی بیچنے کی نبیت سیے خریدی گئی ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی

#### حتاب التكفع

(فَتَسُاويُ الْفُلِسُنَّتُ إِ

ورنہ ہیں اوراگرایسے مکانات دوکا نیں وغیرہ کرائے پر دیئے جاتے ہوں تو جوکرا بیان مکانات وغیرہ سے وصول ہوگا ' اگر وہ سال گزرنے پر بقدرِ نصاب ہوتو اس نصاب پر زکو ۃ واجب ہوگی یا بید کہ کرا بیمیں وصول کر دہ رقم سال گزرنے پر بقدرِ نصاب تو نہ ہوگر کسی بھی دوسرے مال سے ل کرنصاب کو پہنچ جائے تو بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

جیبا کہ سیدی اعلیٰ حضرت، امام المستنت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدِّحْمٰن فرماتے ہیں: "مکانات پرزگوۃ نہیں الرجہ پچاس کروڑ کے ہوں، کرایہ سے جوسالِ تمام پر پس انداز ہوگا اس پرزگوۃ آئے گی اگرخودیا اور مال سے مل کرقد رِنصاب ہو۔ "

(فناوی رضویہ، صفحہ 161، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

تنب الوالصائح فحكم القاديث القاديث الموال المكرم 1427 هـ 04 نومبر 2006ء

# منظم التركي مكان برزكوة كامسكه

فَتُوىٰ 209 🏂

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک مکان إنویسٹمنٹ کے لئے قسطوں پرخریدا ہے تو اس کی زکو ق کیسے ادا کی جائے گی؟ اور کوئی ایسا حیلہ بتا کیں جس سے اس مکان کی زکو ق ندادا کرنا پڑے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اِنویسٹمنٹ ہے مراداگر بیجنا ہے تو صورتِ مُسُنُّولہ میں بیمکان مالِ تجارت ہے اوراس پرز کو ہ بھی ہے۔ چنانچی مفتی اعظم پاکستان مفتی و قارالدین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْمَتِیْن فرماتے ہیں:''کسی چیز کوخریدنے کے وقت اگر بیاراوہ ہے کہاس کوفر وخت کرے گا تو وہ مالِ تجارت ہوجا تا ہے اس کی قیمت پرز کو ہ ہوتی ہے۔'' رو قارالفناوی ، صفحہ 388 ، حلد 2 ، ہزم و قارالدین کراچی)

فَصَل اللهِ



النَّالِثَ النَّاكُونَةُ ﴿

المُ فَتَسُاوِيُ أَهُ إِسْنَتُ اللهِ صورت مِنتُوله میں سال گزرنے کے بعدز کو ۃ واجب ہوگی ،البنہ وہ تمام اَ قساط جوادا کرنا باقی ہیں ان کومِنْها کیا جائے گااوران پرز کو ہنہیں ہوگی۔

إسقاط ذكوة كے لئے حيلہ ناجائز ہے۔

چنانچ سبِّدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ بِين ومِلت ،شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِنُ ارشا وفر مات بين: "خَزَانَةُالُمُفُتِين ﷺ فَتَاوِيٰ كُبُريٰ ہے ہے:"الحیلة في سنع وجوب الزكاة تكره بالاجماع "(تجمہ: وجُوبِ زِكُوٰۃ مِیں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنابالا جماع مکروہ ہے۔ ) یہاں سے ثابت ہوا کہ جمارے تمام ائمہ کا اس کے عدم جواز (فتاوي رضويه ، صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) پراجماع ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَكَ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

أبوالصار في المنظمة القادين 23 رجب المرجب <u>1428</u> ه 08 اكست <u>2007</u>ء

## منظم ووران سال کردش کرتے ہر ہر مال پرز کو ہ<sup>نہیں</sup>۔

فتوى 210 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماراسونے کا کاروبارہاں میں سے پھھ مال تو ہمارے یاس موجود ہوتا ہے اور پچھ گردِش میں رہتا ہے بعنی آج خرید لیاکل نیج دیا۔ بوچھنا ہے کہ ز کو ة صرف رکھے ہوئے مال پر ہوگی پاسال میں جتنالیادیاسب پر ہوگی؟

سائل: اخلاق خان (صدر، کراچی)

بشيراللوالؤخلن الرّجيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے مال پرجس دن نصاب کا سال ممل ہوگااس دن آپ کی مِلکِیّت میں جس قدر قابلِ زکوۃ اُموال

الفَتُ العَلَى الْفَاسُنَتُ اللَّهِ السَّفَاتُ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّالِيَ النَّالَا اللّ

ٔ مثلاً سونا، جاِندی، مالِ تنجارت، کیش وغیرہ ہوگا ان تمام پراس دن کی مالِیّت کے حساب سے زکوۃ فرض ہوگی اور حاجت اَصلیہ اور قرض کونکال کر بقیہ اَموال برز کو قادی جائے گی جبکہ وہ نصاب کے برابر بااس سے زائد ہو، ہاں البتہ وه سونا جو درمیانِ سال میں خرید کرنچ دیا اور اس کی رقم بھی خرچ ہوگئی تو اس سونے پرز کو ہ نہیں اور جورقم بچی ہواس پر ضرورز کو ۃ فرض ہوگی۔

چِنانچِهِفَتَاوِيْ عَالَمُكِيرِي مِن بِي ج:"وسن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا سن جنسه ضمه إلى ساله وزكاه" يعن جس كياس نصاب مواورسال كاندرى اس من الكوئى مال اس کے پاس آیا تواس کواسی جنس کے ساتھ ملاکرز کو قادا کردی جائے گی۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 175 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

فَتَاوىٰ رَضَوِيَه مِن ہے: "نصاب جَبكه باقی ہوتوسال كاندراندرجس قدر مال برجے اى پہلے نصاب کے سال تمام پراس کُل کی زکو ۃ فرض ہوگی ،مثلاً تکم رَمُضان کوسال تمام ہوگا اور اس کے پاس صرف سورو پے تتھے تمیں شعبان کودس ہزاراورآئے کہ سال تمام سے چند گھنے بعد جب کیم رَمَضان آئے گی اس پورے دس ہزارا یک سو پرزکو ق فرض ہوگی۔'' (فتاوي رضويه، صفحه 144، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَا وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

محمد سجاد عطارى المدني 28 رمضان المبارك <u>1431</u> ه نومبر <u>2010</u>ء

الجواب صحيح عَبُلُا الْمُنْ نِنِ فَضِيلِ فَإِلَا الْعَطَارِي عَامَنْ اللَّالِيَ الْمُنْ الْعَظَارِي عَامَنْ اللَّا

هي زكوة سيمتعلق چندا بم سوالات الله

فتولى 211 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا درج ذیل اُشیاء پرزکو ۃ

## تناوي الفاسنَت المستحدة التكالنكوة

- 41﴾ رہائش کامکان، اپنی سواری کیلئے جو گاڑیاں ہیں۔
- (2) کثیر تعداد میں بھینسیں اور گائے جن کا جارہ ہم خرید کر لاتے ہیں اور مزدوروں کی مزدوری اور بجلی پانی کا سب خرچ خود کرتے ہیں۔
- ﴿3﴾ دوکان جس پر دودھ فروخت کرتے ہیں ،کاروبار میں مال کے کرآنے جانے والی گاڑیاں،ایک ذاتی عمارت جس میں اسکول چلاتے ہیں۔
  - **44)** مکان سے جوکرایہ ملتاہے،اسکول سے جونفع ہوتا ہے، دودھ نیج کر جونفع ہوتا ہے۔
- ﴿5﴾ ہم نے کسی کو قرض دیا ہواہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تین سال میں واپس کر دوں گا اس پرز کؤۃ کی کیا صورت ہوگی؟
  - ﴿6﴾ زمین جس برکوئی تیک نہیں نہ ماہانہ نہ سالانہ۔
  - وه مکان جوکرایه پردیا ہواہے۔ سائل:محداسلم رضا (بھینس کالونی براچی)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

- (1) مکان اورگاڑیاں وغیرہ جو مال تجارت نہیں یعنی جنہیں بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا ان پر زکوۃ نہیں ہوتی۔ ہوتی۔
- (2) ان جانورول پریمی ذکوة نه ہوگی کیونکہ زکوة ان جانورول پر ہوتی ہے جوسال کا اکثر حصہ باہر پڑتے ہوں۔
  جیسا کہ تَسنُوِیُو اُلاَ ہُصَارو دُرِ مُختَاریس ہے: "السمکتفیة بالسرعی المباح فی اُکثر العام
  لقصد الدر والنسل والزیادة "ترجمہ: سائمہوہ جانور ہے جوسال کا اکثر حصہ پُرکر گرزر کرتا ہے اوراس سے
  مقصود صرف دودھاور نے لینا ہے۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 232 تا 233 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

**(3)** ان پرجھی زکوۃ واجب نہیں ہے۔

## و المن الماسنة الماسنة المناسنة المناسن

﴿ ﴿ ﴾ مكان ہے جوكرا بيداتا ہے اور دودھ كى دوكان اور اسكول ہے جونفع ہوتا ہے ان سب كى ماليئت اگر نصاب تك يہنجى آ ہو يا پھر ديگراَ موالِ زكوة كے ساتھ مل كر نصاب پورا ہوجاتا ہوتو نصاب كا سال پورا ہونے پران پرزكوة واجب ہوگی۔ جيسا كه فَتَ اوى عَالَمُ كِيُرِى ميں ہے: ' وسنها حولان الحول على المال ''ترجمہ: زكوة كی شرائط میں سے رہمی ہے كہ مال پرسال گزرجائے۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 175 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

﴿5﴾ جوقرض دیاہے اس پربھی زکوۃ واجب ہے مگراس کی زکوۃ دینااس وقت لازم ہوگا جب نصاب کا پانچواں حصہ آپ کے پاس آئے گا۔

جيما كه تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُخَتَارِي مِن الدين القوى كقرض "عبارت كامفهوم او پرگزرال لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض "عبارت كامفهوم او پرگزرار (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿6﴾ پلاٹ برز کو ۃ اس صورت میں ہوگی جب بیتجارت کی نیت سے خرید اہولیعنی خریدتے وقت بینیت ہو کہ ﷺ دوں گا، بعد میں نیت کی تو زکو ۃ واجب نہ گی۔

جیماکه فَتَاویٰ عَالَمُگِیرِی میں ہے: ''فالصریح أن ينوی عند عقد التجارة ''عمارت كا مفہوم او پرگزرا۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 174 ، حلد 1 ، دارالفكر بیروت)

﴿7﴾ وه مكان جوكرايه پرديا مواہا سمكان پر بھى زكوة تہيں۔

مَن وَالشَّرِيعَة ، بَن وَالطَّرِيقَة حضرت علامه مولا ناامجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: ''کراہیہ پر اٹھانے کے لئے دیکیں ہوں ان کی زکوۃ نہیں یو ہیں کرائے کے مکان پر۔''

(بهار شريعت ، صفحه 908 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب ابُوالصَّالَ الْحَالِمَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالِمُ الْعَالَ عُلَيْدَ عُلَيْ عُمِينَا الْعَالَ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيْعِ الْعَلِيمِ عَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ

20 جمادي الثاني <u>1427</u> ه 17 جولائي <u>2006</u>ء



## فَتُوىٰ 212 🏰

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلمہ کے بارے ہیں کہ ہمارا پرنٹنگ پریس اور اِسٹیشنری کا کھوٹا جھوٹا سامان جو کہ بیجنے کے لئے رکھا ہے ان میں کا کاروبار ہے تو اس میں مشین ، کا غذات ، اور دوسرا اِسٹیشنری کا جھوٹا سامان جو کہ بیجنے کے لئے رکھا ہے ان میں کن کن چیزوں پرز کو قفرض ہوتی ہے؟ بعض کا غذات ایسے ہیں جن کے پرنٹ نہیں نکل سکتے بلکہ وہ بیکار ہو چکے ہیں تو کیاان پر بھی ذکو قاموگی ؟

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِثِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّوِقِ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَنْتُولَه مِي مشين پرزكوة فرض بيس - كيونكه بي پيثه ورول كه آلات بين اور آلات مُحُرِّ فِينُن ( پيثه ورول كه آلات ) مِين زكوة نهين موتى ـ

فُرِّمُخُتَارِ مِيں ہے: ''لا زكاۃ فى آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ المجلد ففيه الزكاۃ، بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصباو إن حال الحول ''رجمہ: پيثه وروں كا الجلد ففيه الزكاۃ، بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصباو إن حال الحول ''رجمہ: پيثه وروں كا افزار ميں ذكوۃ نہيں ہے مرايى چيز خريدى جس سے كوئى كام كرے گا اور كام ميں اس كا اثر باتى رہے گا جيسے چرا لكان من الرباقى نہيں لكان واور تيل وغيرہ اگراس پرسال گزرگيا توزكوۃ واجب ہے اور اگروہ الى چيز ہے جس كا اثر باتى نہيں دہے گا جيسے صابون تو اگر چه بهتدر نصاب ہواور سال گزرجائے ذكوۃ واجب نہيں ہے۔

(درمختار ، صفحه 218 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اورمشین کےعلاوہ جوبھی سامان بیجنے کی نبیت ہے خریدا تھا اس پرز کو ۃ ہوگی۔للہذا کاغذات، اِسٹیشنری کا سامان ان سب پرز کو ۃ ہے۔

**339 ★** 

جبيها كم علامه علا والدين صُلَفي فرمات بين: 'وشرطه ..... نية التجارة في العروض، إما صريحا

### التكفع التكفع التكفع التكفع التكفع التكفي ال

لأفتش العلى أخلسنت

ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة ..... أو دلالة بأن يشترى عينا بعرض التجارة "ترجمه: سامان ميل ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة والترينيت عقد كوفت بونا ضرورى بياد لالة اسطرح كرسامان تجارت كرا معامان تجارت كرا بياد لالة اسطرح كرسامان تجارت كريد كريد كريد كرين بين كوئى چيز خريد كريد (در معتار ، صفحه 221 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

جو کاغذات برکار ہوگئے ہیں کہ ان کے پرنٹ نہیں نکل سکتے لیکن وہ بکنے کے تو قابل ہیں اگر چہرد ی میں بہیں ۔ تو ان کی قیمت کے حساب سے ان پر بھی زکوۃ نکالی جائے گی۔ یونہی مشینوں میں استعال ہونے والی روشنائی پر بھی زکوۃ ہے کہ اس کا اثر باتی رہنے والا ہے۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ اللهُ

# ایک مال زکوة کودوسرے سے بدلنا کچھ

فَتوى 213

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکسی کے پاس حاجت ِ اَصلیہ سے زائد 2لا کھرو پے ہوں اور ان پر 6ماہ گزرجانے کے بعد وہ کاروبار کی نیت سے کوئی مکان خرید لے تو سال گزرنے پر کیااس مکان پرز کو ہ ہوگی؟

ماکل: محمدز ہیرعطاری (پی اے ایف فیصل ہیں ، کرا ہی )

ساکل: محمدز ہیرعطاری (پی اے ایف فیصل ہیں ، کرا ہی )

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحُقِّ وَ الضَوَابِ

سونے جاندی یا مالِ تجارت کوسال کے دوران اپنی جنس یا دوسری جنس سے بدلنے سے اس کے سال پر کوئی
اثر نہیں پڑتا سال گزرنے پرز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا صورتِ مَسْتُولَه میں تجارت کے لئے خریدے گئے
مکان پرنصاب کا سال پورا ہونے پرز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔

#### يُ حَتَابُ النَّكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ

لأفتت اوي أخاستَكُ

فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِن بِهِ: 'ولو استبدل سال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير جنسها لا يتقطع حكم الحول جنسها لا يتقطع حكم الحول ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول كذا في محيط السرخسي ''ترجم: التجارت ياسونے چاندی کودرميانِ سال ميں اپني جنس ياغير جنس سے بدل ليا تواس کی وجہ سے سال گزرنے ميں نقصان نہ آيا اور اگر پَرَ الى كے جانور اپني جنس ياغير جنس سے بدل تو سال مُنْقَطع ہوگيا۔ اى طرح مُحيُط مَرِّس ميں ہے۔ (فتاوی عالمگيری ، صفحه 175 ، حلد 1 ، دار الفكر بيرون) و الله أعلم عَزْوَجَلُ وَ دَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى الله تَعَالَ عَنْهِ وَ الله وَسَلَم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 1428 شعبان المعظم 1428ء 02 ستمبر 2007ء

الجواب صحيح عَبْنُكُ الْمُنْ نِنِكُ فُضِيلِ فَ ضَالِكُ ضَالِكَ عَامَنُالِكِ فَا

# منيرزيزكوة كاعكم؟

فتوى 214

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے پاس Engro کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے اوا کی جائے؟

Fertilizer Plant کے شیئر زہیں جن کو میں نے بیچنے اورانویسٹ کی نیت سے خریداتھا ان کی زکو ق کس طرح اوا کی جائے؟

بیٹیم اللہ الدّ محملِن الدّرجیفید

آلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مَعْنِى كَ مَال مِيں جَس قَدرآ بِكَاحْمَہ ہِاس مال كَى موجودہ قيمت پرزكو ة لازم ہوگ۔

امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن شَيمَ زكى زكوة كَم تعلق فرماتے ہيں: ' جِمَعَ كَى قيمت شرعاً كوئى چيز نہيں بلكہ اصل كے روبے جينے اس كے كمپنى ميں جمع ہيں ، يا مال ميں اس كا جتنا حصہ ہے ، يا منفعت جائزہ غير رباميں اس كا جتنا حصہ ہے ، يا منفعت جائزہ غير رباميں اس كا جتنا حصہ ہے اس پرزكوة لازم آئے گی۔' (فتاوى رضويه ، صفحہ 362 ، حلد 17 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اور نفع اگر حلال ہے جوعمومانہیں ہوتا تو اس پر بھی زکوۃ ہوگی اور اگر نفع حرام ہے تو مکمل رقم کوصدقہ کرنا

ضروری ہے کہ وہ ملک خبیث ہے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ عَظِم 1428 هـ 23 اكست 2007 ء و شعبان المعظم 1428 هـ 23 اكست 2007ء

# ه أوهار بيى كئ أشياء برزكوة كيسے موكى؟ في

فَتُوىٰی 215 👺

کیا فرہاتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک ٹرک چار لاکھ روپے میں تیج دیا،اس کی ادائیگی دس ہزارروپے مہدنہ کے اعتبار میں تیج دیا،اس کی ادائیگی دس ہزارروپے مہدنہ کے اعتبار سے دس سال میں ہوگی۔ہم پہلے سے صاحبِ نصاب بھی ہیں۔اب پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں ذکو ہ چار لاکھ یعنی قیمتِ فروخت پر؟ نیز ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا دس سال بعدادا کرنی ہوگی یا ابھی یا پھرکسی اور طریقے ہے؟

مائل:عبدالقادر سائل:عبدالقادر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مِنتَفَنَره میں آپ پر دس لا کھروپے کی زکوۃ ادا کرنالازم ہے، البتہ دیگر قابلِ زکوۃ اُموال کوبھی سامنے رکھتے ہوئے عاجت ِاَصلیہ اور قرض کی رقم مِنْها ہوگی۔ واضح رہے کہ پوچھی گئ صورت میں زکوۃ کی ادائیگی نہ تو فوری طور پر واجب ہے اور نہ ہی دس سال کے بعد بلکہ ماہانہ قبط کی مدمیں آپ کوجتنی رقم وصول ہوگی اس وقت اس پر زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوگی جب جب وہ نصاب کے شمن تک پہنچتی رہے۔

چنانچه مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے:''فالقوی وهو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه و کان علی

### التكفي التكونة المنافقة

المُولِسَنَّتُ الْعُلِسَنَّتُ الْمُولِسَنَّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُؤلِسُنِّتُ الْمُؤلِسُنِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِيِي الْمُؤلِسُلِيِيِيِيِيِيِيِيِ

سقر ولو مفلسا او علی جاحد علیه بینة زکاه لما مضی ویتراخی وجوب الأداء إلی أن یقبض اربعین درهما ففیها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زکاة فیه "ترجمه: دَین قوی اربعین درهما ففیها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زکاة فیه "ترجمه: دَین قوی سے مرادوه دَین ہے جوقرض اورا سے مال تجارت کا بدل ہوجس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا قرار کرنے والا ہوا گرچہ مفلس ہو، یا ایسے پر ہوجود مین کا انکار کرتا ہولیکن اس پر گواہی موجود ہو۔ اس طرح کے دَین میں گزشته ایا می زکو ہ بھی واجب ہے لیکن اس کی ادائیگی شمن نصاب پر قبضه تک موقوف رہے گی، جب چالیس درہم (نصاب کے پانچویں جھے) پر قبضه کر رہے گا تو اس میں ایک درہم کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکھُن سے کم نصاب معاف ہے اور اس پرزکو ہنہیں۔ مفحه کراجی) درہم کی افلاح مع حاشیة الطحطاوی ، صفحه 715 نا 716 ، مطبوعه کراچی)

حَاشِيَةُ الطَّحُطَاوِى مِين مِينَ كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو "ترجمه: برش مِين ال كحساب سے زكوة اداكى جائے گى جبكه برووجمون كورميان والى رقم پرمعافى ہے۔ عفو "ترجمه: برش مِين اس كے صاب سے زكوة اداكى جائے گى جبكه برووجمون كورميان والى رقم پرمعافى ہے۔ (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، صفحه 716، مطبوعه كراچى)

ستِدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِدِ دِین ومِلّت فَتَاوی رَضَوِیَّه شریف میں فرماتے ہیں: ''جورو پیقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو قالازم ہے مگر جب بقد رِنصاب یا تُمُس نصاب وصول ہواُس وقت اَ داوا جب ہوگی جتنے برس گزرے ہول سب کا حساب لگا کر۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اگرآب پیشگی سب رقم کی زکوة ادا کرنا جائے ہیں تو شرعان کی بھی اجازت ہے۔

چنانچسپدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِدِدِین ومِلّت فَتَاوی رَضَوِیَّه شریف میں فرماتے ہیں: ''حَولانِحَل کے بعد ادائے زکوۃ میں اصلاً تا خیر جائز نہیں ، جتنی دیرلگائے گا گنهگار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بَتَدُرِتَ ویتار ہے سالِ تمام پرحساب کرے اس وقت جو واجب نکلے اگر پورا دے چکا بہتر، اور کم گیا تو باتی فوراً اب دے، اور زیادہ پہنچ سالِ تمام پرحساب کرے اس وقت جو واجب نکلے اگر پورا دے چکا بہتر، اور کم گیا تو باتی فوراً اب دے، اور زیادہ پہنچ گیا تو اُسے آئندہ سال میں مُجرالے۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

. محمد سجاد العطارى المدنى 24 رجب المرجب <u>1431</u>ھ 6 جولائى<u>201</u>0ء الجواب صحيح عَبُنُا الْمُنْ نِنْ فَضَيلَ فَضَيلَ فَضَالِكَ ظَارِئَ عَلَمَا لِلِهِ

## المُوالِمَا المُوالِمَانَ المُوالِمَانَ المُوالِمَانَ المُوالِمَانَ المُوالِمَانَ المُوالِمَانِ المُوالِمَانِ المُوالِمَانِ المُوالِمَانِ المُوالِمَانِ المُوالِمَانِ المُوالِمَانِ المُوالِمِينَ المُولِمِينَ المُوالِمِينَ المُوالِمِينَ المُوالِمِينَ المُوالِمِينَ المُولِمِينَ المُوالِمِينَ المُوالِمِينَ المُوالِمِينَ المُوالِمِينَ المُولِمِينَ المُعْلِينِ المُعِينَ المُولِمِينَ المُولِمِينَ المُولِمِينَ المُعِلِينَ المُولِمِينَ المُولِمِينَ ا

## هي كيا قرض لے كرز كوة نكال سكتے ہيں؟ الله

فَتُوىٰ 216

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ تجارت کی غرض سے خریدے ہوئے بلاٹ کی موجودہ قیمت پرز کو ق اوا کرنے کے ہوئے بلاٹ کی موجودہ قیمت پرز کو ق اوا کرنے کے لئے اس کے پاس قم موجود نہیں تو کیا کرے؟

سائل: محمد ثناء اللہ عطاری (گلتان جو ہر، کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نصاب کے سال کے اختتام پر پلاٹ کی جو قیمت بازار میں ہے اس کے حساب سے زکوۃ دینا ہوگا، اگرز کوۃ دینے کے لئے تم نہیں تواپی کوئی شے بچ کریا فرض لے کرز کوۃ اوا کریں لیکن فرض اس صورت میں لیں جب کہ اس بات کا غالب گمان ہو کہ اسے اوا کر دیں گے۔ اس لئے بہتریہی ہے کہ اپی کسی شے کو بچ کر اُس پلاٹ کی زکوۃ نکالیس ۔ بیتم زکوۃ کے ہرنصاب کے لئے ہے مثلاً سونا ہے یا چا ندی ہے دونوں نصاب کو پہنچ چکے ہیں، نیز ان پرسال گزر چکا ہے، اور زکوۃ اوا کرنے کے لئے روپینہیں تو اس زیور کا چالیسواں حصہ زکوۃ میں دے۔ اور اگرینہیں دینا چاہتا تو قرض لے کرکہ دے۔

اعلیٰ حضرت، امام المسنّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَخْمَهُ الرَّحْمٰن لکھتے ہیں:'' تجارت کی نہ لاگت پرز کو ہ ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مال تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے ہے اس پرز کو ہ ہے۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْعَوی لَکھتے ہیں: ''زیور موجود ہے روپیم وجود نہیں اور سال پورا ہو گیا ہے تو روپیہ آنے کا انظار کرنا ضروری نہیں۔خود اسی زیور کا چالیسوال

إَفَسَاوِينَ آهُالِسُنَتَ إِ

حصەز كۈۋىيى دے دے زكۈة ادا ہوجائے گى۔

(فتاوي امجديه ، صفحه ، 378 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

علامة ما كي قُدِسَ سِرُه السَّامِي لَكُصَة مِن "إذا أخر حتى سرض يؤدى سرا من الورثة، ولو لم يكن عنده سال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد"

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 228 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صددُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه رَخْمَةُ اللهِ تَعالَى عَلَيْه ا بِي كَتَابِ مُسْتَطَاب بِهارِ شريعت مِيں اس كا ترجمه بايں الفاظ كرتے ہيں: ' ذكو قادانہيں كي تقى اوراب بيار ہے تو وارِثوں سے چھپا كردے اوراگر نه دى تقى اوراب دينا چاہتا ہے گرمال نہيں جس سے اواكرے اور بيچاہتا ہے كہ قرض لے كراواكرے \_ تواگر غالب گمان قرض اوا ہوجانے كا ہے تو بہتر بيہے كہ قرض لے كراواكرے ورنہيں كہ تق العبد تق الله سے خت ترہے ''

(بهارِشريعت ، صفحه 890 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبـــــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 18 رمضان المبارك <u>1428</u> 10 اكتوبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح عَبَدُهُ الْمُدُنِئِ فَضَيلَ فَضَيلَ فَضَالِكَ عَاعَنلانِا

## منظم شجارتی مکان اگر کرایه پردے دیا تو؟ کچھ

فتوى 217

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جومکان بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن اس کے گا مک ہی نہ لگ رہے تھے تو اب اسے کرائے پر دے دیا اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے جبکہ نیت ہے کہ جب الجھے گا مک ملیں گے نیچ دیں گے تو اب اس مکان پرز کو ۃ دینی ہوگی یا فقط اس کے کرائے پرز کو ۃ ہوگی ؟ تھ حَتَاتِكَالْنَكُوٰعَ ﴾

المكافحك أخلسنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مکان بیچ کے لئے خریدا تو یہ مال تجارت ہوگیالیکن جب اے کرائے پردے دیا تواب یہ مال تجارت نہ رہالہٰذا اُس پراس اعتبارے کہ یہ مکان بیچنے کے لئے خریدا تھاز کو قا واجب نہیں ہوگی البتہ اس سے حاصل ہونے والا کرایدا گر بقد رِنصابِ زکو قا ہویا کسی دوسرے مال زکو قاسے لکر نصاب تک پہنچتا ہوتو اس پرزکو قا واجب ہوگی اوراگر یہ کراید وَین ہواور خود بقد رِنصاب ہویا کسی اور مال زکو قاسے لیک رنصاب کو پہنچتا ہوتو بھی اس کراید کی مدمیں حاصل یہ کراید وَین ہواور خود بقد رِنصاب ہویا کسی اور مال زکو قا ہے لیک کرنصاب کا پانچوال حصہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جب نصاب کے برابر یانصاب کا پانچوال حصہ وصول ہوجائے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّ مُخْتَارِ مِي ہے: '(و) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة قوى و متوسط وضعيف ف (تجب) زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوى كقرض (و بدل مال تجارة) ''ترجمه: جان لوكهام مِاعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْوَمُ كِنزويك من الدين) القوى كقرض (و بدل مال تجارة) ''ترجمه: جان لوكهام مِاعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكُومُ كِنزويك وَين تين قيموں پر بين: قوى متوسط اورضعف نوزلوة واجب بوگ جب بينصاب كو بنجيس اوران پرسال گزرجائ ليكن فورأواجب نبيس بوگى بلكه وَ بن قوى مين جب 40در بهم پر قبضه كرية اس مين ايك در بهم دينا واجب بوگا جيئة قرض اور مالي تجارت كابدل \_ (تنوير الابصار مع الدر المحنار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

فی "الدخانیة" "ترجمہ: "وُر" میں فرمایا: دَین قوی قرض اور مال تجارت کا بدل ہے .....الخے فانیہ کے الفاظ یہ ہیں: دین کی تین قسمیں ہیں: دَین قوی وہ قرض اور مال تجارت کا بدل ہے .....الخے " کاف" اِسْتِقُصَاء کے لئے ہے (یعنی فَرِ مُسِخْفَاد کی عبارت میں جوکاف ہے یہاں تمام کے اصاطہ کے لئے ہے جس پریدداخل ہے یعنی قرض اور مال تجارت کے بدل کے علاوہ کوئی چیز دَین قوی نہیں) جبکہ زاہدی کا قول جیسا کہ "ہندیہ" میں نقل کیا گیا ہے: قوی وہ ہے جو سامان تجارت کے بدلے واجب ہو۔ تو اس میں تقصیر ہے ( کیونکہ دَین قوی میں یہاں قرض کو ذکر نہیں کیا گیا )۔ اور دَین قوی ہے ہاس چیز کی بدلے واجب ہو۔ تو اس میں تقصیر ہے ( کیونکہ دَین قوی میں یہاں قرض کو ذکر نہیں کیا گیا)۔ اور دَین قوی ہے ہاس چیز کی اُجرت جو تجارت کے لئے خریدا پھر انہیں کرایہ پر دے دیا تو یہ ( مکان اور غلام ) کرایہ پر دینے کی وجہ سے مالی تجارت سے خارج ہو گئے لیکن ان کی اُجرت دَین قوی ہوگی اور صیح قول ( مکان اور غلام ) کرایہ پر دینے کی وجہ سے مالی تجارت سے خارج ہو گئے لیکن ان کی اُجرت دَین قوی ہوگی اور صیح قول کے مطابق اسے مالی تجارت کے نئی کی طرح شار کیا جائے گا جیسا کہ خانیہ میں ہے۔

(جد الممتار على رد المحتار ، صفحه 147 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

فَتَاوى فَاضِى خَان مِن بَ : "ولو اشترى الرجل دارا أو عبدا للتجارة، ثم أجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة " ترجمه: الركس شخص في هرياغلام تجارت ك ليخريدا پهراسي كرايه پردے ديا تويه (مكان اور غلام) مالي تجارت مونے سے خارج موجائيں كے كونكه جب اس في انہيں كرايه پردے ديا تومنفعت كااراده كيا۔

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 351 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

فَتَاوِیْ تَاتَارُ خَانِیَه مِی ہے: "ولو اشتری الرجل عبدا للتجارة، ثم آجرہ یخرج سن أن یکون للتجارة لأنه لما آجرہ فقد قصد المنفعة " ترجمہ: اگر کی شخص نے غلام تجارت کے لئے تربیا پھر اسے کرایہ پردے دیا اسے کرایہ پردے دیا توبی (غلام) مالی تجارت ہونے سے فارج ہوجائے گا کیونکہ جب اس نے اسے کرایہ پردے دیا تومنفعت کا ارادہ کیا۔

(فتاوی تاتار حانیہ ، صفحہ 169 ، حلد 3 ، مطبوعہ کوئنہ)

وكتاب التكفع

0---

(خلاصة الفتاوي ، صفحه 240 ، جلد 1 ، مطبوعه كوئته)

. تجارت نہیں رہےگا )۔

سیّدی اعلیٰ حضرت، امام المسنّت شاه امام احمد رضا خان عَلَیْ و رَحْمَهُ الدَّ مُحَمُنُ ارشا وفر ماتے ہیں: جورو پییقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو قلازم ہے مگر جب بقد رِنصاب یاخمُس نصاب وصول ہوا اُس وقت اَ دا واجب ہوگی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ الْمُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 05 رمضان المبارك 1432هـ 106 كست 2011ء

الجواب صحيح عَبَّدُ المُنُ نِئِ فُضَيلِ فَضَيلِ الْعَظَارِئَ عَامَنَالِهُ فَا

عظی شریعت نے مال نامی ہی پرز کو ہ فرض کیوں کی ؟ کچھ

فتوى 218

ے۔ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ

الم

يُلِّرِيَاكِ: 🗗 🌡

### فَتَنُ الْعَلِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ النَّكُوٰعَ ﴾ حَتَابِكَ النَّكُوٰعَ ﴾

بہارِشریعت جلد 1 ،صفحہ882، پرمسکلهٔ نمبر 33 میں زکوۃ کے وُجُوب کی شرائط میں لکھا ہے:'' مالِ نامی ہونا بعنی بڑھنے والاخواہ حقیقتا بڑھے یا حکماً بعنی اگر بڑھانا جا ہے تو بڑھائے۔''

ندکورہ بالاعبارت کی رُوسے تو زمین جو کہ کسی کی مِلک ہویا ایسی جائیداد ہوجس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے مالِ نامی کہلا کئیں گے اور ان پر بھی زکو ہ واجب ہونی جا ہے اسی طرح وہ مکان جن میں سکونت اختیار کی جائے مگر ان کی قیمت بڑھتی ہولیتی ان میں حکماً '' ممو' ہوتا ہے ان پر بھی زکو ہ واجب ہونی جا ہے ۔ مدل جواب مع حوالہ بیان کریں۔ سائل جسن عطاری (گلتان جو ہر ،کراچی)

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ مِهْ الْيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شریعت مِمُطَّمَّر ہ نے نمو کی شرط کیوں رکھی ہے، تواس کی وجہ بیہ ہے کہ زکو ہ نکالنے میں آسانی اور رخصت دینے کے لئے بیشرط بیان کی گئی ہے کہ ہر چیز کے بجائے نمووالی چیز وں پرزکو ہ کا تھم دینے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں چیز وں کوزکو ہ سے مشتیٰ قرار دے دیا گیا۔ بیقینی طور پرشریعت کی طرف سے بندگانِ خدا پر خصت اور آسانی ہے۔

پھرنمووالی اَشیاء کے انتخاب کی وجہ بیہ جہیسا کہ امام ابنِ ہُمَام صاحب فتح القدیر عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَدِیدُ نِے بیان کیا جو کہ ہم آ گے ذکر کریں گے کہ بندہ صرف فاضل اور زائد چیز پرزکو ۃ نکالے، تجارت میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے چرائی کے جانوروں میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے اس اضافہ کی بنیاد پر انسان اپنی ضرورت بآسانی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے زکو ۃ بھی نکال سکتا ہے۔

اب رہا آپ کا بیسوال کہ جائیداد جس کی قیمت روز بروز بڑھتی ہے اگر چہ وہ غیر تنجارتی ہوتو وہ نمو میں شار کیوں نہیں ہوتی اور بڑھتی ہوتی اور بڑھنا ہے اور بڑھنا دو کیوں نہیں ہوتی۔اس کا جواب بیہ ہے کہ نمو کے لغوی معنی اگر چہ بڑھنا ہے اور بڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک بید کہ چیز میں اضافہ ہوتا جائے ایک طرح سے ہوتا ہے ایک بید کہ چیز میں اضافہ ہوتا جائے ایک طائر اندنظر ڈالنے پر تو انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ دونوں صورتیں ہی نمو میں شامل کی جانی چاہیے تھیں لیکن فقہا نے نمو کی جائی ہا ہے۔

حَتَابُكَالْأَكُوعَ ﴾

= ﴿ فَتَاكُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلِسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْلُونِ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْكُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْلُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْلُ الْعُلْسُلِينَ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلِيلُ عَلَيْلِينَ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُولِ اللَّهِ عَلَيْلِيلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولِ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلِي عَلِيلِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلِيل

جوحقیقت بیان کی ہے اس پرغور کیا جائے تو بیمسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ فقہا نے صرف ان چیز وں کونمو میں لیا ہے جو ک بذات ِخود بردھتی ہیں ،ریٹ بڑھ جانے والی اَشیاء بھی نمو میں شار ہوں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

شریعت کی تعلیمات اورز کو ق کے جومقاصدِ شُرُعِیَّه ہیں ان کی رُوسے صرف چنداَ شیاء ہیں جن کی تعداداور مقدار میں اضا فیمقصود ہوتا ہے بیدرج ذیل ہیں۔

- **﴿1﴾** مال تجارت
- ﴿2﴾ پُرائی کے جانور
- ﴿3﴾ نقو دیعنی سونا، جاندی ، کرنسی اور برائز بانڈ
  - **44** کھل اور کھیتی
  - ﴿5﴾ زمين سے نكلنے والاخزانه۔

یہ وہ اُشیاء ہیں جن پرز کو ق یا عُشر یا پھر خمس لازم آتا ہے اوراس کا سب ہے ان کا مالی نامی ہونا۔ سوال کا تعلق چونکہ زکو ق سے ہے اس لئے ہم 4 اور 5 نمبر میں شامل اُشیاء کی تفصیل بیان نہیں کریں گے صرف زکو ق کے وائر کے میں آنے والی اُشیاء کی وضاحت کریں گے۔ پس زکو ق میں اصل تو مالی نامی دوہی ہیں جوخود بالفعل بڑھتے ہیں ایک مالی تجارت اور دوسرائیر ائی کے جانور۔ یوں بچھے کہ ایک تاجر چھوٹی می دکان لے کر آغاز کرتا ہے پچھ مرصہ بعد بڑی دکان میں بھی اتناسا مان ہوجاتا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تجارت کا مقصد بھی بہی ہوتا ہے تو یہ مقدار اور تعداد میں اضافہ ہونا ہے ایس ہی کیفیت کو بالفعل اضافہ کہتے ہیں۔ یو نہی پُر ائی کے جانوروں کا مقصود بھی افزائش نسل ہوتا ہے چند جانوروں کو کے کرایک چروا ہایا کسان آغاز کرتا ہے اورد کھتے ہی دیکھتے استے ہوجاتے ہیں کہ رکھنے کو جگہ بھی نہیں ہوتی۔ ویش و خواتے ہیں کہ رکھنے کو جگہ بھی نہیں ہوتی۔ ویش و خور یائی گئی۔

البتہ سونا چاندی اور آج کے دَور میں کرنسی اور پرائز بانڈوہ اَشیاء ہیں جن سے خود نفع اٹھانا مقصود نہیں ہوتا یعنی کوئی سونا چاندی یا کرنسی جیب میں رکھ کرزندہ نہیں رہ سکتا زندگی اور معیشت ان کوخرچ کر کے اپنی ضروریات حاصل کر کے ہی گزاری جاسکتی ہے، تو گویا کہ نقو دیائمُن یا کرنسی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے نفع بخش اَشیاء کا حصول مقصود ہے گویا کہ

النكوع المعلمة المعلمة المناسخة المنكاليك النكوع المستحدة المستحدة المستنسكة المنكوع المستحدة المستحدة

ان اَشیاء کامقصود ہی تجارت ہے اس لئے ان کوبھی مال تجارت کے تھم میں لیتے ہوئے باعث نِموقر اردیا گیا۔ امام ابن بُمَام رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه فَتُع الْقَدِيْر مِين شرطِنموكى حَكمت كوبيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: "(قوله ولأنه الممكن من الاستنماء) بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا، وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلى من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بأن يعطى من فضل ماله قليلا من كثير، والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عُند تكرر السنين خصوصا مع الحاجة إلى الإنفاق، فشرط الحول في المعد للتجارة من العبد أو بخلق الله تعالى إياه لها ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود، وقولهم في النقدين خلقا للتجارة سعناه أنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما، وهذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين، وفي أخذها على التغالب من الفساد ما لا يخفى، فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة "رجمه: مصنف إيزاس قول (لأنه الـممكن من الاستنماء) ہے شریعت کی طرف ہے لگائی گئی سال گزرنے کی شرط کی حکمت کابیان کررہے ہیں كيونكه زكوة كي مشروعيت كالمقصودِ اصلى فقراكي غمخواري كرنا ہے اس طرح كه كثير مال ميں جواضا فيہ ہوتا ہے اس ميں سے پچھ فقیر کودے دیا جائے۔تو وہ مال جس میں اصلاً نمو کی صلاحیت نہ ہواس میں زکو ق کی ادا ٹیگی کولا زم قر ار دینا اس حکمت کےخلاف ہے کیونکیہ جب نمونہیں پایا جائے گا تو پچھسال گزرنے کےساتھ ہی اس میں کمی واقع ہوگی ( یعنی ز کوۃ نکالناد شوار ہوجائے گا اور اس کے مال میں مسلسل کمی واقع ہوتی رہے گی )خصوصاً اس وقت جب اے خرچ کرنے کی حاجت ہو۔اسی بناپروہ اُموال جنہیں بندوں نے تنجارت کے لئے منتخب کیا ہو یا وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر تجارت کے لیے مختص کیا بعنی نقو و ، ان میں سال گزرنے کی بھی شرط زکو ۃ نکالنے میں آسانی کے لئے ہے۔

سونا جاندی کے بارے میں فقہا کا بیفر مانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مراد بیہ ہے کہ

<u> ا</u>فَصَل: الله الله المستحد

<u>351</u> **★** 

#### المُ فَتَا مِن الْفَاسِنَاتُ الْفَاسِنَاتُ الْفَكِوْ حَتَابُ الْفَكُوْ

ان دونوں کی تخلیق اس لئے گ گئی ہے تا کہ ان کے ذریعے سے دیگر ضروری اُشیاء حاصل کی جا کیں اور بیاس لئے ہے کے ضرورت حاجت کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے اور کھانے، پینے، پہننے اور دہنے کے لئے انسان کو مختلف چیزوں کی حاجت ہے اور بیتمام حاجتیں سونا چیا ندی کے علاوہ چیزوں سے ہی پوری ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو بغیر قم کے لینا غصب اور ظلم ہے ۔ اور اصل حل یہی مقرر کیا گیا کہ ضرورت کی اُشیاء نقو دیعنی سونا چاندی (یا کرنی) کے بدلے لی جا کیں ہوتا ہے ہوا کہ سونا چاندی ہی ہیں۔ جا کیں ہے اور خلیق کے اعتبار سے مالی تجارت ہی ہیں۔ جا کیں ہے دور اور کے ایک ہے کہ کا ہے القدیر ، صفحہ 113 ، جلد 2 ، مطبوعہ کو ئنہ)

مريرفرماتين "أن الزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال الناسي على التفسير الذي فرمات إلى الناسي على التفسير الذي ذكرناه وهو أن يكون سعدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشي والتجارة في أسوال التجارة إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل

ي الم

اك: 🔞 إِ

#### مع فَتَ اللَّهُ الْفِلْسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

المخلقة لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية فلا حاجة إلى الإعداد سن العبد للتجارة بالنية إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فلا حاجة إلى التعيين بالنية فتجب الركاة فيها نوي التجارة أولم ينو أصلا أو نوي النفقة وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بدمن التعيين للتجارة وذلك بالنية وكذا في المواشى لا بد فيها من نية الإسامة لأنها كما تصلح للدر والنسل تصلح لـلحمل والركوب واللحم فلا بد من النية "ترجمه: زكوة نموسے عبارت ہے اور بيرمالِ نامي پرتكالي جائے گی جس کی تفسیر ہم ذکر کر بھکے ہیں اور بیدہ مال ہے جو بڑھنے کے لئے ہوا ور بیبڑھنا تعداد کے طور پر پڑائی کے جانوروں میں ہوتا ہے اور تنجارت کے طور پر مال تنجارت میں ، مگر اُثمانِ مطلقہ بعنی سونا جاندی میں اصل خِلُقَت کے اعتبارے بى تجارت ثابت ہے كيونكه سونا جإندى اس بات كى صلاحيت نبيس ركھتے كه حوائج أصليد بورى كرنے كے لئے بعينهان سے تقع اٹھایا جائے تو ان دونوں چیزوں میں بندوں کی طرف سے تجارت کرنے کی نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں كيونكه نيت كسي شے كومنعيّن كرنے كے لئے ہوتى ہے اور سونا جاندى تواصل خِلْقَت كے اعتبار ہے ہى تجارت كے لئے مُنْعَيَّن ہیں لہٰذا انہیں نیت کے ذریعے مُنْعَیَّن کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ان میں مطلقاً زکو ۃ واجب ہے جا ہے تنجارت کی نبیت ہو یا نہ ہو جا ہے انہیں خرچ کرنے کی نبیت ہو۔ َجبکہ نفذی کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکوۃ واجب ہونے کے لئے تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح میہ چیزیں تجارت کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں کہان سے بعینہ نفع اٹھایا جائے بلکہان کامقصو دِاصلی ہی یہ ہے۔تو انہیں تجارت کے کئے منتعکین کرنا ضروری ہےاور تیعین نیت ہے ممکن ہے۔اسی طرح جانوروں میں بھی پُرائی کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح جانورافزائشِ نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان پر سامان لاواجائے یاسواری کی جائے یا انہیں وَ رحے گوشت حاصل کیا جائے لہذا نیت کے ذریعے انہیں بھی مُنعَینَ کرناضروری ہے۔ (بدائع الصنائع صفحه 91 تا 92 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

= ﴿ فَتَ اعْنَ الْمُلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ وحَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

پس زکو ۃ کے باب میں ان تین چیز وں کے علاوہ جتنی بھی اُشیاء ہیں ان کے ریٹ خواہ کتنے ہی ہڑھتے ہوں '' ان میں نمو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے زمین کے متعلق جو اِشکال ذکر کیا کہ اسے مالِ نامی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا ہے اُو پر بیان کی گئی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ بالفعل ہڑھنے والی اُشیاء ہی مالِ نامی کے تحت آتی ہیں فقہائے کرام کی تحقیق کے مطابق ویلیواور قیمت کا ہڑھ جانا ایساوصف نہیں جواس شےکو مالِ نامی بنادے۔

البتہ غیرِنا می اُشیاء دوشم کی ہیں ایک وہ جو ضرورت اور حاجت کے لئے ہوں جیسا کہ رہنے کے گھر، پیشہ وروں کے آلات، سواری کے جانور یا گاڑیاں۔ اور دوسری قسم وہ جوزا کدا زحاجت ہوں جیسا کہ غیر تجارتی پلاٹ وجائیدا دجو کہ ضرورت وحاجت سے زا کد ہو تھے جائیدا ختی کے خص کی اضافی آمدنی ودولت اوراس کے غنی ہونے یا نہ ہونے میں دوسری قسم کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری قسم کی بنا پراگر کوئی شخص غنی ہونو زکو ہ نہیں لے سکتا اگر چہ یہ میں دوسری قسم کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری قسم کی بنا پراگر کوئی شخص غنی ہونو زکو ہ نہیں لے سکتا اگر چہ یہ میں دوسری تو فرض ہو یوں برے سے زائد جائیدا داورا ثاثہ جات کا اعتبار نہ کیا گیا ہوا ہیا بھی نہیں۔

یادر ہے کہ بعض صورتوں میں وہ مال کہ جس کو مالِ نامی مانا گیا تھا اس سے نموکا تھم اٹھ جاتا ہے اورز کو ہ فرض نہیں ہوتی چنا نچہ بیان کی گئی تین اُشیاء میں سے کوئی ایک مال مالک کی مِلکیّت میں تو ہولیکن کسی ایسے کے قبضہ میں چلا جائے جس سے واپس آنے کی اُمید ہی نہ ہوتو اپنی اصل کے اعتبار سے اگر چہ یہ مال ، مالِ نامی ہی کہلاتا ہے لیکن اب اس مال پر جھے نقہا'' ضار' سے تعبیر کرتے ہیں زکو ہ نہ ہوگی۔ یو نہی بید واکشیاء تجارت میں اور سائمہ جانورافز اکثر نسل میں مشغول ہوں تو ایسا نمو حقیقی نمو کہلائے گا اور اگر ایسا ہے کہ مالک یا اس کے نمائندہ کے قبضہ میں ہے کہ اگروہ ہو حانا چاہتو برو حاسکے اسے تقدیری نمو کہیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں زکو ہ ہوگی۔

چنانچ حضرت علامه ابن بحيم معرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فرمات بين: "النماء في النسرع: هو نوعان، حقيقى، و تقديرى؛ فالحقيقى الزيادة بالتوالد و التناسل والتجارات، والتقديرى تمكنه سن الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه فلا زكاة على من لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار و هو الغائب الذى لا يرجى فاذا رجى فليس بضمار "يعنى شريعت مين تموكى ووشمين بين، فيقى اور تقديرى حقيقى سيم الذى الا يرجى فاذا رجى فليس بضمار "يعنى شريعت مين تموكى ووشمين بين، فيقى اور تقديرى سيم اد قالدو تناسل اور تجارت كذر يع مال مين زيادتى مونا م جبكه تقديرى سيم اد مال كااس

**354 ★** 

مَنْتُ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ النَّاكِوٰةِ

ا'' کے یا نائب کے قبضے میں ہونا ہے کہا سے بڑھانا چاہےتو بڑھائے۔للندا جس مال میں بینموممکن نہ ہواس پرز کو ۃ نہیں جبیما کہ مال صاریعنی وہ غائب مال جس کی واپسی کی امید نہ ہو۔

(بحر الرائق، صفحه 362، جلد 2، مطبوعه كوئته)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

كتبيب ه اَبُومُ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَ الْمَاكِم الْمُرْجِبِ 1433 هـ 30 متى 2012 ء

منظ بلدرنس کی زکون کیسے دیے گا؟ کھی

فتوى 219

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہم لوگ بلڈر ہیں، زمین خرید کر بیاز ہو تھیر کرتے ہیں۔ بیز مین ہم حکومت یا پرائیویٹ اداروں سے قسطوں پرخرید تے ہیں اس نیت سے کہ فلیٹ بنا کر بیجیں گے، ہم تعیر کرنے کے بعد فلیٹ بیچ جاتے ہیں ان سے آنے والی رقم سے جوہم پر قسطیں ہوتی ہیں ان کواوا کرتے ہیں۔ جو بلڈنگ پلازہ ہم بناتے ہیں اس میں جو فلیٹ بیل (Sale) ہوجاتے ہیں ان کی مکمل رقم ہمیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتی ، کسم مختلف اُ قساط میں رقمیں ادا کرتے ہیں، ان آنے والی اُ قساط سے ہم مزید تعیرات کرتے ہیں زمین کی قیمت جوہم پر اُدھار ہوتی ہے اوا کرتے ہیں۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ زمین جس پر ہم نے پلازہ بنایا ہیں زمین کی قیمت ہوگئاس کی زکو ہ کس پر ہے؟ اس فلیٹ سے جور قم ہمیں حاصل نہیں ہوئی مثلاً کسٹمر نے آدھی رقم ادا کردی ہے آدھی تیم کی کو قام میں کی کو تا تا میں کی کو تا ہم پر ہوگی یا گا مک پر؟

سائل:نعیم الدین (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بلڈرز جونلیٹس یا بلازہ بناتے ہیں ان کی عمومی طور پر تنین صورتیں ہوتی ہیں: ﴿1﴾ ابھی صرف خالی زمین ہے

ہے۔﴿2﴾ انڈرکنسٹرکشن ہے۔﴿3﴾ تغمیرات مکمل ہوچکی ہے۔

لہٰذا نصاب کے ہجری سال کے ممل ہونے پر جوصورت پائی جائے گی اس کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہو جائے گی ،اگرابھی صرف خالی زمین ہے تو بھیل سال پراس خالی زمین کی جو مارکیٹ ویلیوہو گی اس کےاعتبار سے ز کو ة فرض ہوجائے گی ،اورا گرا بھی انڈرکنسٹرکشن ہے تو زمین اور جوڈ ھانچہ کھڑا ہو چکا ہے اس کی مارکیٹ ویلیواور خام مال مثلًا سیمنٹ، بلاکس اور سریا وغیرہ کی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہوگی، یونہی اگرفلیٹس یا پلازہ ممل ہو چکا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار ہے زکو ۃ فرض ہو گی ، اورسال ممل ہونے تک جوفلیٹ یا زمین کا حصہ فروخت ہو گیاوہ آپ کی مِلک سے نکل گیااس کی زکوۃ آپ پرواجب نہیں،اس کےعلاوہ جوفلیٹ یاز مین کا حصہ آپ کی مِلک میں ہے اس کی زکو ۃ دینی ہوگی۔ بیر یا در ہے کہ زکو ۃ کی ادائیگی کے لئے تینوں صورتوں میں مارکیٹ ویلیوکا اعتبار ہوگا قیمت خریدیا قیمت فروخت کااعتبار ہیں ہوگا۔

قُدُورِي مِين ہے:"الزّكاة واجبة في عروض التجارة كائنةً ماكانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب "يعني سامانِ تجارت جوبهي مواس مين زكوة واجب ب جب اس كي قیمت سونے یا جاندی کے نصاب کو بھتے جائے۔ (المحتصر القدوری ، صفحہ 85 ، مکتبه ضیائیه راولپنڈی)

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيُرِي مِن ٢٠: 'و أما اذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى المصباغ عمصفراً أو زعفراناً ليصبغ ثياب الناس بأجر و حال عليه الحول كان عليه الزكاة اذا بلغ نصاباً وكذا كل سن ابتاع عيناً ليعمل به و بيقي أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة "يعن جبلك كالراحي الكاثر باقي رہے جیسا کہ رنگریزنے پیلا رنگ یا زعفران لوگوں کے کپڑے اُجرت پر نگنے کے لئے خریدا اور اس پر کامل سال گزرگیا تواس پرز کو قاہوگی جب وہ نصاب کو پہنچے اور ایسے ہی ہروہ جو مل کرنے کے لئے عین چیز خریدے اوراس کا اثر عمل کی گئے شے میں باقی رہے جیسے چڑار نگنے کے لئے مازویا تیل ، پھراس پرایک سال گزر گیا تواس پرز کو ہ ہوگی ۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

المُؤْمَدُ الْعَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَدَنهِ رَخْمَةُ الدَّخْمِلُن فرماتے ہیں:'' تنجارت کی نہ لاگت پرز کو ۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مال تنجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤ سے ہے اُس پرز کو ۃ ہے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

چنانچصورتِ مَسُوُّلہ میں جوفلیٹ فروخت ہوگیا اس کی ذکو ہ آپ پڑہیں البتہ جس نے فلیٹ فریدا ہے اس نے اگر آگے بیچنے کی نیت سے فریدا ہے تو مال جوارت بن جانے کی وجہ سے اُس پراس کی ذکو ہ ہے ور منہیں ۔ نیز بھیل سال پر جوفلیٹس یاز مین کا حصہ آپ کی ملک میں باقی ہے اور جور قم آپ سٹمرز سے حاصل کر بھی ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یونجی جور قم کسٹمرز سے شطوں کی صورت میں وصول کرنی ہے ، ان سب کا مجموعہ حاصل کرنے کے بعد جور قم آپ پر قرض ہے اسے اس میں سے مِنْهَا کر کے باقی جور قم بچے گی اس کی ذکو ہ آپ پر واجب ہوگی ، مثلا فلیٹس تغیر کر کے بیچنے کے لئے ایک جگہ آپ نے دس لا کھرو بے میں قسطوں پر خریدی ، جب سال کھمل ہوا تو تغیر کھمل فلیٹس تغیر کر کے بیچنے کے لئے ایک جگہ آپ نے دس لا کھرو بے میں قسطوں پر خریدی ، جب سال کھمل ہوا تو تغیر کھمل میں ہوگئے تھے اور تمیں فلیٹس آپ کی مملک میں ہوگئے تھے اور تمیں فلیٹس آپ کی مملک میں بیتی سے دس فروخت ہوگئے تھے اور تمیں فلیٹس آپ کی مملک میں فقطوں میں فروخت ہو نے تھے۔ جس میں ہیں لا کھرو و نے میں فروخت ہو نے تھے۔ جس میں ہیں لا کھو وصول بی تھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں جبھ آتی لا کھرو ہے کسٹمرز کے نیمتہ پر دَین ہیں اور فلیٹس تغیر کرنے کے بی تھو میں موجود ہیں جبھ آتی لا کھرو ہے کسٹمرز کے نیمتہ پر دَین ہیں اور فلیٹس تغیر کرنے کے اٹھ لا کھرو ہے ہیں فروخت ہو نے تھے۔ جس میں ہیں فلو کی ہی تھے اور الکھرو ہے آپ نے ادا کرو ہے تھے اور آپ نے دور لا کھرو ہے آپ نے ذور لا کھرو ہے آپ نے نوال کھرو ہے آپ نے نوال کھرو ہے تھے اور کس کے نوٹ کی بی اور آپ نے نوال کھرو ہے تھے اور کر قب نے نوال کھرو ہے تھے اور کر کے تھے اور کمی کے نوٹ کی بی اور آپ نے نواز کرو ہے تھے اور کی کھروں ہے تھے اور کی کھروں ہے تھو کے تھے دور کی کھروں ہے تھے اور کروں ہو کی تھروں ہے تھروں ہے تھی بیں قبول ہے تھروں ہے

جورقم آپ کے ہاتھ میں ہے

آپ کی مِلک میں موجود تمیں فلیٹس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبارے قیمت =1,50,00,000

مسلمرز ہے جورقم وصول کرنی ہے =80,00,000

رُوْلُ رِقْمَ تُونُل رِقْمَ

آپ پرقرض = 200,000(-)

قابلُ زَكُوة رقم = 2,42,00,000

3 <u>﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ أَ</u> فَصَلَّا

الْمُرْبَاكِ: 🚯 إِلَمْ

= ﴿ فَتَنُ الْعَالَ أَهُ لِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

لہذا ندکورہ صورت میں آپ نے دوکروڑ بیالیس لا کھروپے کی زکو قاکرنی ہے البتہ جورقم کسٹمرز سے وصول کرنی ہے اس کی زکو قاکی اور تیکی علَی الفؤر واجب نہیں ہوگی بلکہ جب کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ بااس سے زائد وصول ہو جائے تب اس کی زکو قاکی اوائیگی واجب ہوگی اور استے ہی کی اوائیگی واجب ہوگی جتنے وصول ہوئے اور وصول ہونے اور وصول ہوئے دصول ہوئے دصول ہوئے سال گزرے ان سابقہ سالوں کی بھی زکو قاداکرنی ہوگی۔

دُرِّمُ خُتَارِ مِيں ہے: ''أن الديون عند الاسام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ''ليخى الم اعظم رَضِيَ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ كَنْ دَيَكُ وُيُون تَيْن طرح كَ بِين قوى ، مُتُونِت الوضعف لين جب نصاب عمل مواور سال كررجائة وَكُون قوى جيسے قرض اور مال تجارت كے بدل ميں سے زكوة واجب موگى ليكن عَلَى الْفُؤراوا يَكَى واجب نهيں موگى بلكه دَين قوى جيسے قرض اور مال تجارت كے بدل ميں سے عاليس درمم پر قبض كرے گائى پرايك درمم ذكوة كا ويالازم موگا۔

وينالازم موگا۔

(درمختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَد رُالشَّرِ يُعَه، بَد رُالطَّرِ يقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجد علی اعظمی دیخه هٔ اللهِ تعَالی عَلَیْه لَکھتے ہیں:'' وَین قوی کی زکوۃ بحالت وَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی، مگر واجب الأوا أس وقت ہے جب پانچوال حصہ نصاب کا وصول ہوجائے ، مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجب الأوا ہے۔

(بهارِشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

البتہ آسانی اسی میں ہے کہ سال بسال دیگر اُموال کے ساتھ اس کی بھی زکو ۃ ادا کرتے جا کیں کہ بعد میں حساب و کتاب میں دشواری ہوتی ہے۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَم كتب هم حمد نويد رضا العطارى المدنى محمد نويد رضا العطارى المدنى 14 جمادى الآخر 1433 هـ 06 مثى 2012 ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِّ لِحُقِّدَ مِثَالِثَا الثَّادِرِثِيِّ



المَا اللَّهُ اللّ

ارشاد فرماتے ہیں:''سود خوار پرشرعاً فرض ہے کہ جتنا سود جس جس سے لیا ہے اسے واپس دے وہ نہ رہا ہواس کے وارثوں کو دے، وہ بھی نہ رہے ہوں یا پتہ مالک اور اس کے ورثه کا نہ چلے تو فرض ہے کہ اتنا مال تَصَدُّق کردے اور تَصَدُّق میں فقیر کو مالک کردینا درکارہے ۔۔۔۔۔ یوں اس کی تو بہتمام ہوگی اور ان شاء اللہ تعالی گناہ ہے بَری الذمہ ہوگا اور تو بہر نے اور حُکم شرع در بارہ تَصَدُّق بجالانے کا ثواب بھی پائے گا اگر چہ خیرات کا ثواب نہ ہوگا۔'' (ملتقطاً) تو بہکرنے اور حکم شرع در بارہ تَصَدُّق بجالانے کا ثواب بھی پائے گا اگر چہ خیرات کا ثواب نہ ہوگا۔'' (ملتقطاً) کو بہکرنے اور حکم شرع در بارہ تَصَدُّق بجالانے کا ثواب بھی پائے گا اگر چہ خیرات کا ثواب نہ ہوگا۔'' (ملتقطاً)

اور چونکہ بینک سودی رقم واپس نہیں لیتا پس فقرا پرصدقہ ہی کرنا ہوگا۔جورقم جمع کروائی تھی اس پرتو زکو ۃ ہے لیکن جوسود کی مدمیں ملی اس پرز کو ۃ نہیں۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِ فَ اللهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِ فَ اللهِ اللهُ اللهُو

# منظم زكوة ميں سود كى رقم دينا كيسا؟

فَتُوىٰ 221

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب کھاد فیکٹری ہے ریٹارڈ ہیں،ان کوریٹائر منٹ کے وقت جو پییہ ملاتھااس کوانہوں نے بینک میں جمع کروادیا۔اب اس پر جومنافع ملتاہے، وہ اس کی زکو ہ دیتے ہیں یاکسی غریب کی مدد کردیتے ہیں،خود استعمال نہیں کرتے۔کیا بید درست ہے یانہیں؟

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

**360 ★**≥

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سب سے پہلے تو یہ سکلہ ذہن میں رکھے کہ بینک میں پیسہ رکھ کراس پرنفع لینا خالص سود ہے اور سود لینا گنام

#### = ﴿ فَتَسُاوَىٰ اَهِلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

" كبيره، حرام اورجهنم ميں لے جانے والاكام ہے۔ قرآن وحدیث ميں اس کی شخت ندمت وارِد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مجید میں ارشا و فرما تاہے: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْحَ وَحَدَّ مَالدِّ لِوا اللَّهِ كنز الايمان: اور اللہ نے حلال كيائج كواور حرام كيائود۔ كنز الايمان: اور اللہ نے حلال كيائج كواور حرام كيائود۔

ر ہااں رقم پرز کو ۃ کامسکد، تو سود کی رقم پرز کو ۃ فرض نہیں کیونکہ اس کا حکم تو یہ ہے کہ اسے بغیر تو اب کی نیت کے فقیرِشر کی کوصد قد کر دیا جائے اور جو مال کُلی طور پرصد قد کرنا واجب ہواُس کا صرف چالیسواں حصد دینا کفایت نہیں کرےگا۔

جيما كم علامه شامى تُدِّسَ سِرَّةُ السَّنِمِي " قَنَيْ " كَحواك سے لكھے ہيں: "لوك ان الحبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه " ترجمه: اگر بورا نصاب بى مال خبيث ہوتوز كوة واجب نہيں كيونكه وه توسار كاسمارا صدقه كرنا واجب بهذا أس مال كا بعض حصه صدقه كرنا كافي نہيں - (ردالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 259 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيرون)

اعلی حضرت، امام المسنّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرّحْمٰن فرماتے ہیں: "سودور شوت اورای قشم کے حرام وخبیث مال پرز کو قانہیں کہ جن جن سے لیا ہے اگر وہ لوگ معلوم ہیں تو آنہیں واپس دینا واجب ہے، اور اگر معلوم ندر ہے تو گل کا تَصَدُّقُ کرنا واجب ہے، چالیسوال حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہوسکتا ہے جس کے باقی اگر معلوم ندر ہے تو گل کا تَصَدُّقُ کرنا واجب ہے، چالیسوال حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہوسکتا ہے جس کے باقی اُنتا کیس حصے بھی نا پاک ہیں۔ " (فتاوی رضویہ، صفحہ 656، حلد 19، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اورا گرآ پ کے والدصاحب سود کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم سے اپنے دیگر حلال اَموال کی زکوٰ ۃ اوا کرتے ہیں تواگر چہاس طرح زکوٰ ۃ اوا ہوجائے گی لیکن ان کا بیٹل جائز نہیں۔ مد

#### التكفي التكفي

ينانچ فَتَاوى بَزَّاذِيه مِن بَدَّ و لونوى فى المال الخبيث الذى وجب صدقته ان ينانچ فَتَاوى بَزَّاذِيه مِن بَرَجم وه مال فبيث جس كوصدقه كرنا واجب با كراس مين زكوة كى ادائيكى يقع عن الزكاة وقع عنها "ترجم وه مال فبيث جس كوصدقه كرنا واجب با كراس مين زكوة كى ادائيكى نيت كى توزكوة ادا به كي قرزكوة ادا به كي وزاريه على هامش الهنديه ، صفحه 86 ، حلد 4 ، دارالفكر بيروت)

اورعلامه ابن عابدین شامی مُرتِی سِرُهُ السَّامِی حرام مال سے زکو قاوا کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں: ''لو أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام: ذكر في الوهبانية أنه يجزئ عند البعض، و نقل القولين في القنية: و قال في البزازية: و لو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها اه أي: نوى في الذي وجب التصدق به لجهل أربابه، و فيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، و لو علم الفقير بذلك فدعا له و أمن المعطى كفرا جميعا ''ترجمہ: اگروه طال مال كي زكوة ميں حرام مال كي زكوة ادام وجائے گي۔ اور ''قير، 'ميں وكول اقوال قال كي عين الركا كي حرار الله على كي الله على كي المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، و لو على الن كالتا ہو ''جرازی' میں وكركیا كرف في الفرال على تو والو القال كي تيت مال ثكالتا ہو گي۔ اور 'ثلثي ' ميں والول القال كي تيت كول كي كول الله على الله على الله على الله على المال الله على المال المعتار ، صفحه 261 ، حلا 3 ، دارالمعرفة بيروت) المال المعتار على الدرالمعتار ، صفحه 261 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وردالمعتار على الدرالمعتار ، صفحه 261 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

یادر ہے کسی فرض کی ادائیگی ہوجانا الگ بات ہے اور اس کا بارگا و الہی میں مقبول ہونا الگ بات ۔ لہذا سود کی رقم زکو ق کی مدمیں دینے ہے اگر چہزکو ق کی ادائیگی ہوگئی اور فرض بھی ذھے ہے ساقط ہوگیا، کیکن نہ تو آپ کے والد کا سودی رقم ہے زکو ق کی ادائیگی والاعمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور نہ ہی سود کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنا ، کہ اللہ تعالیٰ نایاک مال قبول نہیں فرما تا بلکہ وہ یا کہ ہے اور یا کہ ہی قبول فرما تا ہے۔

المَانِيَ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

" فرمایا: 'اَیِّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَیِّبٌ لاَ یَقُبَلُ إِلاَّ طَیِّبًا ''ترجمه:ایلوگو!یپشکاللَّدتعالی پاک ہے اور پاک نی قبول فرما تا ہے۔ (صحیح مسلم،صفحه ۲۰۵۰ مدیث ۱۰۱۰ دارابن حزم ہیروت)

حفرت علامدائن نجيم معرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى حرام مال على عَلَيْهُ وَكُمَةُ اللهِ الْعَوِى حرام مال على عَلَيْهُ وَكُمَةُ اللهِ الْعَوْى حرام مال على عَلَيْهُ وَكُمَةُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اعلى حضرت، امام المسنّت مولانا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّخْمُن نَے بھی مالِحرام ہے جا اور دیگر نیک کام کرنے کا یہی تھم بیان فرمایا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں: '' ثواب شمر او قول ہے اور قبول مشر و طبیا کی ، حدیث میں ہے: ان اللّه طیب لا یقبل الا الطیب خود قرآن عظیم میں ارشا و مواج و لا تیک می النّی نیت می الله علیب لا یقبل الا الطیب خود قرآن عظیم میں ارشا و مواج و لا تیک می النّی نیت می الله مان ناور خاص ناقص کا ارادہ نہ کروکہ دو تو اس میں ہے۔ (بارہ 3، البقرة: 267) علاء فرماتے ہیں: جوحرام مال فقیر کو دے کر ثواب کی اُمیدر کھے اس پر کفر عائد ہو۔ والعیاذ بالله تعالی ۔ '' فناوی ظیم نین ہے: رجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یرجوا به الثواب یکفر۔ ''

کھآ گے مزید فرماتے ہیں: ''اوراس مال سے ج کرنا بھی جائز نہیں کہ اسے تھم تو یہ تھا کہ جن سے لیا انہیں واپس دے، وہ نہ معلوم ہوں تو تھکڈ ق کردے اس کے سواجس کام میں صَرف کیا جائے گا خلاف حکم شرع ومُوجِب گناہ ہوگا، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ج کرلیا تو فرض ذِمّہ ہے اُر گیا، جیسے چوری اور غصب کے کپڑے ہے نماز پڑھنا فان الحجبث انما ھو فی المجاور فلا یمنع الصحة پھر بھی اس پرامیر ثواب کا کل نہیں بلکہ اسے کہا جائے گلا لبیك و لا سعدیك و حجك سردود علیك حتی ترد سا فی یدیك نہ تیرے لبیک قبول نہ میں اس کے ایک قبول نہ میں اس کی اس کی اس کا کہا ہے کہا جائے کہا جائے گئی ہے گئی گالا لبیك و لا سعدیك و حجك سردود علیك حتی ترد سا فی یدیك نہ تیرے لبیک قبول نہ میں کا لا لبیك و لا سعدیك و حجك سردود علیك حتی ترد سا فی یدیك نہ تیرے لبیک قبول نہ میں کا کہا تھا گھی ہے گئی ہے گ

الكافع الم

"خدمت قبول اور تیرامج تیرے منہ پر مارا گیا یہاں تک کہتو بینا پاک مال جو تیرے ہاتھ میں ہے واپس دے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 657 تا 659 ، جلد 19، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَّنَ عَلَى الْعَظَارِّيُ الْمَدَ فِي

10 جمادي الأولى <u>143</u>3 هـ 03 اپريل <u>201</u>2 ء

ه المحمل المحمد الما المحمد ال

فتوىل 222 ك

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ایک بینک میں ملازم ہوں اور میں نے ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ لیا ہے جس کی ماہوار قسط با قاعد گی سے ادا کرتار ہتا ہوں جومیں ریٹائر منٹ تک ادا كرتار ہوں گااگر ميں زندہ رہا۔اب مسكديہ ہے كہ جو پيے ميں نے قرضہ پر لئے،اس ميں بچھ پيے ميں نے اپنے ا کاؤنٹ میں اور پچھ تو می مرکز بچت میں رکھے ہیں ،اس پر میں منافع بھی لیتا ہوں ۔اب قر آن وسنت کی روشنی میں مجھے بیبتائیں کہاس قم پرز کو ہ وینالازم ہے یائبیں؟ جبکہ میں نے ساری قم قرضہ لے کرحاصل کی ہے جس کی میں سائل:عبدالرحمٰن با قاعدگی سے قسط ماہوار دیتار ہتا ہوں اور ابھی تک کافی رقم میرے نے ہے۔

يشواللوالزخين الزّحيُم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بوچھی گئی صورت میں آپ کا ہاؤس بلڈنگ ہے سود پر قرضہ لینا جائز نہیں تھا، آپ پر بغیر سود کے جتنا قرضہ باقی ہے اس کونکا لنے کے بعد اور حاجت اِصلیہ سے زائد اگر آپ کے باس کم از کم نصاب (بعنی ساڑھے باون تولہ جاندی) کے برابراگررقم خود مادیگر قابلِ زکوۃ اُموال کے ساتھ ل کریائی جائے تو زکوۃ فرض ہوگی ورنہیں۔

بہار شریعت میں ہے:''نصاب کا مالک ہے گراس پر دَین ( قرض) ہے کہادا کرنے کے بعد نصاب ہیں رہتی

حَالُ اللهِ : ﴿ 364 ﴾ ﴿ اللهِ اللهِيَّ اللهِ الل

حتاب التكفة

(بهارِشريعت ، صفحه 878 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

. توزيوة واجب نبيس-"

بینک یاقوی بچت اِسکیم میں رقم رکھوا کر جو منافع حاصل کیا گیاوہ سود ہے اور اس کا تھم ہے ہے کہ اس رقم کو بغیر تواب کی نیت ہے کی شری فقیر پرصد قد کرنا فرض ہے۔ لہذا آج تک جتنی سود کی رقم استعال کی ، اس کا حساب لگا کر کسی شری فقیر کو بغیر تواب کی نیت سے دے دیں اور تو بھی کریں نیز سودی اکا وَنت کو بند کروا کیں اور سودی قرضہ سے بھی جلد ہے فیکارا حاصل کریں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ وَحَدِّ مَالْمِ لِهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطارى المدنى 25 محرم الحرام <u>1432</u> هـ 01 جنوري <u>2011</u>ء الجواب صحيح اَبُوالِصَالِحُ الْعَالِمَةُ الْفَادِيِثِيَّ الْفَادِيِثِيِّ الْفَادِيِثِيِّ الْفَادِيِثِيِّ الْفَادِيِثِيِّ ا

ه المال سے صدقہ وخیرات کرنا کیسا؟ کچھ

فتوى 223

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گانے باجے کی کیسٹوں کو کرائے پرچلانے سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے اس کوز کو ۃ وصدقہ وخیرات میں اداکرنا کیساہے؟

پیشیراللوالز محمل الزّحیات

#### = ﴿ فَتَنُاوَىٰ أَهْلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

ً اوراس مال سے زکو ۃ اوا کرنا جائز نہیں نہ ہی اس مال سے کئے گئے صدقہ وخیرات قبول ہوں گےاورا گرمعا ذاللہ ۔ بہ نبیت ِثواب حرام مال صدقہ خیرات کیا تواشد حرام بلکہ فقہانے اس کو کفر تک لکھاہے۔

سیدی اعلی حضرت، اما م احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمُن فرماتے ہیں: ''اصل مزدوری اگر کسی فعلِ ناجا کز پر ہوتو سب کے یہاں جا کز ، اس امر میں رنڈیاں اور غیر رنڈیاں ، نصاری وہنود وغیر ہم سب برابر ہیں ...... وَفِی حَظُرِ دَ قِ الْمُحْتَارِ عن السنغناقی عن بعض مشا نخ کسب المغنیة کالمغصو ب لم یحل اخذه ه ..... فی الدخا نیة الرجل اذا کان مطربا مغنیا ان عطی بغیر شرط قالوا یباح و ان کان یاخذه علی شرط رد المال علی صاحبه ان کان یعرفه و ان لم یعرفه یتصدی به۔ " (فتاوی رضویه ، صفحه 507 تا 509 ، حلد 23 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِن ہے: 'لا تجوز الاجارة على شئى من الغناء و النوح و المزامير و المزامير و السام من اللهو ''لين أجرت جائز نبيل گانے اور نوحه اور ساز اور طبله پراور لہوولعب میں سے کی شہر ن اللهو ''لين أجرت جائز نبيل گانے اور نوحه اور ساز اور طبله پراور لہوولعب میں سے کی شخری'' (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 449 ، حلد 4 ، دار الفكر بیروت)

التَكُوعَ اللَّهُ التَّكُوعَ اللَّهُ التَّكُوعَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

کس ہے اُجرت کی تقی تواہے صدقہ کردے کہ خبیث مال کا یہی تھم ہے۔''

المُعْمَادِينَ الْمُؤْسِنَةِ الْمُؤْسِنَةِ الْمُؤْسِنَةِ الْمُؤْسِنَةِ الْمُؤْسِنَةِ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنَةِ

(بهارِشريعت ، صفحه 144 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

ای میں ہے: "غصب کے ہوئے کی زکو ۃ غاصب پرواجب نہیں کہ بیاں کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر بیہ واجب نہیں کہ بیاں کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر بیہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس کردے اور اگر غاصب نے اس مال کواپنے مال میں خَلَط مَلَط کردیا کہ تمیز ناممکن ہوا دراس کا اپنامال بفتد رِنصاب ہے تو مجموع پرزکو ۃ واجب ہے۔"

(بهارشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْیْن اسی طرح کے حرام مال میں تفرُ ف کرنے کے بارے فرماتے ہیں: ''حرام روپیکی کام میں لگا نا اصلاً جا ترنہیں نیک کام ہو یا اور ، سوا اِس کے جس سے لیا ہے اس کو واپس دے یا نقیروں پر تفکد ق کرے جیسا پاک مال پر دے یا نقیروں پر تفکد ق کرے جیسا پاک مال پر ثواب مال ہے۔ اس کی اُمیدر کھے تو سخت حرام ہے، بلکہ فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ ہاں وہ جو شرع نے تھم دیا کہ حقد ارنہ ملے تو فقیر پر تفکد ق کردے اس تھم کو مانا تو اس پر ثواب کی اُمید کرسکتا ہے۔'

(فتاوي رضويه، صفحه 580، حلد 23، رضا فاؤنديشن لاهور)

ای میں ہے کہ علافر ماتے ہیں: ''جوحرام مال سے تعدق کر کے اس پر تواب کی اُمیدر کھے کافر ہوجائے۔ ''خلاصہ 'میں ہے: ''رجل تصدق من الحرام و یرجوا الثواب یکفر ''عالمگیری میں ہے: ''لو تصدق علی فقیر شیئا من المال الحرام ویرجوا الثواب یکفز'' (ترجمہ:اگرکوئی شخص فقیر پر مالِحرام سے صدقہ کر سے اور تواب کی امیدر کھے کافر ہوجائے گا۔ ) زید پر فرض ہے کہ ایسے خرافات سے تو بہر ے اور اسے اُزسرِ نو کھمہ اسلام پڑھنا اور اس کے بعدا پی عورت سے تکاح جدید کرنا چاہیے، نظر اللی ساقال اللہ الفقهاء کہ اسلام پڑھنا اور المحتار وغیرہ من الاسفار۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 تا 111 ، جلد 21 ، رضافاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِحُ مُعَدِّنَا فَالْسَمَّ القَّادِيِثِي

25 شعبا نالمعظم <u>1427</u> ه 19 ستمبر <u>2006</u>ء



### فَتُوىٰ 224 كِلْ

فرمایا۔)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو شادی میں سونا تحفہ دیا اور ایک سمال کا عرصہ گزرنے کے بعد شادی شدہ بھائی نے ذکو ق دینے کا ارادہ کیا تو تحفے والے بھائی نے کہا کہ یہ بینک کے نفع کی رقم کا سونا ہے اس پرزکو ق نہیں دیتے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس سونے پر زکو ق نہیں دیتے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس سونے پر زکو ق کا کیا تھم ہے؟ نیز اس کووہ اپنے استعال وغیرہ میں لاسکتا ہے؟ شرعی طل عطافر ما بیئے تا کہ آ سانی سے دل مطمئن موجائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں سود کی رقم ہے سونا خرید نے سے خبث آ گے منتقل نہ ہواللہذا جوسونا اس شخص کے بھائی کے پاس ہے وہ مالِ خبیث نہیں اس پر دیگر شرا نط کے پائے جانے پرز کو ق فرض ہے۔

جیدا کہ امام المسنّت رَخِی الله تعالی عنه نے مالی خبیث سے استبدال کے مسلم پر فَتَاوی رَضَوِیّه صَحْد 552 مِلَد وی پِنْ تَعْمَلُ کِی آخر مِیں آپ دُرِّ مُخْتَار کے حوالے سے قال فرماتے ہیں: 'الدخبث لفساد الملك انسان انسان انسان عدم الملك كالغصب الملك انسان انسان انسان الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسروو ابن الكمال "(ترجمہ: مِلك فاسد ہونے کی وجہ سے جوخباشت پیدا موقع ہوتی ہے وہ متعین شے پراثر کرتی ہے جبکہ غیر متعین میں موثر نہیں ہوتی لیکن عدم ملک کی وجہ سے جوخباشت بیدا ہوجسے غصب وغیرہ تو وہ متعین ، غیر متعین دونوں میں اثر کرتی ہے جیسا کہ خسرواورا بن کمال نے تفصیل سے اس کو بیان

(فتاوى رضويه ، صفحه 553 ، حلد 23 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللهُ اَعُلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ اَعُلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

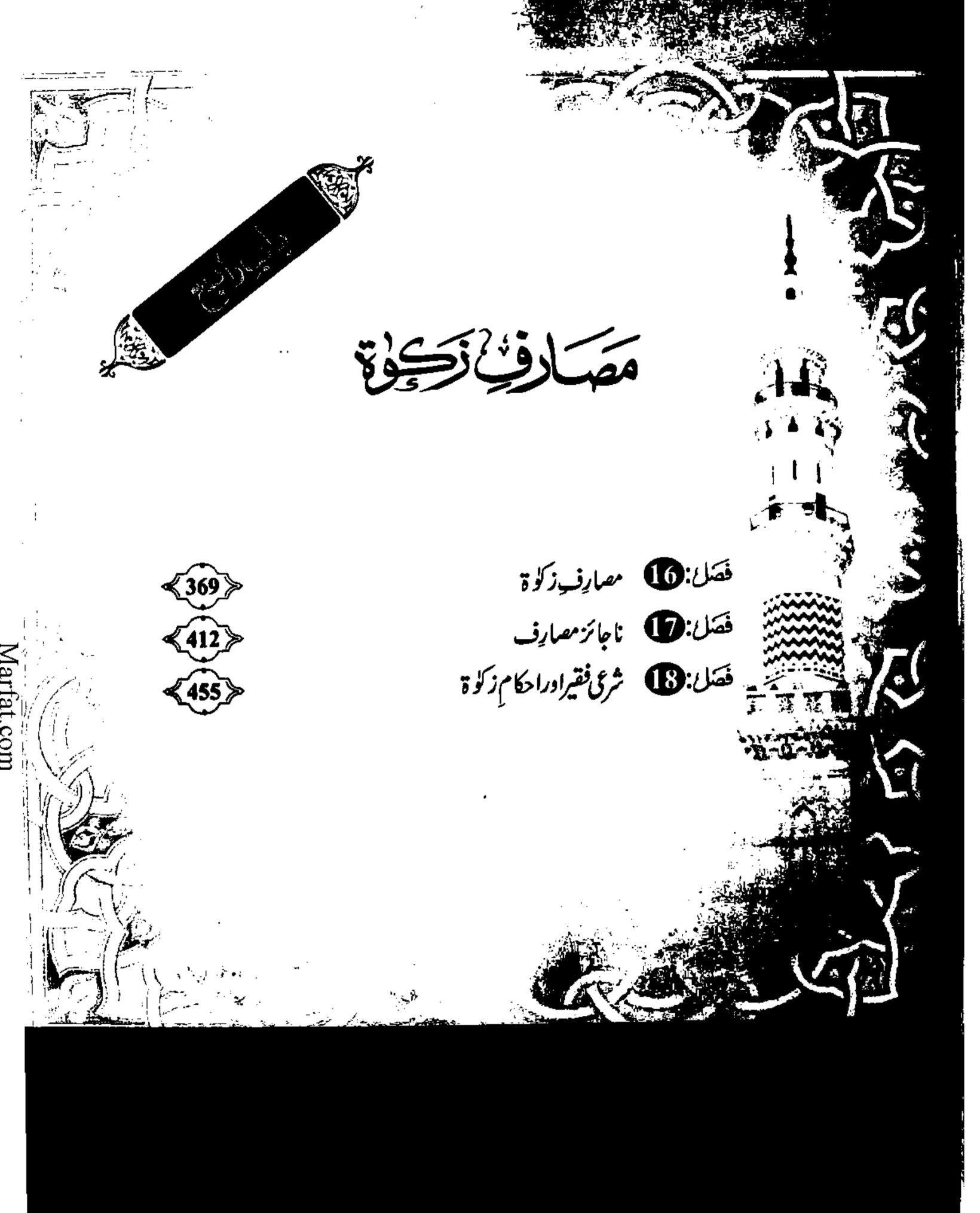



فَتُوىٰ 225 ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مصارِف زکوۃ کون کون ہے ہیں؟ سائل:محدفراز (جمشیدروڈ،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الله عَذَّوَجَلَ قرآنِ مجيد مين مصارِف زكوة بيان كرتے موے ارشادفر ماتا ہے:

تسوج من کنن الایمان: زکوۃ توانیس اوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جواسے خصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گرونیس چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ تھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھے ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھے ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھے ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھے ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھے ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں اور مسافر کو یہ تھے ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت میں دور میں کا دور اللہ علم اور کی میں دور میں کا دور اللہ علم کے دور کی میں دور میں کی دور کی میں کا دور کی میں کی دور کے لیے دور کی میں کر دور کی میں کر دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کر دور کی کی کر دور کی کی کی کر دور کی کی کر دور کی کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کیا ہو کر کی کر دور کر کر دور کر دور کر کر

إِنَّمَا الصَّدَ الْمُعَدِّلَ الْمُعَدِّرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَ وَقُلُوبُهُمْ وَفِي وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَ وَقُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْدُ هُ السَّبِيلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْدُ هُ وباره 10 ، النوبة: 60)

صدرُ الا فاصل حضرت علامه تعيم الدين مراداً با دى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللّهِ الْهَادِي اسْ آيت كِتَحْت فرمات بين:

وي الفائنة الفائنة الفائنة الفائنة المنافعة المن

، '' زکوۃ کے سیخن آٹھ شم کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے مؤلّفۃ القلوب باجماع صحابہ ساقط ہو گئے کیونکہ جب الله تبارك وتعالی نے اسلام كوغلبد يا تواب اسكى حاجت ندرى بدا جماع زمانة صديق ميں منعقد ہوا۔ " (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه)

تواب زكوة كمصارف7ين:﴿1﴾ فقير﴿2﴾ مسكين﴿3﴾ عامِل ﴿4﴾ رقاب﴿5﴾ غارم ﴿6﴾ في سبيل الله ﴿7﴾ ابنِ سبيل \_البيته في زمانه رِقاب كي صورت بھي پائي نہيں جاتي كه اب كوئي لونڈي وغلام نہيں تو ان كو محُصِرًانے میں بھی ادا ئیگی زکو ۃ کی صورت نہیں۔

- (1) "سنها الفقير وهو سن له ادنى شيء وهو سا دون النصاب او قدر نصاب غير نام وهو مستغرق فى الحاجة "ال مين ساك شرى فقير بيده موتاب بسك پاس يجه موتاتو كيكن نصاب ہے کم یانصاب کی مقدار غیرِ نامی ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔
- (2) "سنها المسكين وهو سن لا شيء له فيحتاج الى المسئلة لقوته او سا يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسألة له فانها لا تحل لمن يملك قوت یوسه بعد سترة بدنه "بین مسکین وه ہے جس کے پاس کچھنہ ویہاں تک کدوه کھانے اور بدن چھیانے کے کئے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھیانے کو ہوائے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔
- " ومنها العامل وهو من نصبه الامام لاستيفاء الصدقات والعشور ..... ويعطيه ما يكفيه واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وايابهم ..... الا اذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف "لين عامل وه ب جد بادشاهِ اسلام نے زكوة اور عُشر وصول كرنے كے لئے مقرركيا اسے كام كے لحاظ ہے اتنا دیا جائے کہ اُس کواور اُس کے مددگاروں کومتوسط طور پر کافی ہو مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر کے لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہوجائے۔
- **﴿4﴾** "أوسنها الرقاب هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم "يعني وقاب سيمرادمُكاتَب غلام کودینا کهاس مال زکو ة سے بدل کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرے۔ **370** ★

#### المُ فَتَاكُونَ الْعَلِينَاتُ الْعَلِينَةُ الْعَلِينَ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِينَ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِي الْعَلِيمِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِي اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِي الْعَلِيمِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْ

(5) "وسنها الغارم وهو من لزمه دین ولایملك نصابا فاضلا عن دینه أو كان له مال على الناس لایمكنه اخذه "غارم سے مرادم یون بینی ال پراتنادین موكداً سے تكالنے كے بعد نصاب باتی ندر ہے اگر چهال كا اورول پر باقی مومگر لينے پرقاورنه موليكن شرط بيه كه مديون باشمی نه مور معلص از فتاوى عالمگيرى ، صفحه 187 تا 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

(6) "وفى سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره فى البدائع بجميع القرب وفى رد المحتار: وقد قال فى البدائع: فى سبيل الله جميع القرب فى در المحتار: وقد قال فى البدائع: فى سبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا" (ماتقطاً) (درمختار و ردالمحتار ، صفحه 330 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فی سبیل اللہ یعنی راوِ خدا میں خرج کرنااس کی چندصور تیں ہیں مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے سواری اورزادِ راہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکوۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہِ خدا میں دینا ہے اگر چہوہ کمانے پر قادِرہو یا کوئی جج کوجانا چاہتا ہواوراُس کے پاس مال نہیں اُس کوزکوۃ دے سکتے ہیں مگراس کو جج کے لئے سوال کرنا جا کرنہیں ۔ یا طالب علم کے علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدا میں دینا ہے، یونہی ہرنیک بات میں ذکوۃ مُر ف کرنافی سبیل اللہ ہے جب کہ بطور تَملِیک ہوکہ بغیر تَملِیک زکوۃ ادانہیں ہوسکتی۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

عَبُنُ الْمُنُونِيُ فُصِيلِ فَصَيلِ الْعَظَارِئُ عَفَاعَنُ الْمَكَايُّ عَفَاعَنُ الْمَكَايُّ عَفَاعَنُ الْمَكَايُ 25 جمادى الاولى <u>1429</u>ه 31 مئى <u>2008</u>ء

### هي صدقه وخيرات كون داركون؟

فتولى 226

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ زكوة كن كن چيزوں ير بهوتى ہے؟

**﴿2﴾** کس کس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

صدقہ وخیرات کے قل دارکون ہیں اور کن کودیناافضل ہے؟

بشيرالكوالرّخين الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ زکوۃ تین قسم کے اَموال پرلازم ہوتی ہے''(1) تمن لینی سونا ،جاندی ،کرٹسی اور پرائز بانڈ بھی اس میں شامل ہے(2) مال تجارت (3) سائمہ یعنی پُرائی پر چھو نے جانور۔'' (عامهُ کتب)

ز کو ۃ کے مُصارِف درج ذیل ہیں: (1) فقیر، جو مالکِ نصاب نہ ہو (2) مسکین، جس کے پاس پچھ نہ ہو بالكل نادار ہو (3) عامِل، جو حاكم كى اجازت سے زكوۃ المصى كرتا ہے (4) غلام آزاد كروانے كيلئے (5) مقروض (6)جورا وِخدامیں ہو(7)مسافر،جو ویسے توغنی ہو گرمنزل تک پہنچنے کیلئے اس کورقم کی ضرورت ہو۔

چنانچەز كۈ ۋىكى ئىشتىچىقىن كەمتىلىق اللەتغالى قرآن ياك مىں ارشادفر ما تا ہے:

ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوگول كے لئے ہے مختاج اور نرے نا دار اور جواہے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام ہے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔

إِتَّمَاالصَّ كَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعٰبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْهُ وَلَفَ فَوْقُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْبُنِ السَّبِيلِ لَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ لَ وَاللهُ عَلِيْمُ

(پاره 10 ، التوبة: 60)

حَكِيْمٌ 🛈

#### التكفع التكافي التحافظ المناهجة

المعلى المعلى المفلسنين المعلمة

۔ ' ایت میں ان کفارکوبھی زکو ۃ دینے کا ذکر ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں گر بیتھم اس وقت کے مس کئے تھا جب اسلام کمزورتھا پھر جب اسلام کوقوت حاصل ہوئی تو بیلوگ زکو ۃ کے مُصرً ف نہ دہے۔

نيز دُرِّ مُخْتَارِ مِن هِ إِن مُؤلفة قلوبهم لسقوطهم "عبارت كامفهوم او پرگزرال (درمختار ، صفحه 337 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿3﴾ صدقات واجبہ جیسے زکوۃ ،صدقہ فطر، وہ مال جس کی منت مانی جائے، روز ہے کے کفار ہے میں جو کھانا کھلا یا جائے ہیں جن کوز کوۃ دے سکتے ہیں اور نفلی کھلا یا جائے ہیں جن کوز کوۃ دے سکتے ہیں اور نفلی صدقات فقیراور غنی سب کود ہے سکتے ہیں اور صدقہ واجبہ قریبی رشتہ دار کودینا زیادہ افضل ہے جبکہ وہ اس کا مُستحق ہواور صدقہ کنا فلہ بھی ان کودینا افضل ہے۔

جيما كم مديث مين هي: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَلصَّدَقَةُ عَلَى عَلَي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اَلصَّدَقَةُ وَ صِلَةً "يعنى رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى فِي عَلَى فِي الرَّحُمِ ثِنَتَانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ "يعنى رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللهُ وَاللّه وَالل

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتـــــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني محمد ماجرام 1427هـ 27 دسمبر 2006ء

= ﴿ فَصَلَ: ١٠٠ ﴿ اللهِ الله

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِّ عُعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِرِيِّ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِرِيِّ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِرِيِّ

## ه المجرّ معرقة واجبه ونافله كے مصارِف میں كیافرق ہے؟ الله

فتوی 227

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صدقہ کے حق دار کون لوگ ہیں؟ کیاعام آ دمی بھی صدقہ ،خیرات ،ز کو ۃ ،فطرہ وغیرہ لے سکتا ہے؟ سائل :محمد رمضان عطاری قادری ہیں۔

**==∢**∛ 37

التكفي التكفي التحفظ المستحالة

اوي آهٰ اِسْنَتُ اِللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعی اعتبار سے صدقات دوطرح کے ہیں: صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہاور دونوں کے مصارف میں فرق ہے۔ صدقہ نافلہ فقیر وغنی ،سید وغیرسید، ہرعام وخاص کیلئے جائز ہے اگر چہ کہ اَئن (بعنی زیادہ فقر وار) فقیر ہی ہے۔ اس کے برعکس صدقہ واجبہ یعنی زکو ق ، فطرہ وغیرہ کے حق دار صرف وہی لوگ ہیں جوز کو ق لینے کے حق دار

ہیں کہ جن کا بیان اللہ عَـنزَوَجَـلَّ نے قر آنِ مجید میں فرمادیالہٰذاغنی یاسیّد وغیرہ کیلئے صدقہ واجبہ کالیناحرام ہے۔اورلیاتو ادا بھی نہ ہوگا۔اب صدقہ واجبہ کے مصارِف سات ہیں: فقرا، مساکین، عامِلین (زکوٰۃ وصول کرنے والے)،غلاموں

کوآ زادکرنا،قرض دار، فی سبیل الله اورمسافر \_ان سب کابیان قر آ نِ مجید میں موجود ہے۔

چنانچ فرمانِ باری تعالی ہے:

إِنَّهَاالصَّدَفَٰتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِينِ وَالْعٰبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ لَوْقُكُوبُهُمْ وَفِي الرِقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَيَضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ

(پاره 10 ، التوبة: 60)

ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيل لوگول كے لئے ہے مختاج اورنرے ناداراور جواسے تحصیل کرکے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں حچرانے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ میں اور مسافر كوية شهرايا موابالله كالورالله علم وحكمت والاب-

مُفيِّترِشْهِيرِحضرت علامه مولا نانعيم الدين مراداً بإدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي السآيت كي تحت " نحز ائن العرفان " میں فرماتے ہیں:''صدقات کے مستحق صرف یہی آٹھ تھے کوگ ہیں انہیں پرصدقات صَرف کئے جا کیں گےان كے سواا وركوئي مستحق نہيں اور رسول كريم صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كواَ موال صدقه عليه كوئي واسط بى نہيں ، آب پراور آپ كى اولا دپرصدقات حرام بین توطعن کرنے والوں کواعتراض کا کیاموقع۔صدقہ سے اس آیت میں زکو ق مراد ہے۔مسکلہ: ز کو ۃ کے سیخَق آٹھ شم کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے مؤلّفۃ القلوب باجماع صحابہ ساقط ہو گئے کیونکہ جب الله تبارك وتعالى نے اسلام كوغلبد يا تواب اس كى حاجت ندرى بيا جماع زمان محديق ميس منعقد جوا۔ (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه)

اوى آخلِسْنَتُ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلیّه الدِّحْمَهُ فَتَاوی کَ رَضَوِیَّه شریف میں ارشاد فرماتے ہیں: ''صدقہ ' واجبہ مالدارکو لینا حرام ، اور دینا حرام ، اور اس کے دیئے ادا نہ ہوگا ، اور نافلہ ما نگ کر مالدار کو لینا حرام اور بے مانگے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کر دے اور اگر وہ محتاج سمجھ کر دے تو لینا حرام ، اور اگر لینے کیلئے اپنے آپ کو محتاج ظاہر کیا تو دو ہراحرام ، ہاں وہ صدقات نافلہ کہ عام خلائق کے لئے ہوتے ہیں اور ان کے لینے میں کوئی ذِ لّت نہیں وہ غن کو بھی جائز ہے جیسے حوض کا پانی ، سَقایہ کا پانی ، نیاز کی شیر بنی ، سَر اے کا مکان ، پُل پر سے گزر ہے۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 261 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجادالعطاري المدني 30 جمادي الاولى <u>1428</u> هـ 16 جون <u>2007</u>ء الجواب صحيح أبُوالصَّالَ فَعَدَّدَ فَاسِعَ القَادِيِّ فَعَدَّدَ فَاسِعَ القَادِيِّ فَعَدَّدَ فَاسِعَ القَادِيِّ

معظم صرف فقیرطلباکوہی زکوۃ دی جاسکتی ہے کچھ

فتوى 228

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاصد قات واجبہ ہرطالبِ علم کودے سکتے ہیں جاہے فقیر ہویاغنی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ إِنَّ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّوَقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّوَقِ وَ الصَّوَابِ صَرَفُ اللَّهُمَّ مِعْنَ كُنْبِينِ وَ عَلَيْهِ وَمُعْنَ كُنْبِينِ وَ عَلَيْهِ وَمُعْنَى كُنْبِينِ وَ عَلَيْهِ وَالْجَهِ وَلَيْبِينِ وَعَلَيْهِ وَالْحَبِينِ وَالْجَهِ وَلَيْبِينِ وَعَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنِ وَالْجَهِ وَلَيْبِينِ وَعَلَيْهِ وَلَيْنِ وَالْجَهِ وَلَيْنِ وَالْجَهِ وَلَيْنِ وَالْجَهِ وَلَيْنِ وَمُعْنَى وَالْمُعْلِقِ وَالْجَهِ وَلَيْنِ وَالْجَهِ وَلَيْنِ وَالْجَهِ وَلَيْنِ وَالْمُلِقِ وَلَيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله تعالى ارشادفرما تابے:

تسوجه من الایمان: زکوة توانبیس لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جواسے تخصیل کرکے لائیس اور جن إِنَّمَاالصَّ لَهُ لَكُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ لِمَ قَالُوبُهُمُ وَفِي

#### = النكالتكفع التحاقة

مَنِي الْمُؤْمِنِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْبُنِ

کے دلوں کو اسلام سے اُلفت دی جائے اور گردنیں جھڑانے میں اور قرض دار دل کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو۔

السَّبِيلِ (باره 10 ، التوبة: 60)

ا مام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات بين: ''جونصابِ مَدكور بردسترس ركھتاہے ہرگزز كو قانبيل پاسكتااگر چه غازى ہو يا حاجى يا طالب علم يامفتى مگر عامِلِ ذكوة ۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صَل وَالشّريعَه ، بَل وَالطّريقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرماتتے ہیں: ''جن لوگوں کی نسبت بیان کیا

"گیا کہ انہیں زکو ق وے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے، سواعامِل کے، کہاس کے لئے فقیر ہونا شرط ہیں۔" (بھار شریعت ، صفحہ 932 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطاري المدني 12 جمادي الثاني <u>1427ه</u> 9 جولائي <u>2006</u>ء

# علم کے لئے زکوۃ لیناکب جائز ہے؟

فتوى 229

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بعض علمافر ماتے ہیں کہ طالب علم کا صدقہ ، فطرہ ، ذکو ۃ اور خیرات لینا اور ان کا استعال جائز ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لئے ان کا استعال جائز ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لئے ان کا استعال جائز نہیں۔ وضاحت فرمادیں کہ اس بارے میں شرع تھم کیا ہے؟

جائز نہیں۔ وضاحت فرمادیں کہ اس بارے میں شرع تھم کیا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ عِنْ النَّهُ النَّهُمَّ فِلْ النَّهُمَّ فِلْ النَّالِ النَّهُمَّ فِلْ النَّهُ النَّالِ النَّالِيَّ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلُولُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلُولُ النَّالِ النَّالِيَالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

م الم

عِهُ إِبَاكِ: 4

صدقات چونکنی وفقیرسب کود ہے سکتے ہیں لہذا نقلی صدقات اپنی شرا لکا کے ساتھ غنی طلبہ پر بھی خرجی ہو سکتے ہیں۔
صدقات چونک غنی وفقیر سب کود ہے سکتے ہیں لہذا نقلی صاحب رہے مَۃ الله و تعالی عکہ یہ مصارف زکو ہیان کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں: '' فی سبیل الله یعنی را و خدا ہیں خرج کرنا اس کی چند صورتیں ہیں، مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا
چاہتا ہے، سواری اور زادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مال زکو ہ دے سکتے ہیں کہ بیرا و خدا میں دینا ہے اگر چہوہ کمانے
پر قادِر ہویا کوئی جج کو جانا چاہتا ہے اور اُس کے پاس مال نہیں اُس کوزکو ہ دے سکتے ہیں، مگر اس کو جج کے لئے سوال کرنا
جائز نہیں۔ یا طالب علم کیلم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ جمی را و خدا میں دینا ہے۔''
جائز نہیں۔ یا طالب علم کیلم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ جمی را و خدا میں دینا ہے۔''
(بھارِ شریعت ، صفحہ 290 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

- المُفَاسِّنَ الْمُفَاسِّنَةُ الْمُفَاسِّنَةُ الْمُفَاسِّنَةُ الْمُفَاسِّنَةُ الْمُفَاسِّنَةُ الْمُفَاسِّنَةُ

فَتَاوِیْ اَمُحَدِیَه مِی ہے: "ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطورِتَملِیک ہو، نہ بطورِ اِباحت۔ دُرِّ مُخْتَار میں ہے: وہی تملیك خرج الاباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه "
(فتاوی امحدیه، صفحه 371، حلد 1، مكتبه رضویه كراچی)

اورسیّدی اعلی حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَیْه رَحْمَهُ الرَّحْمٰن طالبِ عِلْم کے محتاج ہونے کی صورت میں اسے مالی زکوۃ وغیرہ دینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ''بالجمله مدارِکا رحاجت مندی بمعنی مُدکور پر ہے، تو جونصاب مَدکور پر دسترس رکھتا ہے ہرگزز کوۃ نہیں پاسکتا اگر چہ عازی ہویا حاجی یا طالب عِلم یا مفتی .....الخ۔'' جونصاب مُدکور پر دسترس رکھتا ہے ہرگزز کوۃ نہیں پاسکتا اگر چہ عازی ہویا حاجی یا طالب عِلم یا مفتی .....الخ۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اور صَدرُ الشَّريعَة رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ الْمُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 02 صفرالمظفر <u>1430</u> ھ 29 جنوري <u>200</u>9ء الجواب صحيح الجواب صحيح العُوالصُالِحُ المُعَالِقَ المِنْ المُعَالِقَ المِنْ المُعَالِقَ المِنْ المُعَالِقَ المِنْ المُعَالِقَ المِنْ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقَ المُعَالِقِ المُعالِقِ المُعَالِقِ المُعالِقِ المُعالِقِ المُعَالِقِ الْعِي الْعَالِقِ الْعَلَقِ المُعِلَّقِ المُعَالِقِ المُعِلَّ الْعَ



### ه المراثرين كى زكوة سے مددكرنا كيها؟ في

فَتُوىٰ 230 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ پاکستان میں ہونے والے سانے بعنی جو یہاں کی تاریخ کا بردا زلزلہ ہواہاس میں کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور ایک تعداد ہے جوزخی ہوئی اور لا تعداد اپنے مال واسباب وگھر بار کھو بیٹے ہیں جی کہ بہت بردی تعداد کھانے پینے کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہے تو ان متاثرین کوز کو ق مفطرہ ، یا فعد میر کی تمیں دے سکتے ہیں ؟ نیز ان کوز کو ق کی قم خود جا کر دیں یا شہر میں مختلف مبتلا ہے تو ان متاثرین کوز کو ق وفطرہ کی قم پہنچادیں ؟ جگہوں پر امدادی کیمپ کے ہیں اور ان تک وہ سامان پہنچار ہے ہیں ان کے ذریعے زکو ق وفطرہ کی قم پہنچادیں؟ سائل جم نوید رضا عطاری (لیانت آباد ، کرا جی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرِّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مِنتَفَنَّرَه مِیں زلزلہ سے متاثرین کوصد قات واجبہ (زکوۃ ، فطرہ ، فدیہ) دینا تیجے ہے کہ اس سانحہ سے جو افراد بھی متاثر ہوئے ہیں ان کی اس وقت بیرحالت ہے کہ ان کے پاس نہ ہی بچھ کھانے لئے ہے اور نہ ہی بہنے کے لئے کہا ان کی اس وقت بیرحالت ہے کہ ان کے پاس نہ ہی بچھ کھانے لئے ہے اور نہ ہی ہینے کے لئے مکان ہے لہٰذا بیر متاثرین اگر مسکین وفقیر کی تعریف میں داخل ہیں تو ایسوں کوصد قات واجبہ دیئے جاسکتے ہیں۔

سیّدی اعلی حضرت عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے ہیں: "مصرف زکوۃ ہرمسلمان حاجت مند جے اپنے مالی مملوک سے مقدارِ نصاب فَ ارِغ عَنِ الْحَدوَ الْحِدوَ الْحِدوَ الْحِدوَ الْعِدور اليامال جونصاب کی مقدار بھی ہواور حاجت اَصلیہ سے فارغ بھی ہوگر ایسامال جونصاب کی مقدار بھی ہواور حاجت اَسان ہو کہ مرے سے مال ہی ندر کھتا ہو اس ) پر دسترس نہیں .....اور نصاب ندکور پر دسترس نہ ہونا چند صورت کوشامل: ایک بید کہ سرے سے مال ہی ندر کھتا ہو اسے مسکین کہتے ہیں۔ دوم مال ہوگر نصاب سے کم ، یہ نقیر ہے ..... بالجملہ مدار کار حاجت مندی جمعنی مذکور پر ہے توجو

#### العلى الفياستان التكونة التكونة

نصاب مذکور پردسترس رکھتاہے ہرگزز کو قانبیں پاسکتا اگر چہ غازی ہویا جاتی یا طالب علم یامفتی۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

جولوگ امدادی کیمپ لگاکر متاثرین تک إمداد پہنچارہ ہیں اگر بیز کو ۃ اور صدقہ واجبہ کا دُرُست شرعی استعال جانے ہوں تو ان کو بھی زکو ۃ دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ بطورِ وکیل ان مستِحقین کو آپ کی رقم یا اَشیاء کا مالک بنا دیں گے تو آپ کی زکو ۃ اوا ہو جائے گی بس آپ اپنا یہ اِطمینان ضرور کرلیں کہ یہ لوگ واقعی شرعی تقاضوں کے مطابق ہی ذکو ۃ کامُصرَ ف جانے ہیں۔

وَ اللهُ اَعُلَم عَؤْدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## معظم اسكول كالح كے زكوة فند كاحق داركون مے؟

### فتوى 231

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پچھے کالجز میں زکوۃ فنڈ سے ضرورت مندطلبا کورقم دی جاتی ہے اس رقم کالینا کن کیلئے جائز ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زكوة فندُ ہے صرف وہی طلبار قم لے سکتے ہیں جو شرعی فقیر ہوں۔ اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس قرض اور حاجت اَصلیہ کے علاوہ فصاب کی مقدار (ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مالیت کے برابر) مال موجود نہ ہو۔

چنانچہ دُرِّمُخُتَاریں ہے:''هو فقیر وهو من له أدنی شئ أی دون نصاب أو قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجة ''ترجمہ: مصارِف زکوۃ میں فقیر ہے اوروہ ایباشخص ہے جس کے پاس معمولی



(درمختار ، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مبر المُوالِصَّالِحُفَّةُ المَّالِثُمُّ القَّادِيِّ فَيَّا الْفَادِيِّ فَيَّا الْفَادِيِّ فَيَّا الْفَادِيِّ فَيَّا الْفَادِيِّ فَيْ الْفَادِيِّ فَيْ الْفَادِيِّ فَيْ الْفَادِيِّ فَيْ الْفَادِيِّ فَيْ الْفَادِيِّ فِي مَا مَارِجِ 2007 عَلَمُ الْمُطْفِرِ 1427 هِ 14 مَارِجِ 2007 عَلَمُ الْمُطْفِرِ 1427 مِنْ الْمُطْفِرِ 2007 عَلَمُ الْمُطْفِرِ 2007 عَلَمُ الْمُطْفِرِ 2007 عَلَمُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِّقُ الْمُطْفِرِ 2007 عَلَمُ الْمُطْفِرِ 2007 عَلَمُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِّقُ الْمُؤْمِقِيْمُ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

# ه المادين طالب علم زكوة كاسوال كرسكتا هي الم

فَتُوىٰ 232 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پڑھائی کے لئے زکو ۃ لیناجائز ہے؟ بِسْعِراللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

طالبِ علم جو کہ سیخی زکو ہ ہوائی کیلئے زکو ہ لینا جائز ہے بلکہ دینی طالبِ علم زکو ہ کے لئے سوال بھی کرسکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کواسی مقصد کیلئے فارِغ کررکھا ہو۔اور دنیاوی تعلیم کی غرض سے طالبِ علم زکو ہ کے لئے سوال نہیں کرسکتا ہاں اگر وہ شیخی زکو ہ ہوتو اور کوئی اسے زکو ہ دیتو وہ لے سکتا ہے۔

صدر الشريعة ، بكر الطريقة مولانامفتى محدام وعلى اعظمى دخمة الله تعالى عَلَيْ بها يشريعت ميل فرمات بيل:
"طالب علم كعلم دين بره هتايا برهنا جا بتا ہے، اسے دے سكتے بيل كه يه مى راو خدا ميل وينا ہے بلكه طالب علم سوال كر كيم مال زكوة ليس كه يه كم مال زكوة ليس كه يه كم مال زكوة اليس كه كه كم مال زكوة اليس كه كه كم كم كم كے لئے فارغ كرد كھا ہوا كر چه كسب برقا ور ہو۔ "

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبْلُهُ الْمُنُ نِنِ فَضِيلِ الْمَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَبَلُهُ الْمُكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَبَلُهُ الْمُكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَفَاعَنُ الْمَكَاكِ عَنَا لَهُ الْمُحْرَامِ 1430 هِ 26 محرم الحرام 1430 ه

العدود ال

إفت العلاقة المنت المنتاكة التكونة

### الله المراكم ا

فتوى 233

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ رَمَضان المبارَک میں تَحَری کیلئے جگانے والے وزکوۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللهُمَّ مِنْ اللهُمَّ مِنْ اللهُمَّ مِنْ اللهُمَّ مِنْ اللهُمُ اللهُمُ مِنْ اللهُمَا اللهُمُ اللهُم

ز کوة ہر فقیر شرعی کودی جاسکتی ہے خواہ وہ سَحَری کیلئے جگا تا ہو یانہ جگا تا ہو۔

فَتَاویٰ عَالَمُگِیُرِی میں ہے: 'سنھا الفقیر وسنھا المسکین وسنھا العامل وسنھا الرقاب وسنھا الغارم وسنھا فی سبیل الله و سنھا ابن السبیل ''ترجمہ: مصارِفِز کو قیس فقیر، مسکین، عامِل، رِقاب (مُکاتَب غلام)، غارِم (قرض دار)، فی سبیل اللہ اور ابنِ سبیل (وہ سافر جس کے پاس مال نہ رہاہو) مسکین، عامِل، رِقاب (مُکاتَب غلام)، غارِم (قرض دار)، فی سبیل اللہ اور ابنِ سبیل (وہ سافر جس کے پاس مال نہ رہاہو) ہیں۔ (ملخما) (فتاویٰ عالمگیری، صفحہ 187 تا 1888، حلد 1، دار الفکر بیروت)

البتة اگر شحری کے لئے جگانے والے کوبطور اُجرت دی تو زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ اللهُ المُحَالَ اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ اللهِ اللهُ اللهُ

# من من كام كرنے والى كوزكوة دينا كيسا؟

فتوى 234

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص بیار ہے اور اس کی

الم كاك:

المُ فَتَانُ الْأَكُونُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُلِسُ اللَّهِ الْمُؤلِسُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِسُ اللَّهِ الْمُؤلِسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِسُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّه

الله الدّوى بهارے يہاں كام كرتى ہے كيااس كوزكوة دى جاسكتى ہے؟ كيااس كوگھر بنانے كيلئے پيسے دے سكتے ہيں؟ بِسْمِ اللّٰهِ الدِّحَمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمْنِ الدَّحِمْنِ الدَّحِمْنِ الدَّحِمْنِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
الْهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِنْ اللَّهُمَّ وَى جَابِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُوالِ اللْعُلِي اللْعُلِقِ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِقُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِقُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُمُ عَلَى الْعُلِ

چنانچہ دُرِّ مُختار وَرَدُّالُمُحتارے کابُ الرَّلَاة ، بابُ المَصْرَ ف مِن ہے: ''ھو فقیر وھو من له اُدنی شیء اُی دون نصاب اُو قدر نصاب غیرنام مستغرق فی الحاجة کدار السکنی وعبید الخدمة وثیاب البذلة و آلات الحرفة و کتب العلم للمحتاج الیهاتدریسا اُو حفظا اُو حفظا اُو تصحیحا کما سر اول الزکاة ''یعن فقیرہ فی خس کے پاس کچھ ہو گرا تنانہ ہو کہ نصاب کو گئی جائے یا فصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجت اِصلیہ میں مستغرق ہو مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، خدمت کے لئے لونڈی غلام ، ملمی شغل رکھنے والے کو دین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

لہٰذااگر مٰدکورہ خاتون کے پاس مقدارِ نصاب نہیں تو وہ زکو ۃ لے سکتی ہیں اور یہاں بیھی یا در ہے کہ زکو ۃ کو اس کی اُجرت میں ہرگز شارنہ کیا جائے۔

وَ اللهُ اَعُلَم عَزَوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم كَتَبِ فَ اللهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم كَتَبِ فَ اللهِ اللهُ الله

# من به ماری کوز کون و بنا کیسا؟

فَتُوىٰ 235 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا بھکاری کوز کو ۃ دینے سے کیا

382 ₩=

فَتَنَاوِيُ الْفَلِسَنَتُ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ وحَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

سائل:محمة حنيف (سياري، كراچي)

ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بھکاری تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ ہیں جو مالدار یعنی صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کوز کو ۃ دینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی ۔اور دوسرے وہ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے یعنی شرعی فقیرا ور مستحق زکو ۃ تو ہوتے ہیں لیکن کسب و معاش پر قادِر ہوتے ہیں ایسوں کو سوال کرنا، ہاتھ پھیلا نا جا کز نہیں ۔ایسے کوز کو ۃ دینا منع ہے لیکن اگرز کو ۃ دی گئی تو ادا ہو جائے گی۔اور تیسرے وہ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے اور مجاجی میں اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ جس حد پر سوال کرنا جا کر نہو جا تا ہے ایسوں کا سوال کرنا بھی جا کرنے وران کوز کو ۃ دینا بھی جا کرنے۔

امام المسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمَٰن اسى طرح كے مسكلہ كے بارے ميں فرماتے ہیں: ''گدائی تین نتم ہے: ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو بیچے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں دینا حرام، اوران کے دیئے سے ذکو قادانہیں ہوسکتی ، فرض سریر باقی رہےگا۔

دوسرے وہ کہ واقع میں فقیر ہیں قد رِ نصاب کے مالک نہیں مگر قوی و تندرست کسب پر قادِر ہیں اور سوال کی ایک ضرورت کے لئے نہیں جواُن کے کسب سے باہر ہوکوئی جرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لئے بھیک مائلتے پھرتے ہیں۔ انہیں سوال کرنا حرام ، اور جو پھے انہیں اس سے ملے وہ ان کے ق میں خبیث سین انہیں بھیک و ینامنع ہے کہ معصیت پر اِعانت ہے ، لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں پھے محنت مزدوری کریں سیسگران کے دیئے سے زکو قادا ہوجائے گی جبکہ اور کوئی مانع شری نہ ہوکہ فقیر ہیں۔

تیسرے وہ عاجز نا توال کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت ، یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادِر نہیں ، انہیں بقد رِحاجت سوال حلال ، اور اس سے جو کچھ ملے ان کے لئے طبیب ، اور بیاعمہ ہمصارِ ف زکوۃ میں سے ہیں اور

#### التَكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التَّكُونَة التُّ

آنہیں دیناباعث اجرِ عظیم، یمی ہیں وہ جنہیں جھڑ کناحرام ہے۔' (ملتقطأ)

(فتاوي رضويه ، صفحه 253 تا 254 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوعُ مِنْ أَبِهِ الْعَظَارِيُ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُ

28 شعبان المعظم 1430 ه 20 اگست 2009 ء

# منظم کسی کو گھرخرج کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کچھ

فَتُوىٰ 236

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ہر ماہ اپنی زکو ۃ کا ایک حصہ ایک فیملی کی کفالت میں وینا جا ہتا ہوں کیا اس طرح زکو ۃ اوا ہوجائے گی ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے بیشرط ہے کہ سی شری فقیر کو اس کا مالک بنادیں۔ آپ جس گھر میں زکو ق وینا چاہ رہے ہیں اگر اس گھر کا سربراہ شری فقیر ہویا اس کی کوئی بالغ اولا دیا اس کی ہیوی الغرض اس گھر میں جو محض عاقبل بالغ ہوا ور شری فقیر بھی ہوا سے مالک بنادیں تو زکو قادا ہوجائیگی۔

الله عَزَّوجَلَ ارشادفر ما تاب:

إِنَّهَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِيْنِ

(پاره 10، التوبة: 60)

ترجمه كنز الايمان: زكوة توانبيس لوگول كے لئے محتاج اور ترے نادار۔

شری فقیروہ مخص ہے جس کے پاس بچھ ہومگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اس کی حاجت

أصليه مين مُسْتَغَرِق ہو۔

العَلَىٰ العَلِينَ الْعَلِينَةُ الْعَلِينِينَ الْعَلِينَةُ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَةُ الْعَلِينَةُ الْعَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ عَلِينِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلَيْعِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِي الْعَلِينَالِينَا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلِينِ اللَّهُ عَلَيْكُولِينَا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلِي مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلِي مَالِمُ اللَّهُ عَلِي مَا عَلِي مَا ع

" ادا ہوجائے گی،سال کے اختیام پرحساب کرلیں اگرز کو ۃ پوری دے دی ہوتو ٹھیک ہے اور اگر سکتے ہیں اس طرح زکو ۃ " دیں اور اگرزیادہ دے دی ہوتو اگلے سال میں شار کرلیں۔

صدر الشريعة ، بكر والطريقة علامه مفتى محمد المجعلى اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوِى ارشاد فرمات بين: "مالك نصاب بيشتر ي چندسال كى بھى ذكوة دے سكتا ہے۔ البندا مناسب ہے كہ تھوڑا تھوڑا ذكوة ميں ديتار ہے جتم سال برحساب كرے، اگر ذكوة بورى ہوگئ فيهَا اور بجھ كى موتو اب فوراً دے دے ، تا خير جائز نہيں كه ندائس كى اجازت كداب تھوڑا تھوڑا كر اگر ذكوة الرك ميں مجر اكر دے اور ذيا دہ دے ديا ہے تو سالي آئندہ ميں مجر اكر دے ۔ "كاداكر دے داكر دے ديا ہے تو سالي آئندہ ميں مجر اكر دے ـ " دور بهار شريعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه )

اورا گرنصاب پرسال بورا ہو گیااوراس نے اب تک زکو ہنہیں دی تواب نوراً زکوۃ دیناوا جب ہے اب ہر ماہ نہیں دے سکتا کہاب تاخیر کرے گاتو گنہگار ہوگا۔

جیدا کہ سید کی اعلیٰ حضرت، مُجَدِدِ بِن ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا دفر ماتے ہیں: ' اورا گر سال گزرگیا اور زکو ہ واجب الْاَوَا ہوچکی تو اب تفریق و قدرت ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال زرواجب الْاَوَا اواکرے کہ مناب صحیح و مُعْتَمَد و مُفْتیٰ بِه پراوائ زکو ہ کا وُجُوب فوری ہے جس میں تاخیر باعث گناه ۔ ہمارے ایک شائد رضی الله تعکلی عَنْهُم ہے اس کی تصریح ثابت ۔ ' (فناوی رضویہ ، صفحہ 76 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنْ نِنِ فَضِيلِ فَضَالِكَ ضَالِكَ فَاللَّكُونَ عَفَاعَنُ اللَّكُونَ عَفَاعَنُ اللَّكُونَ عَفَاعَنُ اللَّكُونَ عَفَاعَنُ اللَّكُونَ عَفَاعَنُ اللَّكُونَ عَلَيْكُ عَفَاعَ فَاللَّكُونَ عَلَيْكُ عَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَفَاءَ اللَّكُونَ عَلَيْكُ عَفَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَفَاءَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَفَاءَ عَنُ اللَّكُونَ عَلَيْكُ عَفَاءَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

## المجرِّ كياشرى فقيرمكان خريد نے كے لئے ذكوۃ لے سكتا ہے؟ الله

فَتُوىٰ 237 🏰

النكفة الماسنة الماسنة المناسقة النكفة

ہیں اور مجھ سمیت ان کے چار بچے ہیں میں شادی شدہ ہوں اور میر ہے بھی تین بچے ہیں پچھ عرصہ پہلے میں بانڈز کا لا کاروبارکر تا تھا جس میں مجھے نقصان اٹھا نا پڑا میر ہے والدصاحب نے اپنی زندگی ہی میں ہم سب بہن بھا ئیوں کو جھے الگ الگ کر کے دے دیئے تھے اور انہوں نے میرے جھے کی رقم میں سے سات لا کھ رو بے میر نقصان پر مختلف لوگوں کو ادا کئے میں اب بھی دولا کھ رو پے کا مقروض ہوں گھر بلومسائل کی وجہ سے والدصاحب مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں میر استکدر ہائش کا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری تخواہ کم ہونے کی وجہ سے بمشکل گھر کا گزارہ ہوتا ہے اس لئے کرائے کی رقم نکا لنا مشکل ہے۔ ہماری میمن جماعت نے ایک اِسکیم نکا لی ہے وہ ضرورت مند افراد کو گھر لینے کی مدمیں زکو ہ کی رقم سے مدوفر اہم کرتے ہیں تو کیا میں اس صورت میں میمن جماعت سے زکو ہ کی رقم لے سکتا ہوں؟ کیا میں مستحق زکو ہ ہوں؟ اس مسئلے میں میری رہنمائی فرمادیں۔

سائل:ارشادعلی (میمن کالونی فیڈرل بی ایریا، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی بہی حالت ہے اور آپ پراتنا قرض ہے کہ اواکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکیّت میں نہیں رہے گا اور میمن جماعت والے آپ کوقرض کی اوائیگی کے لئے یاکسی اور مدمیں خووز کو قادینا چاہتے ہیں تو آپ چونکہ مستحق زکو قابیں اس لئے زکو قاکا ال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں چاہاس سے قرض کی اوائیگی کریں یا اور کسی ضرورت میں استعال کریں ، ہاں جب آپ مستحق زکو قاند ہیں گے توز کو قالینا آپ کیلئے جائز نہ ہوگا۔

اللہ تعالی کا ارشادیا ک ہے:

تسر جسمه کنز الایمان: زکوة توانبیس لوگول کے لئے ہے تاج اور نرے نادار اور جواسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو ادر اللہ کی راہ میں اور قرض داروں کو ادر اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت

= ﴿ فَصَل: اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِنَّمَاالصَّ كَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعٰبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ فِي ثَلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعٰرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السّبِيلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْدُ والاہے۔

(پاره 10 ، التوبة: 60)

حَكِيُمٌ

اس آیت کے تحت صدرالا فاضل مولانا مفتی سیّد محد تعیم الدین مراد آبادی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: "فقیر وہ ہے جس کے پاس ادفیٰ چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے بچھ ہواس کوسوال حلال نہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس بچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔

جس کے پاس بچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔

(تفسیر خزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبة المدینه)

سیدی اعلی حضرت، مُجدد وین ومِلت ام احمر رضاخان علی ورخمهٔ الر خین ای طرح کایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ' جس پر اتنا دَین ہو کہ اسے اوا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھن روپ (یہ خواب میں فرماتے ہیں: ' جس پر اتنا دَین ہو کہ اسے اوا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھن روپ (یہ نصاب ہے چاہے جو بھی نصاب ہے چاہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک ندر ہے گا اور وہ ہائمی نہ ہو، نہ بیز کو قدر نے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زَوج و وَوجہ ہوں، اسے زکو قدین نہ و بند باہم زَوج وَوجہ ہوں، اسے زکو قدین نہ و بند بیا جائم نہ فقیر کو و خوجہ ہوں ہوا اور مدیوں ہوتا ہے جہ کے جائز بلکہ فقیر کو دینے ہے افضل، ہر فقیر کو چھین روپ دفعۃ نددینا چاہیں، اور مدیوں پر چھین ہزارہ کی ہوتا رہے ہوں ہوتا کہ خوتار میں ہے: ہزارہ کی ہوتا ہے جو قرض ہوتا ہے جو قرض سے فاضل عن دینه و فی الظھیریة الدفع للمدیوں اُولی منه للفقیر - (ترجمہ: مقروض وہ فض ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو ظہیر پیش ہے: مدیوں کوز کو قدینا فقیر سے اولی ہوں کو موجہ کو تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں) (فناوی رضویه ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللهُ أَعُلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

مَّ الْمُلْدُنِيِّ فَضِيلِ فَالْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكَا عَامَانُ الْمَكَانِيُّ الْمُلَاثِيِّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِيَّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِيَّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِيُّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِيُّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِيُّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِيُّ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِي عَفَاعَنُ الْمَلَاثِي عَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُلِكِي عَلَى الْمُلْكِلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِنِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَ

## المستون كوبطورز كوة مكان ديناكيها؟

فَتُوىٰ 238 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری کمیونی ہمیں زکوۃ فنڈ

🍎 🚐 🍪 فَصَالِ

اللهِ عَالَبُ: 🗗 🌠

#### حتاك التكانة

والمنتث المعن المغلسنت المستشق

ے مکان دینا جا ہتی ہے۔ ہم کمیونی کی تمام شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ ہم اپنامکان خرید سکتے ہیں اور نہ سالانہ ذکو ق نکالتے ہیں۔ ہمارا زکو ق فنڈ سے مکان لینے کا دل نہیں کرتا۔ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مکان لے کراس کی قیمت تھوڑی تھوڑی کرکے سی مدرسے میں ادا کردیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ مُستِقِ زکوۃ ہیں یعنی آپ کے پاس بنیادی ضرور بات زندگی سے زائدا تنا مال نہیں ہے جوقد ہے نصاب (یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی یاس کی قیت ) تک پہنچ جائے تو آپ زکوۃ فنڈ سے مکان لے سکتے ہیں۔ مکان پر بیضہ کر لینے کے بعد آپ کی مِلکِیّت میں آ جائے گا۔ اس کی قیمت مدرسے میں ادا کر نالازم نہیں۔ راو خدا میں خرچ کر فیضہ کر لینے کے بعد آپ کی مِلکِیّت میں آ جائے گا۔ اس کی قیمت مدرسے میں جتنی چا ہے تم وغیرہ جمع کرواسکتے ہیں۔ لیکن اگرآپ کرنے کی نیت سے آپ حجے العقیدہ سنیوں کے سی مدرسے میں جتنی چا ہے تم وغیرہ جمع کرواسکتے ہیں۔ لیکن اگرآپ غنی ہیں تو آپ کالینا مطلقاً جا ترنہیں قیمت دے کر لین بھی نا جا ترز کہ جنہوں نے زکوۃ دی ہوگی ان کی زکوۃ ادانہ ہوگ کیوٹی بین تو آپ کالینا مطلقاً جا ترنہیں قیمت دے کہ گار ہوگی اور تا وان دینا ہوگا کہ ذکوۃ آپ کے لئے مستحقِ ذکوۃ ہونا اور اسے مالک بنا کردینا بھی شرط ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي نور المصطفى العطارى المدنى 23 جمادى الاولى 1431، ه الجواب صحيح أبُوالصَّالِ المُعَالِثَةَ القَّادِيِّ المُعَالِقَادِيِّ المُعَالِقَادِيِّ المُعَالِقَادِيِّ المُعَالِقَادِيِّ

ایک کومکان دینا؟ کی مختلف لوگول کی زکون سے سے کسی ایک کومکان دینا؟ کی مختلف کومکان دینا؟ کی مختلف کومکان دینا؟

فَتُوىٰ 239 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چندلوگ اپنی زکوۃ کی رقم سے

الْمِيَّاكِ: ﴿ إِلَّا إِلَىٰهِ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِيِّةِ

المَوْنَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِقَة

آیک مستحق زکو ہ شخص کو مکان خرید کر دے دیں تو کیاان کی زکو ہ ادا ہوجائے گی ؟اس کا آسان ساطریقہ بتادیں کہ زکو ہ بھی ادا ہوجائے گا ؟اس کا آسان ساطریقہ بتادیں کہ زکو ہ بھی ادا ہوجائے اور مستحق شخص کو مکان بھی مل جائے ۔ جن لوگوں کا مال ہے وہ اس شخص کورقم نہیں دینا جا ہتے بلکہ مکان ہی دینا چاہتے ہیں۔ مکان ہی دینا چاہتے ہیں۔

يشواللوالرخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابَ

جی ہاں اِنستی زکوۃ کو چندلوگ اپنی زکوۃ کی رقم سے مکان خرید کراسے اس مکان کا مالک بنادیں تو ان کی زکوۃ ادا ہوجائے گی لیکن جس وفت وہ مکان فقیر کے حوالے کریں گے اس وفت جواس کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے ان کے حصوں کے مطابق ان کی زکوۃ ادا ہوگی ۔ مثلاً 4 افراد نے اپنی رقم سے مکان خریدا ہر شخص نے 3 لا کھروپ دیئے اور 12 لا کھروپ کا مکان خریدا گیا تو اب اس مکان کو جب شری فقیر کے حوالے کریں گے بنیت وزکوۃ اس وفت اس مکان کی جو قیمت ہوگی مثلاً 12 لا کھ ہوئی تو ہرا یک کی 3 لا کھروپ زکوۃ ادا ہوگئی۔

اورز کو ق کی ادائیگی کے لئے رقم یا سونا جاندی دینا ضروری نہیں بلکہ کسی بھی مال مثلاً کپڑا، مکان وغیرہ کا شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔

صدر الشّريعة ، بدر الطّريقة مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرِّحْمَة ايك سوال' صاحب نصاب نے 500 روپ كى زكوة ساڑھے بارہ روپ كالى اوران روپوں كا ايك ديك كھا نا پكاكرايك مسكين كواس كاما لك كرديايا ان روپوں كا كر بركرايك مسكين كويادس مسكين كودے دياس كى ذكوة ادا ہوگئى يانہيں' كے جواب بيس ارشاد فرماتے ہيں:''اگر مسكين كوما لك كرديا توجس قيمت كاوہ كھا نايا كپڑا ہے آئى ذكوة ادا ہوگئى ۔ كھا نا پكوانے بيس جوخرچ ہوا ہے اس كا اعتبار مسكين كوما لك كرديا توجس قيمت دينا بھى جائز ہے نيزاى بيس ہو فلو نہيں۔ دُرِ مُختار بيس ہو جاز دفع القيمة فى زكوة ذكوة بيس قيمت دينا بھى جائز ہے نيزاى بيس ہو فلو اطعم يتيما ناويا الزكوة لا يجزئه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لوكساه اگركى يتيم كو به نيتِ ذكوة كھا نا كھلايا تو يكا فى نہيں گرجب كدوہ كھا نا اسے دے ديا تو ہوسكتا ہے جس طرح كيڑا دے ديتو ذكوة ادا ہوجا كى۔'' كھلايا تو يكا فى نہيں گرجب كدوہ كھا نا اسے دے ديا تو ہوسكتا ہے جس طرح كيڑا دے ديتو ذكوة ادا ہوجا كى۔'' كھلايا تو يكا فى نہيں گرجب كدوہ كھا نا اسے دے ديا تو ہوسكتا ہے جس طرح كيڑا دے ديتو ذكوة ادا ہوجا كى۔'' كوناوئ المحديد ، صفحہ 369 ، حدد 1 ، مكتبه رضويه كرا ہو۔)

فَصَلِ الْعَمْلِ الْعَمْلِ

المركباك: 🗗

#### المَاوِيُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِل

ایک فقیر پرمُشُرَّک چیز کاصدقه کرنا بھی زکوۃ کی ادائیگی ہے مانِع نہیں۔

چنانچه هِدَایه میں ہے: 'واذا وهب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة وهو قد قبضها جملة فلاشيوع ''ترجمه: اورجب دو شخصول نے ایک شخص کوایک گربه کیا تو جائز ہے کیونکه ان دونوں نے ایک ساتھا سے حوالے کیا اور اس نے بھی اس پر پوراقبضہ کیا تو کچھ شیوع نہیں۔

(هدايه آخرين ، صفحه 289 ، مطبوعه لاهور)

سیّدی اعلیٰ حضرت، امام المسنّت شاہ امام احمد رضاخان عَدَن و رخمهٔ الرّ خمان ارشاد فرماتے ہیں: ''اورسب سے
آسان سے کہ ایک دیند ارشخص کے پاس سب زکوۃ دہندہ اپنا چندہ جمع کریں اور اس سے کہد دیں کہ زرز کوۃ ہے
طریقہ شُر عِیّہ پر بعدِ تَملِیکِ فقیر طبع میں ہمارے ثواب کے لئے صَرف کر، وہ ایسا ہی کرے، سب زکو تیں بھی ادا ہو
جا کیں گی اور وہ دینی ضروری نافع کام بھی ہوجائے گا اور بیا موال کا ملانا کہ باذنِ مالکانہ ہے کہ چندہ کا یہی طریقہ معروفہ
معہودہ ہے بچھ مانع نہ ہوگا۔

دُرِّ مُخُتَار میں ہے: لوخلط زکوۃ سوکلیہ ضمن وکان ستبر عا الا اذا وکلہ الفقراء (ترجمہ: اگراہیے مؤکلین کی زکوۃ خلط کردی تو وکیل ضامن ہوگا اور وہ تَنَرُع کرنے والا ہوگا گراس صورت میں جب فقرانے اسے اپناوکیل قرار دے دیا ہو۔)

رَدُّالُمُحُتَّارِ مِيں ہے:قال فی التتارخانیہ اذا وجد الاذن أو اجازالمالكان اھ (تجمہ: تاتارخانیہ میں ہے كہ كى اِذن كى وجہ ہو یا مؤلِّل اسے مائز كرویں۔) اى میں ہے: شہ قال فی التتارخانیة أو وجدت دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة الخد (تجمہ: پرتاتارخانییں كما كہ یاولالةُ اختلاط كی اجازت ہو بیسے كم عادت معروفہ ہے۔) '' (فتاوى رضویه ، صفحه 257 تا 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهوں)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

مَبِنُهُ الْمُنْ الْمِثْ فَضِيلِ فَضِيلَ فَضَالِكُ فَاللَّاكِ عَلَا الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِ عَبِيلُا الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَلَاثِ عَبِيلُ الْمُؤْمِدِ الْمُرْجِبِ 1429ه 15 ولائى 2008ء

# من والمن مر يضه كوز كون كيسي دى جائے؟

فتوى 240

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری ایک بہن ہے جس کا ذہنی تو ازن خراب ہے اور پاگل بن کی کیفیت میں مبتلاہے ہمارے والدصاحب انتقال کرچکے ہیں، کیا بیز کو ق کی مستحق ہوں تھائی اپنی زکو ق دینا چاہے تو تملیک کب ثابت ہوگی اور بھائی کا زکو ق دینا کیسے متصور ہوگا؟ ہوسکتی ہے، اگر بڑا بھائی اپنی زکو ق دینا چاہے تو تملیک کب ثابت ہوگی اور بھائی کا زکو ق دینا کیسے متصور ہوگا؟ سائل : محمد شین (کراچی)

بِسْمِاللَّهِ الرَّحَمُٰنِ الرَّحِمْدِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ذہنی توازن خراب ہونے کی دوصور تیں جیں:ایک صورت توبہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذہن اتنا خراب ہے کہ وہ جنون کی صدیک نہیں بیٹی بین کی ہے کہ وہ جنون کی حد تک نہیں بیٹی بینی کم سمجھ ہے اس کی باتوں میں اختلاط ہوتا ہے اُوٹ بیٹا نگ باتیں کرتی ہے فاسدالیَّذ ہیر ہے کی صدیک نہیں ہیں ہے۔ ہے کہ بینا بالغ عاقِل کے تھم میں ہے۔ ہے کہ بینا بالغ عاقِل کے تھم میں ہے۔

حضرت علامه ابنِ عابدین شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: 'حکم المعتوه کالصبی العاقل فی تصرفاته ''بین تصرفات کرنے میں معتوه کا تھم عاقِل بیچ کے تھم کی طرح ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 244 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت)

حضرت علامه علاوًالدين صَلَيْ عَلَيْ والدَّخْمَه فرمات بين "وتصرف الصبى والمعتوه الذى

#### حكتاك التكفة

#### إُفَتِتُ اوَيِحُ أَهُ إِسَنَّتُ

یعقل البیع والدنسراء ان کان نافعا محضا کالاسلام والاتهاب صح بلا اذن "**یعنی بچ**اورمعتوه ' جوئیچ وشراءکرنا جانتے ہوں ان کے تَصَرُّفات میں اگر صرف نفع ہونقصان کا بالکل کوئی پہلونہ ہوتو ان کے ایسے تصرفات بغیر ولی کی اجازت کے چیج ہیں جیسے اسلام قبول کرنا، ہِبَة قبول کرنا۔

اس كتحت علامه ابنِ عابدين شامى عَلَيْ الرَّحْمَة فرمات بين: "أى قبول الهبة و قبضها و كذا الصدقة "بين العني ال كتم م من المعرفة و المعرفة بيروت الصدقة "بين ال كامِبَة كوتبول كرنا السرير قبضه كرنا من رد المحتار ، صفحه 291 ، حلد 9 ، دارالمعرفة بيروت )

صدر الشريعة عَلَيْهِ الرَّخْمَة فرماتے ہيں: ''نابالغ كِ تَصَّرُفات تين شم كے ہيں ﴿1﴾ نافع محض يعنى وہ تَصَرُف جس ميں صرف نفع ہي نفع ہے جيسے اسلام قبول كرنا يسى نے كوئى چيز بِبَه كى اس كوقبول كرنا اس ميں ولى كى اجازت دركار نہيں ۔....الى قال ......نابالغ ہے مرادوہ ہے جوخريد وفروخت كا مطلب سمجھتا ہوجس كابيان اوپر گزر چكا اور جواتنا بھى نہيں جھتا ہواس كے تَصَرُف نات نا قابلِ اعتبار ہيں ۔معتوہ كے بھى يہى اُحكام ہيں جونابالغ سمجھوال كے ہيں۔' (ملتقطاً) نه جھتا ہواس كے تَصَرُف نات نا قابلِ اعتبار ہيں۔معتوہ كے بھى يہى اُحكام ہيں جونابالغ سمجھوال كے ہيں۔' (ملتقطاً) ربھار شريعت ، صفحه 204 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه)

لہٰذااگرآپ کی بہن میں مٰدکورہ بالاصورت پائی جاتی ہےتو بیضروری ہے کہ زکوۃ کے مال کا آپ اپنی بہن کو قبضہ دے کر مالک بنا نمیں۔بغیراس کو مالک بنائے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذبنی تو ازن اتنا خراب ہو کہ مجنون کی کیفیت کو پہنچ چکی ہوتو اس صورت میں زکو ۃ اسے تو نہیں دی جاسکتی لیکن اس کے ولی یعنی باپ، دادا،ان کے وصی یا جس کی زیر کفالت ہواس کو اس مجنونہ کے لئے دی جاسکتی ہے۔

حضرت علامه علاؤالدین تصلّفی عَلیْهِ الرَّخْمَه فرماتے ہیں: 'ویشترط ان یکون الصرف تملیکا لا اباحة ''بعنی زکوۃ کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ عق کو مالی زکوۃ کا مالک کردیا جائے۔مباح کردیئے سے ذکوۃ ادانہیں ہوگی۔

اس کے تحت حضرت علامہ ابنِ عابد بن شامی عَلَیْهِ الرَّخْمَهُ فرماتے ہیں:''وفی التملیك اشارة الی انه لا یصرف الی مجنون و صبی غیر سراهق الا اذا قبض لهما من یجوز له قبضه کالاب والوصی

#### = ﴿ فَتَاكِ الْفَاسِنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

وغی<sub>سر هم</sub>ا''**یعن** تملیک لفظ میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ زکو ۃ مجنوں اورغیرِ مُر ایِق بیچے کوئہیں دی جائے گ البعتہ اگر ان کا دلی جو ان کی طرف ہے قبضہ کرنے کا اہل ہو وہ ان کے لئے مالِ زکو ۃ پر قبضہ کرے جیسے باپ یا وصی وغیرہ تو اس صورت میں زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔

(درمختار مع رد المحتار ، صفحه 341 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صدر الشريعة ، بكر الطريقة مفتى محمرا مجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "ما لك كرفي ميل يهي ضرورى ہے كدا يسے كود ب جو قبضه كرنا جانتا ہو، يعنى ايبانه ہوكه يجينك دب يا دھوكه كھائے ورندا دانه ہوگى ، مثلا نہايت چھوٹے بچ يا پاگل كودينا اور اگر بچ كواتنى عقل نه ہوتو اس كى طرف سے اس كا باپ جوفقير ہويا وسى يا جس كى نگرانى ميں ہے قبضه كريں۔ "

(بهار شریعت ، صفحه 875 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

ندکورہ دونوں صورتوں میں زکوۃ کے اُحکام ہم نے مطلق تحریر کئے ہیں۔ دریافت کر دہ صورت میں بڑا بھائی ہی عورت کا ولی ہے اوراس نے اپنی زکوۃ بہن کو دینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی مالی زکوۃ اپنی بہن کے نام کردیں تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ البتہ بہتریہ ہے کہ گواہ مقرر کرلیں ،اس لئے کہ ایسے بھائی کا قبضہ اس بہن کا قبضہ قرار یا ہے گا۔

یا ہے گا۔

حضرت علامه بر بان الدین مَر غینا فی عَلیّه الرَّحْهَه فرماتے بین: "واذا وهب الاب لابنه الصغیر هبة ملکها الابن بالعقد والصدقة ..... فی هذا مثل الهبة "لینی جب باب اپنے نابالغ بینے کوکوئی چیز بِبَه کرے قو صرف بِبَه کرنے ہے، ی بیٹاما لک ہوجائے گا، اس مسئلے میں صدقے کا حکم بِبَه کی طرح ہے۔ (ملخما) کرے قو صرف بِبَه کرنے ہے، ی بیٹاما لک ہوجائے گا، اس مسئلے میں صدقے کا حکم بِبَه کی طرح ہے۔ (ملخما)

حضرت علامه إبن مجيم مصرى عَلَيْ والرَّحْمَة مُدكوره بالامسكه بيان كرت بوئ فرمات بين "واذا علم المسكه بيان كرت بوئ فرمات بين "واذا علم المسكه بيان كرت بوئ معلوم بواتوصد قے كالمسكة علم في الصدقة بالاولى "بين جب بيتم ببتك بارے بين معلوم بوات وصدقے كارے بين بدرجه اولى معلوم بوا۔ (بحر الرائق ، صفحه 490 ، حلد 7 ، مطبوعه كوئة)

حضرت علامه علا والدين تَصَلَّفي عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرماتِ بِين: 'وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة وهو كل من يعوله فدخل الاخ والعم عند عدم الاب لو في عيالهم تتم بالعقد لو الموهوب.

= ﴿ فَتَ الْمُولِسَنَّتُ ﴾

بمعلوما وكان في يده او يد مودعه لان قبض الولى ينوب عنه والاصل ان كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالايجاب "**يعني جي نابالغ پرولايت حاصل بواس يمرادوه تخص بي سي كاميل مين نابالغ** ہواس میں باپ کی عدم موجود گی کی صورت میں بھائی اور چیاداخل ہیں ان کا نابائغ کو ہِبَہ کرنا صرف عقدے ہی بورا ہو جاتا ہے جبکہ مَو ہُوب چیز معلوم ہواور ولی یا اس کے مُو دَع کے قبضہ میں ہواس لئے کہ ولی کا قبضہ اس نابالغ کا قبضہ ہے۔اس میںاصل بیہ ہے کہ ہروہ عقد جس میں ایک ہی شخص متولی ہوتا ہے اس میں صرف ایجاب ہی کافی ہے۔ (در مختار ، صفحه 580 ، جلد 8 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: 'جوض نابالغ كاولى الماكرچاس كونابالغ كمال مين تصرف کرنے کا اختیار نہ ہویہ جب مجھی نا بالغ کو ہِبَہ کر دے تومحض عقد کرنے سے بعنی فقط ایجاب سے ہِبَہ تمام ہوجائے گا بشرطیکہ شے مُو ہُو ب واہِب یا اُس کے مُو دَع کے قبضہ میں ہو۔معلوم ہوا کہ باپ کے ہِبَد کا جو تھم ہے باپ نہ ہونے کی صورت میں چیا یا بھائی وغیر ہُما کا بھی وہی تھم ہے بشرطیکہ نا بالغ ان کی عیال میں ہواس ہِبَہ میں بعض ائمہ کا ارشاد ہے کہ گواہ مقرر کرلے ہیہ اِشہاد ہِبَہ کی صحت کے لئے شرط نہیں بلکہ اس لئے ہے تا کہ وہ آئندہ انکار نہ کرسکے یا اُس کے مرنے کے بعد دوسرے ؤرّ نثال ہبتہ سے انکار نہ کر دیں۔'

مزیدفر ماتے ہیں:''صدقہ کابھی بہی تھم ہے کہنا بالغ کواس کے ولی نے صدقہ کیا تو قبضہ کی ضرورت نہیں۔'' (بهارشريعت ، صفحه 77 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رُسُولُ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مِنْ الْمَالِمُ الْمُعَلِّلُ عَظَامِ الْمُكَالِمُ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ 24 شعبان المعظم <u>1430</u> ه 16 اگست <u>2009</u>ء

# معظم شادی کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کھی

فتولی 241 ک

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ

التكالتكالتكالم

المُ فَتَسُاوِي الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينَ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِنِينِ الْمُؤْسِلِينِ الْمِينِ الْمُؤْسِلِينِ الْمُؤْس

(1) کیالاکی کی شادی کے لئے زکو ۃ دے سکتے ہیں؟

﴿2﴾ میرے بہنوئی شراب بہت پیتے ہیں انہیں اسے کیسے چھٹکارا ولایا جائے؟ بِسْمِ اللّٰہِ الدِّحَمٰنِ الدِّحِیْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) اگر فرکورہ لڑکی شرعی فقیر ہے بعنی حاجت اُصلیہ سے زائداس کے پاس اتنا مال نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے یا مال تو ہے مگر مدیون ہے اور دَین اواکر نے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتی تو اس صورت میں اسے زکو ۃ دی جاسکتی ہے اسے دینے سے اوا ہوجائیگی ۔ اور نصاب سے مرادیہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اس کے برابر کوئی بھی قرض اور حاجت اِصلیہ سے زائد سامان ہو۔

صک دُالشَّریعَة ، بک دُالطَّریقَة مفتی امجد علی اعظمی عَلیَّهِ الدَّخه ارشا وفر ماتے ہیں: '' فقیر وہ مخف ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِاصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کیڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ، علمی شغل رکھنے والے کو وین کتابیں جو اس کی ضرورت سے مکان ، پہننے کے کیڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ، علمی شغل رکھنے والے کو وین کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یو نہی اگر مدیون ہے اور وین نکا لئے کے بعد نصاب باتی نہ رہے تو فقیر ہے ، اگر چاس کے پاس ایک تو کیا گئی نصابیں ہوں۔'' (بھار شریعت صفحہ 924 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

﴿2﴾ شراب پینے کے گناہ بلکہ ہرگناہ سے بیخے کے لئے گناہوں کے عذاب کو پڑھناسننا بے حدمفید ہے۔ان کے لئے دعا کرتے رہیں اورا گرمکن ہوتو انہیں دعوت اسلامی کے 03 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروادیں إِنْ شَاءَ الله عَزُوجَ لَ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے الفت نصیب ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 18 رمضان المبارك 1430هـ الجواب صحيح المُوالصَّالِ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِل



فَتُوىٰی 242

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاکسی بزرگ شخص کوجج کروانے کے لئے لے جانے والاشخص اگرا پنامال نہ رکھتا ہوتوز کو ق کی رقم سے جج پر جاسکتا ہے یانہیں؟ پیٹیم اللّٰہ الدّیخیان الدّیجیاء

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ ندکورا گرشری فقیر ہے بعنی زکوۃ کامسیخق ہے توبیدزکوۃ لےسکتا ہے اور جب زکوۃ لے کر مالک ہو جائے گاتو خواہ اس رقم سے حج کے لئے جائے خواہ کوئی دوسراکام کرے،اسے اختیار ہے کیکن اس مقصد کیلئے سوال کرنے گاتو خواہ اس رقم سے ج

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزُوجَانُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهُ ا

اَبُوَالْصَالِحُ لِمُعَدِّدُ الْمَالُولِيَّةُ اَلْقَادِرِجُّ 04 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 17 ستمبر <u>2007</u>ء

# المراكزة مونے ماند مونے میں شک آجائے تو؟ فید

فتوى 243

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ ہمارے مدرسے کی لیب میں ایک بکس میں ہے۔ جس میں ہم اپنی لا بسریری کے پیسے الگ تھیلی میں رکھتے تھے۔ جبکہ زَمَفان کے مہینے میں ہم اس بکس میں زکو ہے کے پیسے بھی رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک دن ایک اور تھیلی بھی جس میں تقریباً ایک ہزار روپے سے زائد رقم ہے ہمارا کہنا ہے کہ یہ ہماری لا بسریری کی رقم نہیں ہے اور گمان غالب سے کہ یہ رقم زکو ہ کی ہوگی جو ہم رَمَفان میں جمع معلی ہماری لا بسریری کی رقم نہیں ہے اور گمان غالب سے کہ یہ رقم زکو ہ کی ہوگی جو ہم رَمَفان میں جمع معلی

**396 ★** 



🕳 ﴿ إِنْصَالَ: 🕦 🎨



ر شنے داروں میں ہے کس کس کوز کو ة دے سکتے ہیں؟ بیوہ عورت جس کا کوئی وارث نہ ہوا وراس کے بیٹیم بیچ بھی ہوں تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ <del>(2)</del> **سأئل: محمد نغيم (مدينة الاولياء ملتان شريف، پنجاب)** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ **﴿1﴾** رشتے داروں میں ہے کوئی حاجت منداور شرعی فقیر ہے تو اس کوز کو ق ویناافضل ہے مگران کو دینے کی چند شرا نظ بیں: (1) سیّد یا ہاتمی نہ ہو (2) والدین (3) یا اپنی اولا دمیں سے نہ ہوں (4) میاں بیوی نہ ہوں (5) ایسا نابائغ نہ ہوجس کاوالد غنی ہو۔ان کے علاوہ (1) بھائی (2) بہن (3)ساس (4)سسر (5) بہو (6) داماد (7) خالہ (8) پھو پھی (9) اپنی زوجہ کی اولا د جو دوسرے شوہرے ہو (10) اپنے شوہر کی اولا د جو دوسری بیوی ہے ہو (11) اپنی والده كاشوہر (12) اينے والد كى زوجه (13) جي (14) ماموں ۔ان سب كوز كو ة دينا جائز ہے بشرطيكه ستجق ہوں ۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: "والافضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف اولاالي الاخوة والاخوات ثم الى اولادهم ثم الى الاعمام والعمات ثم الى اولادهم ثم الى الاخوال والخالات ثم الى اولادهم ثم الى ذوى الارحام" (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 190 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحمدامجد على اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشاد فرماتے ہيں:'' زكو ة وغيره صد قات ميں افضل میہ ہے کہا قرلا اپنے بھائیوں بہنوں کو دے پھراُن کی اولا د کو پھر چیااور پھو پھیوں کو پھران کی اولا د کو پھر ماموں اور خاله کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الارحام بینی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراییے پیشہ والوں کو پھراییے شہریا گاؤں کے رہنے والوں کو۔" (بهارشريعت ، صفحه 933 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) بیوہ عورت اگر واقعی شرعی فقیر ہے تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ سید ہ نہ ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَرَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم آبُوالصَّالِ فَعَدَّمَ لَكُالِيَّ أَلِقَادِيكُ أَلَّا لَهُ الْفَادِيكُ أَلَّا لَا يَكُلُّ

6 شوال المكرم <u>1427</u> ه 30 اكتوبر <u>2006</u>ء



## می بین کوز کو ق درے سکتے ہیں کچھ

فتوى 246

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بہن کوز کو ق کی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بہن اگر مستحقِ زکو ۃ ہے تواسے زکو ۃ کی رقم دے سکتے ہیں بلکہ بہن کوزکو ۃ دینا بہتر ہے۔

جيماكه بَحُرُ الرَّائِق مِينَ 'واصله وان علا وفرعه وان سفل "كاثر مين مج: 'وقيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع

الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقرآء "يعن اليماصل اور

فرع جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ،اوراپی فروع لینی جواپی اولا دیا اپی اولا دی اولا دمیں ہے ہوں جیسے بیٹا

بٹی، پوتا پوتی ،نواسانواس کےعلاوہ دوسرے قریبی رشتے داروں کو دینا جائز ہے بلکہان کو دینا بہتر ہے کیونکہاس میں سریب

ز کو ة کے ساتھ ساتھ صلد رحمی ہے جبیہا کہ بھائیوں اور بہنوں، چپاؤں، بھو پھیوں، ماموؤں اور خالاؤں کوز کو ۃ وینا

(بحر الرائق، صفحه 425، جلد 2، مطبوعه كوئته)

جبكه وه فقير (مُستحقِ زكوة ) ہوں۔

سِیدی اعلی حضرت، امام المستنت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمُن ہے سوال کیا گیا کہ کیا بہن اور بھائی کو زکوۃ دے سکتے ہیں تو آپ عَلیْهِ الرَّحْمَهُ نے ارشا دفر مایا: ' ہاں جائز ہے جبکہ مُصرَف ہو۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 252 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صَدرُ الشّريعَه مفتی محمدامجدعلی اعظمی صاحب رَخمهٔ اللّهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں:'' زکوۃ وغیرہ صدقات میں افضل بیہ ہے کہا وّلاً اپنے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر پچپااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور افضل بیہ ہے کہا وّلاً اپنے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر پچپااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور إَفَتَ الْعَالَ الْعَلِينَةَ الْمُؤْلِسَنَةَ الْمُؤْلِمَةِ الْفَكُوفَةِ الْفَكُوفَةِ الْفَكُوفَةِ الْفَكُوفَةِ

تفالہ کو پھراُن کی اولاد کو پھر ذَوِی الارحام لیعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھرا ہے بیشہ والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں کی حربے والوں کو ۔حدیث میں ہے کہ نبی صَلَی اللّٰهُ تَعالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمہ نے فرمایا: اے اُمتِ محمد اِستم ہے اُس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللّٰد تعالَی اس محض کے صدقہ کو قبول نہیں فرما تا جس کے رشتہ داراس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو وے ، شم ہے اُس کی جس کے وستِ قدرت میں میری جان ہے اللّٰہ تعالَی اس کی طرف قیامت کے ون نظرنہ فرمائے گا۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 933 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ الْعَلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمَّاكِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

## می اولاد کوز کون درے سکتے ہیں کچھ

فتوى 247

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہاپی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اپنی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں اس میں شرعا کوئی حرج نہیں۔

(فَتَسُاوِی اَهُاسِنَتُ اِ

(فتح القدير ، صفحه 209 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته)

دیناجائز نہیں۔

بَحُرُ الرَّائِق شَرِح كُنُزُ الدَّقَائِق مِن علام شَخْ محمد بن سين على خَفْى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ واصله وان علا وفرعه وان سفل "كَتَحْت تحريفر مات بين: وقيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة لا يجوز الدفع لهم وهو اولى لمافيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات الخ"ترجمة اصل اور فرع كى قيد اس لئ لگائى گئى ہے كه ان كے علاوہ قريبى رشته دارول كوزكوة و يناجائز ہاوران كوزكوة و ينا الله وقو وينا الله وقو وينا من المحالة من المحالة من المحالة من المحالة من المحالة وقريبى رشته دارول كوزكوة و يناجائز ہاوران كوزكوة و ينا الله وقرينا من صدقه و ينا من محدقه و ينا منا محمدة كوئة و ينا منا محمدة كوئة و ينا منا محمدة كوئة و ينا منا معلوعه كوئة و ينا منا منا منا منا منا منا منا كوئون و ينا منا منا منا كوئون و ينا كوئون و ينا

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمَّا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي 1429ھ 19 مارچ 2008ء

# منظم خاله کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ الله

فَتوى 248

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کوان کے شوہر نے حصور دیا ہے اب وہ خود ہی گھر کا کام کر کے گزربسر کرتی ہیں کیا میں ان کواپنی زکوۃ دیے سکتا ہوں؟ جبکہ ان کی مالی حیثیت مجھی صحیح نہیں ہے۔

<u>402 کے ا</u>فصل:

الْمُرْبَاكِ: 🗗

= ﴿ فَتَالِهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْفَالِمُ الْفَالِكُوعَ الْفَكُوعَ الْفَلْمُعُلِيمِ الْفَلْمُعُلِيمِ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ عَلَيْهِ الْفَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُل

سفل" كى شرح ميں فرماتے ہيں: 'وقيدباصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والاعمات والاخوال والدخوال الفقراء "يعنى اپنى اصل جيسے مال باب، وادادادى، نانانى، اورا پنى فرع يعنى جوا بنى اولادياا پى اولادكى اولادكى اولادكى اولادكى اولادكى ميں سے بول جيسے بيٹا بيٹى، پوتا پوتى، نواسا نواسى كے علاوه دوسر قريبى رشتے دارول كو دينا جائز ہے بلكه ان كو دينا بهتر ہے كونكه اس ميں زكو قريم ساتھ ساتھ صلدحى ہے جيسا كه بھائيول اور بهنول، چياؤل، پھوپھول، مامول اور فالاؤل كوزكو قادينا جبكه وه فقير (مُستحق زكو قا) بهول۔ ' (بحر الرائق، صفحه 425، حلد 2، مطبوعه كوئنه)

یونہی صدر الشّریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رَخْمَهُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' زکوہ وغیرہ صدقات میں افضل ہے ہے کہ اقرار اینے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر چچااور پھو پھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر آن کی اولا دکو پھر اینے شہر یا گاؤں خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذوی الارجام بعنی رشتہ والوں کو پھر پڑ وسیوں کو پھرا ہے بیشہ والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو حدیث میں ہے کہ نبی صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے فرمایا: اے اُمتِ محمد اُست محمد اُست محمد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محمد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محمد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محمد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محمد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محمد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محمد قبار کی میں میری جان ہے اللہ تعالٰی اس کی طرف

وَ اللَّهُ أَعْلَم عُزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

(بهارشريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمَّا المَّادِيِّ عَلَيْهِ المَّالِمُ الْعَادِيِّ عَلَيْهِ الْعَادِيِّ عَلَيْهِ الْعَادِيِّ عَلَيْهِ الْعَادِيِّ عَلَيْهِ الْعَادِيِّ عَلَيْهِ الْعَادِيِّ عَلَيْهِ الْعَادِي عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

## هم قرض دار بهائی کوز کو ق دینا کیسا؟

فتوى 249

قیامت کے دن نظرنہ فرمائے گا۔"

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے بھائی کا لکڑی کا

= ﴿ فَتَالِكُ الْفَاسِنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

۔ کاروبارتھا جس میں انہیں سخت نقصان ہواحتی کہ وہ مقروض ہو گئے میں نے اس دوران انگی پچھ مدد کی جس سے پچھ حد تک ان کے نقصان کا از الہ ہوا، اب بھی میرے بھائی پریشانی کی حالت میں ہیں میں ان کی مزید مدر کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنی زکو ۃ اور اپنی بیوی کے زیورات کی زکو ۃ اس کی مرضی ہے اپنے بھائی کودے دوں تو کوئی مسکلہ تو نہیں؟ سائل: غلام حسين (كورنگى 4، كراچى)

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسُنُول میں اگرآپ کے بھائی کے پاس حاجت اِصلیہ کےعلاوہ اتنامال نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ اوا کرسکیں تو ان کا قرضہادا کرنے کے لئے ان کی امداوز کو ۃ نسے کی جاسکتی ہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں بھائی کو ز کو ة دینازیاده اولی ہے بشرطیکہ وہ مستیق ہوکہ قریبی رشتہ دار کودینے میں زیادہ ثواب ہے۔

مستحِقِ زكوة فقيراً كرمقروض ہوتواہے دینازیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

چنانچه دُرِّ مُخْتَارِمِين ہے:''مديون لايملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيا دة احتياجه "يعن مصارِف ِز کو ۃ میں ہے ایک مقروض بھی ہے جوقرض کے علاوہ نصاب کا مالک نہ ہوزیا دہ ضرورت کے پیش نظراس کو ز کو ق و بنافقیرکور یخ سے افضل ہے۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 339 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطاري المدني 8 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 13 اكتوبر <u>2005</u>ء

الجواب صحيح أبُوالصَالِ فَعَدَدُهُ السِهَا اللهُ اللهُ

حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے "ملم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اسپے بعد والوں کی اصلاح کے خیال سے یاد کرتا ہے ، سال مجرکی عبادت ہے أضل ہے۔ " (سيراعلام النبلاء ، صفحہ 275 ، جلد 5)



فَتُولِي 250 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سوتیلی ماں کوز کو ۃ دینا کیسا ہے؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں۔ میں کہ سوتیل (لانڈھی، کراچی)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّعَقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَاية النَّعَقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَاية النَّعَقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُ اللَّهُمَّ مِلْ النَّرِي مَا نَعْتَ نَهُ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

ستدی واعلی حفرت، مُجدد دین وملت امام احمد رضا خان عکف الد گفت (کرو و دینا جائز ہا ورکر کو جائز نہیں) اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ''مصرف زکوۃ ہر مسلمان حاجت مند جے اپنے مالی مملوک سے مقدار نصاب فَ الدِغ عَنِ الْحَوائِعِ الاصُلِیّة پردستر کنہیں بشرطیکہ نہ ہٹمی ہو، نہ اپنا شوہر، نہ اپنی ورت اگر چیطلاقِ مغلظہ دے دی ہوجب تک عدت سے باہر نہ آئے ، نہ وہ جوا پی اولا دمیں ہے جسے بیٹا، بیٹی ، پوتا پوتی ، نواسا نواس ، نہ وہ جن کی اولا دمیں سے جسے بیٹا، بیٹی ، پوتا پوتی ، نواسا نواس ، نہ وہ جن کی اولا دمیں سے جسے مال باپ ، واوا داوی ، نا نا نانی ..... نہ اپنایاان پانچو ہتم میں کسی کا مملوک اگر چرم کا تب ہو، نہ کسی نی کا مملوک اگر چرم کا تب ہو، نہ کسی نی کا مملوک اگر چرم کا تب ہو، نہ کسی نار علی نار بی نی کہ مال کا شوہر (یعنی سو تیل موروا کی میں کسی کا مرد کہتے ہیں کہ مال کا شوہر (یعنی سو تیل موروا کی مورت (یعنی سو تیل مال) کا اپنے زوج یا زوجہ کی اولا دکہ ان سولہ کو بھی دیناروا، جبکہ یہ سولہ اول (نہ کور) سولہ باپ ) یا باپ کی مورت (یعنی سو تیل مال) یا اپنے زوج یا زوجہ کی اولا دکہ ان سولہ کو بھی دیناروا، جبکہ یہ سولہ اول (نہ کور) سولہ باپ ) یا باپ کی مورت (یعنی سو تیل مال) یا اپنے زوج یا زوجہ کی اولا دکہ ان سولہ کو بھی دیناروا، جبکہ یہ سولہ ناون نہ بینس لاھور) سے نہوں۔ (ملتعانا) (مناوی رضویہ ، صفحہ 246 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمُعْلَمُ الْعُلِيمَ الْقُادِيمُ الْقُادِيمُ الْعُلِيمَ الْقُادِيمُ الْعُلِيمَ الله عظم 1429 هـ 2008 ء



## المنظم الماكوزكوة ديناكيها؟

فَتُوىٰ 251 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ساس بہت غریب ہیں ان کا ایک بیٹا ہے جو اسکول بیڑھتا ہے اور شوہر نشہ کرتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی ہیں ان کے گھر میں ضروریات ندگی مثلاً ٹی وی، چار پائی، برتن وغیرہ کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں ہے تو کیا میں انہیں ہر ماہ ذکو ق کی قم یا کھانا وغیرہ دے سکتا ہوں یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَنْمُولَه میں ساس کی مِلکِیَّت میں جوٹی وی ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے توان کوز کو قانہیں دے سکتے ندرقم کی صورت میں اور نہ ہی کھانے کے سامان کی صورت میں کہ ٹی وی عموماً حاجت ِ اُصلیہ میں شار نہیں ہوتا بلکہ حاجت ِ اُصلیہ سے زائد ہے ،البتہ بعض افراد کے لئے ان کی حالت کے اعتبار سے بیرحاجت ِ اُصلیہ میں شار ہوسکتا ہے۔

۔ اور خیال رہے کہ زکوۃ فرض ہوجانے کے بعداس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے البتہ فرض ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے دینا جائز ہے پھر جب سال پورا ہوجائے توجو باقی رہ جائے تکمشت ادا کرنا ہوگی۔

اعلى حضرت عَلَيْهِ الرَّحْمَة ارشادفر مات بين "كولان كول (يعنى سال كمل بونے) كے بعد ادائے زكوة ميں اصلاً تاخير

جَا رَنْهِينِ جَنْنِي وَرِيلًا كَكًا كَنْهِكَارِ مِوكًا " (فتاوى رضويه، صفحه 202، حلد 10، رضا فاؤنذيشن الاهور)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطارى المدنى 29 محرم الحرام <u>1427</u> ص28 فرورى <u>2006</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّا ﴿ لَهُ عَلَّمَا لَهُ الْفَادِرِ عِلْ







## می نندکوز کو ہ دے سکتے ہیں؟ کچھ

فتوى 252

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اپنی نندکوز کو ۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نند غیر شادی شدہ ہوتو اس کو جہیز بنوا کر دے سکتے ہیں یانہیں؟ شادی میں نندکوتھنہ یا اس کے بچوں کے کپڑے وغیرہ کی مدمیں اس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی نندغیرسیِدہ اورشری نقیر ہیں تو ان کوز کو ۃ دینا جائز ہے شری نقیر سے مراد ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگرندا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی مقدار موجود تو ہے لیکن اُس کی حاجت اَصلیہ میں مستغرق ہو۔
اورز کو ۃ کی ادائیگی نقتری ، زیورات ، سامان و کھانے وغیرہ کی صورت میں بھی جائز ہے جبکہ شری نقیر کواس کا ماک بنانا یا یا جائے۔

شَرح نُقَایَه میں خَانِیَه کے حوالہ ہے ؟ ''لو اطعم بتیما او کساہ من زکاتہ بالتسلیم الیہ جاز ان کان سراھقا او بعقل القبض وان کان صغیرا لا یجوز ''یعنی اگر کی نے اپنی زکو ہے بیتم کو کھانا کھلایا ، یا کپڑے پہنائے بایں طور کہ اس کو ان چیزوں کا مالک کر دیا تو زکو ہ ادا ہوجائے گی اگر چہ وہ بچے مُر ایتی یا ایسا ہے جو تبضہ کرنا جانتا ہے اور بصورت دیگرنا بالغ بچے کو دینے سے زکو ہ ادانہ ہوگی۔

(شرح نقایه ، صفحه 536 ، حلد 1 ، مطبوعه كراچي )

ای طرح تخفہ یا بچوں کے کپڑوں کا کہہ کربھی زکوۃ دے سکتے ہیں زکوۃ ظاہر کرے دیناہی ضروری نہیں نیز اگر براہِ راست کپڑوں ہی بیان کے ایف کی صورت میں بچوں ہی کودینی ہوتویا در ہے کہ زکوۃ کامالک سی بالغ یا ایسے اگر براہِ راست کپڑوں یا بچوں کے تخالف کی صورت میں بچوں ہی کودین ہوتویا در ہے کہ زکوۃ کامالک سی بالغ یا ایسے بچو قبضہ وغیرہ سے ناوا تف ہے اس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ اوانہیں ہوگی سوائے ہی کہ اس کاوالد قبضہ کر سے جبکہ وہ شری فقیر ہو۔ نیز ایسا نا بالغ بچہ جس کا والد فن ہے اس کوزکوۃ ا

ديناجا ئرنېيس.

چنانچہ دُرِّ مُخْتَار میں ہے:''ویشترط ان یکون الصرف تملیکا لا اباحة کما سر'' مِعِیٰ جس مُصرَف میں زکوۃ خرج کی جارہی ہے اس میں تَملِیک کا ہونا ضروری ہے بطورِ اِباحت ادا کرنے سے ادانہ ہوگی۔

رَدُّالُهُ حُتَارِ مِينَ اسْ عَبِر سراهـق، الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى وغير هما، و وصبى غير سراهق يعقل الاخذ كما في المحيط "يخن تَملِيك كي قيد ساس بات كي طرف اشاره يصرف الى مراهق يعقل الاخذ كما في المحيط "يخن تَملِيك كي قيد ساس بات كي طرف اشاره به كه زلاة كو يا گل اور غير تمرا بتق بجه كي طرف صرف كرنا جائز نبيس سوائي بي كمان كي جگه وه قبضه كرب جس كا قبضه كرنا جائز به جسي باپ وصى اور ان كے علاوه كوئى اور شخص، البتة ايما تمرا بق بچه جو قبضه كرنى كي تميز ركھتا ہے اس كودى جائز به جسيا كم محيط ميں ہے۔ (درمحتار مع ردالمحتار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاویٰ رَضَوِیَّه میں ہے: '' یہ بھی پچھ ضرور نہیں کہ انہیں زکوۃ جتابی کردے بلکہ دل میں زکوۃ کی نہیت ہو انہیں عیدی وغیر ہایا شادیوں کی رسوم خواہ کسی بات کا نام کرکے مالک کردے زکوۃ ادا ہوجا ئیگی۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 264، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

دُرِّ مُخْتَار میں ہے:'ولا الی طفلہ، بخلاف ولدہ الکبیر ''لین غی کنا النے بچکوز کو ہ دینا جائز نہیں برخلاف اس کے بڑے بچے کے۔

رَدُّالُهُ حُتَارِ مِيں ہے: ''فافاد ان المراد بالطفل غیر البالغ ذکراکان او انثافی عیال ابیه او لاعلی الاصح لماانه یعد غنیا بغناه ''یعنی بچہ سے مراونا بالغ بچہ ہے چاہوہ فرکر ہویا مؤثث چاہیہ او لاعلی الاصح لماانه یعد غنیا بغناه ''یعنی بچہ سے خی شارکیا جاتا ہے۔ چاہیں ہویانہ ہوکیونکہ بچہ اپنے والدکی غناکی وجہ سے خی شارکیا جاتا ہے۔ چاہیہ ویانہ ہوکیونکہ بچہ اپنے والدکی غناکی وجہ سے خی شارکیا جاتا ہے۔ (درمختار مع رد المحتار ، صفحہ 349 تا 350 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجاد عطارى المدنى 28 ربيع الثانى <u>1431</u> هـ 14 اپريل <u>2010</u>ء الجواب صحيح عَنَاهُ اللهُ الله



### مجر مجنتی کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ کچھ

#### فَتَوَىٰ 253 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اپنے بھائی کی اولا دکوز کو ق دے سکتے ہیں؟ میرا بڑا بھائی نشے کا عادی ہے اور پچھکام وغیرہ نہیں کرتا اس کی بچی جوان ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی تیجی کوکوئی چیزز کو ق کے بیسوں سے لے کردے دوں۔ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ پینیو اللّٰہ الدّی خیار

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوُهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّوَقِ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ مِلْ اللَّهُمَّ مِلْ النَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِلْ النَّالِينَ وَاسْ النَّالِينَ وَاسْ النَّالِينَ وَالْ النَّالَةُ وَالْ النَّالَةُ وَالْ النَّالَةُ وَالْمُولِ وَالْوَالِينَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالنَّالَةُ وَالْمُولِ النَّالَةُ وَالْمُولِ النَّالَةُ وَالْمُولِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّالِينَ وَالْمُ

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مبرية المكن فضيل فضيل في العظاري عَفَاعَن البكائي عَفَاعَن البكائي عَبِدُ المُكَانِ المبارك 1429 هـ 12

## ه منابخ بها جي كوز كوة ديناجائز ہے ي

#### فَتُوىٰ 254 🏂

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری بہن سیّدہ ہیں ،ان کے شوہر غیر سیّد ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں کیا ہم ان کے بچوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ جوان کی تعلیم کے لئے کام آسکے۔

يشيراللوالزخمن الزحنم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّحِقِ وَ الضَّوَابِ النَّمَلِكِ الْوَهَاب اگران كے بچالِغ بیں اور صاحبِ نصاب بیں تو دے سکتے ہیں ، اور اگر بچے نابالِغ ہیں اور ان کے والدصاحب

#### التكفع التكفع

الفاستن المعلى الفاستن المعلمة ۔ انجھی نصاب کے مالک نہیں تو بھی بچوں کو دے سکتے ہیں۔لیکن اس صورت میں ان کے والد کا قبضہ اس ز کو ۃ پر ہونا ا لازم ہے جبکہ بیجے خود بالغ ہونے کے قریب یااس چیز پر قبضہ کرنے کے لائق نہ ہوں۔

اعلى حضرت امام المسنّت امام احمد رضاخان رُخمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه سے بھانجا، بھانجى كوز كو ق دينے كے بارے میں سوال ہوا تو ارشا دفر مایا: ''ان کو بھی بشرا نظِ مٰدکورہ جا ئز ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 252 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

وَالْصَارِ لِمُ عَدِّمَ لَكُالُوا مِنْ الْقَادِيِ فِي

16 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 29 ستمبر <u>2007</u>ء

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سوتیلا باپ ،سوتیلے بیٹے کی **سائل: محداحد (مر**کز الاولیاءلا ہور ) برورش كرر ہاہے اس بيٹے كوسونيلا باپ اپنى زكو ة دے سكتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوتیلا بیٹاا گرفقیرمصارف زکوۃ میں ہے ہوتو سوتیلا باپ اس کوزکوۃ دے سکتا ہے۔

**دُ**رِّ مُنْعَتَارِ كَقُولٌ 'ولاالى من بينهما ولاد "كَتْحَتَعلامه شامى عَلَيْهِ الرَّعْمَه فرماتے بي<sup>ن</sup>'ای اصله وان علاكابويه واجداده وجداته من قبلهماوفرعه وان سفل "ترجمه: اين اصل جيه والدين، دادا، دادی اگر چیکی پشت اُوپر کے ہوں اور جن کی بیاصل ہے جیسے بیٹا بیٹی اگر چیکی پشت نیچے کے ہوں ان لوگوں کو (رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 344 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ز کو ہ نہیں دے سکتے۔

شاوي الفاسنت التكفة

بہارِشریعت میں ہے:''بہواور داما داور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولا دیا شوہر کی اولا دکو (زکوۃ)

(بهارِشريعت ، صفحه 928 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

دےسکتاہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

متب اَبُوالِصَالَ فَعَدَّمَ اَلْقَادِرِيُّ الْعَالِمُ الْفَادِرِيُّ الْعَادِرِيُّ الْفَادِرِيِّ الْفَادِرِيِّ

25 شوال المكرم 1431 ه 05 اكتوبر 2010 ء

# المجر مُتَوَقع بِها بهي كوز كوة سيتحا نف دينا كبيا؟

فَتُوىٰ 256 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم جس لڑکی کواپنی بھا بھی بنانا جا ہتے ہیں اس کوز کو ق دے سکتے ہیں؟ اور گفٹ کہہ کردے سکتے ہیں؟ تا کہ اس کی دل آ زاری نہ ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروہ زکوۃ کی مستحق ہیں بعنی ان کے باس اتنا مال نہیں جوز کوۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور نہ ہی وہ سیّدہ

اور ہاشمیہ ہیں تو انہیں زکو ہ دے سکتے ہیں ،اور گفٹ کہہ کربھی دے سکتے ہیں ، زکو ہ کہہ کردینا ضروری نہیں۔

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيرِي مِن عَبِي إِن ومن اعطى مسكينا دراهم وسماها هبة او قرضا ونوي

الـزكـوة فانها تجزيه وهو الاصح "يعن الركس نيمسكين كوزكوة دى اوركها كه يتحفه بياقرض بهاوردل

میں نیت زکو قا کی تھی تو اس کی زکو قادا ہوجائے گی اور یہی اُصح قول ہے۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 171 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَرَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد حسان رضا العطارى المدنى 22 جمادى الاخرى <u>1430</u>ھ 16 جون <u>200</u>9ء الجواب صحيح عَبْنُكُ الْمُنْ يَنِكُ فَضَيلَ فَيَضَالَعَظَارِئَ عَنَا عَلَانِهُ





## مین کے کھانے پرز کو قاکی رقم خرج نہیں کر سکتے کچھ

#### فتوى 258

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ کی رقم کسی غریب کی میت پر ہونے والے کھانے میں صرف کی جاسکتی ہے جب کہ ؤرّ شہو کھی نہ بتایا جائے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو قادا ہونے میں تَملِیکِ فقیر (فقیر کو مالک بنادینا) شرط ہے۔موجودہ صورت میں تَملِیک نہیں یا بی جارہی للبذاز كوة ادانهيس موگىؤرَ شكوبتا ئيس يانه بتائيس \_

چنانچە صكر رُالشَّرىعَه مفتى محمدام برعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى بېمارشر بعت ميں فرماتے بيں: "مباح كردين سے ذکوۃ ادانہ ہوگی، مثلاً فقیر کو بہنیت ِ زکوۃ کھانا کھلا دیا زکوۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کر دینانہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ جاہے کھائے یالے جائے توادا ہوگئی۔" (بهارشريعت ، صفحه 874 ، جلد 1، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

مَّبُكُ الْمُنْ نِنْ فَضِيلَ مِنْ الْعَطَارِي عَفَاعَنْ الْمَلِيَّةِ 23 شوال المكرم <u>1429 ه</u>

## ه ال زكوة سے عمره كروانا كبيها؟ الله

فَتُومَىٰ 259

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے بیسے سے کسی کوعمرہ

الفاسَنَتُ التَّاكُونَ التَّالِيَّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّ

كرواسكتے ہيں يانہيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

البُوَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کے بیسے سے کسی کوعمرہ بہیں کر واسکتے فقیرِشرعی کو ما لک بنا کر دیناضر وری ہے۔ پھروہ جو جا ہے کرے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

كتب أبُوالصَّالِ فَحَكَّدُكُ فَالسَّهَ أَلْفَادِيكُ 12 جمادى الثانى <u>1429</u> ه

مَعْ زَكُونَ سِي عَلَاحَ مُعَالِجِهِ كَاخْرِ جِدَا لِمَانَا كِيبًا؟

فَتُوىٰ 260 🎏

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرلوگوں سے مال زکوۃ لے کرفقیرِ شرع کو مالکہ بنائے بغیراس کے علاج مُعالَجہ میں خرچ کردیا جائے تو کیاز کوۃ ادا ہوجائے گی؟
پیشیراللّٰاہِ الدِّخلین الدَّحلیٰ الدَّحلیٰ الدَّخلیٰ الدَّحلیٰ الدَّحلیٰ الدَّحلیٰ الدَّحدیٰ م

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کی ادائیگی کیلئے کسی فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہے اگر مالک نه بنایا اور اس کے علاج مثلاً ڈاکٹر کی

فیس یا کرایه وغیره میں قم خرچ کردی توز کو ة ادانه ہوگی۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: 'یشترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة ''لین زکوۃ اداکرنے میں ابطورِتَملِیک خرج کرنا شرط ہےنہ کہ بطورِ اِباحت۔ (درمعتار، صفحه 341، حلد3، دارالمعرفة بیروت)

البيته اگر مال زكوة ہے دواخریدی اور اس كافقیرشرعی كو مالك بنادیا تو اس دوا كی قیمت کے مطابق زكوة ادا

ہوجائے گی۔ گرخیال رہے کہ مال زکو ۃ لے کرکسی مریض فقیرِشرعی کا انتظار کیا کہ ملے تو اس کی دوامیں خرج کی جائے ہے مہد

414

Marfat.com

المُ فَتَسُاوِي أَهُ لِسُنَّتُ }

میں جائز نہیں کہاس صورت میں زکو ق کی ادائیگی میں تاخیر پائی گئی اور زکو قادا کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ استعمار نہیں کہاس صورت میں زکو ق کی ادائیگی میں تاخیر پائی گئی اور زکو قادا کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مبر المُوالصَّالَ المُحَالِكُ المُعَالِمَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا

# على مال زكوة تجهيز وتكفين ميں صرف كرنا كيسا؟

فتوى 261

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کا روپیہ میت کے کفن فن میں استعال کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا کوئی حل نکال دیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِ شُرُعِیَّہ کےمطابق زکوۃ کے پیسے سے میت کا کفن نہیں لے سکتے کیونکہ مال زکوۃ کے لئے شرط ہے کہسی شرعی فقیرکواس کا مالک بنایا جائے۔

دریافت کی گئ صورت میں چونکہ مالک بنانانہیں پایا جاتا اس لئے زکو ہ کے پینے ہے میت کا کفن نہیں خرید سکتے ہاں ضرور تأخیلہ شرکی کرواکرزکو ہ کی رقم کومیت کے گفن کے لئے استعال میں لایا جاسکتا ہے اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ کسی شرکی فقیر کو مال زکو ہ کا مالک بنا دیں پھر وہ فقیر خودان پیپوں سے کفن خرید لے یا کسی کواس کام میں خرچ کے کہ کی شرکی فقیر کو اس کام میں خرچ کے کہ کی شرکی بنا کراہے میروپے دے دے دے تو ٹھیک ہے۔

بہارشریعت میں ہے:''زکوۃ کاروپیرمُردہ کی تجہیز وتکفین یامبحد کی تغییر میں نہیں صرف کر سکتے کے تَملِیکِ فقیر میں نہیں اور وہ صرف کر سکتے کے تَملِیکِ فقیر نہیں پائی گئی اوران امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ صرف کرے اور تو اب اور نو اب کے دونوں کو ہوگا جا باگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے میں ایک بھر میں آیا ، اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے میں میں میں گئی ہے۔ کی میں میں کے دونوں کو ہوگا ہوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے میں کی میں میں کی میں میں کے دونوں کو ہوگا بلکہ حدیث میں آیا ، اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے میں کی میں میں کی میں کر دونوں کو میں کی دونوں کو میں کر دونوں کو میں کر دونوں کی میں کر دونوں کو میں کر دونوں کو میں کر دونوں کو میں کر دونوں کو میں کر دونوں کر دونوں کو میں کر دونوں کر دونوں

التكفع التكفع المناس

- ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْسَنَتُ الْمُؤْسَنَتُ الْمُؤْسَنَتُ الْمُؤْسَنَتُ الْمُؤْسَنَتُ الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنِةُ الْمُؤْسِنِةُ الْمُؤْسِنِةُ الْمُؤْسِنِةُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنِةُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنِةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(بهارِشريعت ، صفحه 890 ، جلد1، مكتبة المدينه)

کئے اور اس کے اجر میں پچھ کی نہ ہوگی۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

متب<u>ائوه مَّمَّا اَيُوهُ مَّمَّا اَيُوهُ مَعَلِّ الْمَا</u> اَيُوهُ الْمَا فِيَّ الْمَا فِي الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

المعلى المكان تعمير كروانا كيها؟ في

فَتوىل 262 🗽

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری شادی سے پہلے میری روجہ نے پیسے میری شادی ہوگئ ہے اوراس پلاٹ کوہم نے تعمیر کرنا شروع کیالیکن اورجہ نے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خرید اتھا اب ہماری شادی ہوگئ ہے اوراس پلاٹ کوہم نے تعمیر کرنا شروع کیالیکن ابرقم ختم ہوگئ ہے اور گھر میں سونا چاندی اورکوئی زَرْہیں ہے ،اگرکوئی شخص زکو قاکی رقم سے ہمارے مکان کی تعمیر کروا دے تو کیا اس رقم سے مکان کی تعمیر ہوسکتی ہے ؟

سائل: بندہ خدا (ہاس بے روز ،کراجی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
وَلَا الْمُولِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
وَلَا الْكَرَادُ وَ كَرَمُ سِي كَامِكَانُ تَعْيَرُ كَرُوا فَي اللَّهُمَّ مِلْكَادُا الْكَلَادُا لَيْكَازُ لَوْ قَالَ الْكَلِوْقَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

#### 

۔ جاہے جس جائز کام میں صرف کریں لیکن شرعی فقیر کو بھی ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ مسکین کی حد کونہ بینچ جائے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهُ اللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ اللهِ فَ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ الل

الجواب صحيح اَيُوالصَّارِ الْمُعَالِمُ الْعَادِيِّ الْعَادِيِّ

## منظم زكوة كى رقم مسجد ميں صرف كرنا كيسا؟

فَتُوىٰ 263 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم مسجد میں استعال کر سکتے ہیں؟ اگر ہوسکتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیز مسجد کی تقمیر کیلئے جتنی بھی رقم کی تھی وہ خرچ ہو چکی اور مسجد استعال کر سکتے ہیں؟ اگر ہوسکتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیز مسجد کی تقمیر کیلئے جتنی بھی رقم کی تھی وہ خرچ ہو چکی اور مسجد ابھی تک ناممل ہے۔

بِسْمِاللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ مِهْدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ مِهْدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوۃ کی رقم مجدومدرسہ وغیرہ امور کی تغیرات میں صرف کرنا جائز نہیں کہ زکوۃ کیلئے ، زکوۃ کے حقدار کواس کا مالک بنا کراسے قبضہ وینا شرط ہے جبکہ مساجد و مدارس وغیرہ میں استعال کرنے سے ادائیگی زکوۃ کی ندکورہ شرط مفقود ہے۔ البتہ اگر مساجد و مدارس میں استعال کی اشد ضرورت ہے کہ لوگ اس کی تغییر وترتی میں دلج پی نہیں لیتے یا لوگوں کے پاس استخ و سائل ہی نہیں کہ وہ ان کو تغییر کر سکیس تو ضرور تا بطورِ حیلہ مجد میں زکوۃ و بنا جائز ہے کہ پہلے سی شرعی فقیر کوزکوۃ دے دے تو یہ جائز ہے۔ شرعی فقیر کوزکوۃ دے دے تو یہ جائز ہے۔

چنانچ دُرِمُغُتَارِيس م: "لايصرف الى بناء نحو مسجد و لا الى كفن سيت و قضاء

#### الكالكالكالكا المحالة المحالة

المُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِنِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّيْنِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّيْنِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ

دینه "لین زکوة کوسی عمارت کی تغییر جیسے مسجد اور میت کے گفن اور قرضوں کی ادائیگی میں نہیں خرج کیا جائے گا۔ (درمنحتار، صفحه 341 تا 342، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

صدر الشريعة مولا ناامجد على أظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوِى فَتَاوى أَمْجَدِيَه مِين فرمات بين: "بإن اگران مين زكوة صرف كرنا جائے تواس كا طريقه بيہ كه مال زكوة فقير كودے كر مالك كردے پھروہ فقيران امور ميں وہ مال صرف كرے إِنْ شَاءَ الله عَزَّدَ جَلَّ ثوابِ دونوں كوہ وگا۔ "

(فتاويٰ امجديه ، صفحه 370 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الجواب صحيح عَدُلُالمُنُ نِنْ فَضَلِ مَ خَلِهُ الْعَطَارِئَ عَلَامَانِ الْعَطَارِئَ عَلَامَانِ

محمد سجاد عطارى المدنى 05 رمضان المبارك <u>1430</u>ه 27 اگست <u>2009</u>ء

# 

فَتُوىٰ 264 الله

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے پیسے کوفٹرِستان کی تغییر وتر قی میں صرف کرنا کیسا ہے؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ مِهْ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوۃ کی اوائیگی کے لئے فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہے جبکہ قبرِستان کی تغییر وترقی میں پیبہ صرف کرنے کی صورت میں بیشر طانبیں پائی جاتی لہذا کسی شرعی فقیر کی مِلک میں دیئے بغیر قبرِستان کی تغییر میں زکوۃ کا پیبہ صرف کردیئے سے زکوۃ اوانہ ہوگی۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِي جِ: "و لا يجوز ان يبني بالزكاة المسجد و كذا القناطر و

#### مَا لَكُونَا لَكُونَا

المُعَلِّفُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

السه قایات و اصلاح الطرقات و کری الانهار و الحج و الجهاد و کل سالا تملیك فیه "ترجمه: زكوة کے پیسے سے مجد، پُل ، سَقابی بنوانا ، سر کیس درست کروانا ، نهرین کهدوانا ، حج اور جهاد میں خرچ کرنا اور براس جگه صرف کرنا جهال تَملِیک نه یا فی جائز نہیں۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

اعلی حضرت،امام اہلسنت مولا ناامام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' پھر دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں مینیں جیسے مختاجوں کو بطور اِباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگانا یا مسجد، کہاں مذہبیں جیسے مختاجوں کو بطور اِباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگانا یا مسجد، کنواں،خانقاہ،مدرسہ، کمل ،سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوى رضويه، صفحه 110، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

## منظم سركارى ا كاؤنث ميں زكوة ديناؤرُست نبيس كيجيد

فتوى 265

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکو ۃ اپنے ہاتھ سے مستحق کو دینا بہتر ہے؟ جبکہ خلفائے راشدین (مِضُوانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْفِیدُ اَجْمَعِیْن) ذکو ۃ سرکاری بیٹ المال میں جمع کروانا بہتر ہے؟ جبکہ خلفائے راشدین (مِضُوانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْفِیدُ اَجْمَعِیْن) ذکو ۃ سرکاری بیٹ المال میں جمع کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مارے زمانے میں بیٹ المال کا نظام مُنظَمْ ہیں لہٰذا زکو ۃ اپنے ہاتھ سے سیخت کو دینا یا اس کیلئے کسی کو وکیل

**ﷺ فَصَل: ۩** 

419

حالم باك: ◘

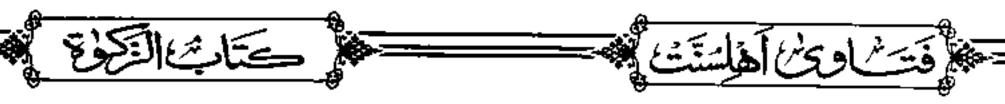

۔ بنا نا دونوں جائز ہیں۔البتہ فی زمانہ سرکاری ا کا وُنٹ میں زکو ۃ جمع کروا نا وُرُست نہیں کیونکہ زکو ۃ کی رقم کو تھے مُصرَ ف یرخرج نہیں کیا جاتا۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِ لَعَلَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِ لَعَلَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِ لَعَلَم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا مُعَلّم مُعَالًا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

# الزكوة سے ملازم كى تنخواہ ادائيس كى جاسكتى الله

فَتوىٰي 266 🐙

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دولڑکے کام کرتے ہیں ان کی تخواہ دس ہزاررو پے بنتی ہے کاروبارڈ اوُن ہونے کی وجہ سے تخواہ کی ادائیگی مشکل امر ہے۔معلوم سے کرنا ہے کہ کیا میں زکو ق کی رقم ہے آ دھی تخواہ دے سکتا ہوں؟ سائل:محمد قبیل (کھارادر،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِ مَاايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِ مَااينَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِ مَااينِ مِن كَيْخُواهِ ادائبيس كَى جَاسَى - قوانينِ شريعت كى رُوسِة كى رقم سے ملاز مين كى تخواه ادائبيس كى جاسمتى سريم.

ا مام المسنّت ، مُجَدِّدِ وِین ومِنت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن زَکُو ةَ کَارِمُ مدرسین کی تنخواه میں وینے کے بارے میں فرماتے ہیں:'' تنخوا و مدرسین میں نہیں دے سکتے۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 262، حلد 10، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبر اَبُوعُ مَنْ الْمَالِيَّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ 28 جمادى الاولى <u>1430</u> هـ 24 مئى <u>2009</u>ء



### من مال زكوة بطور ديت نبيس دياجاسكتا

فَتُوىٰي 267

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ ہماری گاڑی ہے جادِنہ ہوا اور ایک نوجوان انقال کر گیاوہ لوگ میں دولا کھرو بے مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم انہیں زکوۃ کی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟ سائل: فیصل سائل: فیصل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ النَّمَلِثِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحِقِ وَ الصَّوَابِ قوانينِ شَرُعِيَّه كِمطابق ديت مِي دى گئرتم سے زكوۃ ادانبيں ہوتی اگرچہ لينے والافقير ہو۔

بہارِشربعت میں ہے:''امین کے پاس سے امانت ضائع ہوگئی،اس نے مالک کود فعِ خصومت کے لئے کچھ

روپے دے دیئے اور دیتے وقت زکو ق کی نبیت کرلی اور مالک فقیر بھی ہے زکو قادانہ ہوئی۔'

(بهارِشريعت ، صفحه 889 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

ابع عَمَانَ عَلَى الْعَظَارِي الْمُدَانِي الْمُدَانِي الْمُدَانِي الْمُدَانِي الْمُدَانِي الْمُدَانِي الْمُدَانِي الْمُدَانِينَ الْمُعِلَانِينَ عَلَيْنَامِينَ عَلَيْنَانِينَ الْمُدَانِينَ الْمُعِلِينَ الْمُدَانِينَ الْمُعِينَ الْمُعِيلِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُع

2 رمضان المبارك <u>1427ھ</u> 26 ستمبر <u>2006</u>ء

### معج مال زكوة سے قربانی كاجانور نبیس خرید سکتے کچھ

فَتُوىٰ 268 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص زکوۃ کی رقم ہے قربانی کا جانور لے لےتا کہ ذکوۃ بھی ادا ہوجائے تو کیا اس طرح زکوۃ ادا ہوجائے گی؟

\_\_\_\_\_\_\_\_\_فَصَل:

421

يُلِي عَدِينَ الْكِيْرِ الْكِيرِ الْكِيْرِ الْكِيرِ الْكِيرِيِيِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيلِي الْكِيرِي الْكِيرِيِيِيِ الْكِيرِ الْك

= النكالتك التكفة

ِ بِشِهِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں!اس طرح ز کو ۃ ادانہیں ہوگی کیونکہ ز کو ۃ میں شرعی فقیر کو ما لک بناناصروری ہےاوروہ یہاں نہیں پایا منہ

جار ہا بلکہ اپنی زکو ہ خود ہی کھانے کا انظام کیا جار ہاہے جوواضح حرام ہے،اس سے زکو ہ اوانہ ہوگی۔

المُولِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ الْعُلِسَنَتُ

(بدائع الصنائع، صفحه 189، جلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت)

مَجُمَعُ الْاَنْهُرفِي شَرُحِ مُلْتَقَى الْاَبُحُو مِين بَنْ ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد "ترجمه: مجدى تقير مين زلاة كى رقم وين سے زلاة ادائين موكى كيونكها سالت مليك شرط بهاوروه يهال نهيں پائى جارہى -

سیدی اعلی حضرت، مُجدِدِ وین ومِلّت امام احمد رضا خان علیه و مُخههٔ الدُخه ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''زکو ق جہاد کے اُن مصارف میں جن میں فقیر کو تملیک نہ ہوجیے گولے بارود کی خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسرول کی تخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤل میں دینا جائز نہیں، نہ اس سے زکو ق ادا ہو۔ یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسرول کی تخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤل میں دینا جائز نہیں، نہ اس سے زکو ق ادا ہو۔ ''عالمگیری''میں ہے' لا یجوز ان یبنی بالزکاۃ المسجد و کذا الحج والجہاد و کل مالا تملیك فیه کندا فسے التبیین ''مرجمہ: زکو ق ہے مسجد بنانا جائز نہیں، اس طرح ججاور جہاد، بلکہ ہروہ مقام جہال تملیک نہ ہو، سیدین میں یہی ہے۔'' (فناوی رضویہ، صفحہ 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈ یشن لاھوں)

#### = النَّالِيُّ النَّكُوعَ ﴾

إفتت اوي أهلسنت

ایک اورمقام پرآپ عَدَن و اله عُنه اله منه ارشاد فرماتے ہیں:'' پھردینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں رنہیں جیسے مخا مختاجوں کوبطورِ اِباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا وینایا میت کے گفن دفن میں لگانایا مسجد ، کنواں ، خانقاہ ، مدرسہ ، پُل ، سرائے وغیرہ بنواناان سے ذکلے قادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤندٌ يشن لاهور)

وَ اللَّهُ آعُكُم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ آعُكُم صَلَّى اللهُ تَعَالِ عَلَيْهِ وَ إلهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطارى المدنى 07 ذو الحجة 1431 هـ 14 نومبر 2010 ء

الجواب صحيح عَبِّنُ الْمُدُنِثِ فَضَيلِ مَضَالِكَ ضَالِكَ عَالَمَ الْمُدَاثِدِ عَالَمَ الْمُدَاثِدِ فَالْمَالِدَ فَاللَّالِ

## هی کو نسے صدقات سادات پرحرام ہیں؟ کچھ

فَتُوىٰ 269 🌠

کیافر مائے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مال کی کون می قسمیں ساواتِ کرام کونہیں لگتیں؟ یعنی انہیں نہیں دے سکتے۔ سائل:غلام رسول شنراد (لا ہور کینٹ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صدقات واجبہ (جیسے زکوۃ ،صدقہ نظروغیرہ) سادات کرام کوئبیں دے سکتے۔اور دینے سے گناہ گار بھی ہوں گےاور بیرچیزیں ادابھی نہ ہوں گی۔

رسول الله صَلَى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَم نِهِ ارشا وَفر ما يا: "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِالِ مُحَمَّد، إنَّ مَا هِي اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَم ) كَ لِحَ عَا رَبْهِيں كيونكه بيلوگول (ك هِي اَنْ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَم ) كَ لِحَ عَا رَبْهِيں كيونكه بيلوگول (ك هِي اَنْ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَم ) كَ لِحَ عَا رَبْهِيں كيونكه بيلوگول (ك مال) كاميل ہے۔

(صحيح مسلم، صفحه ۲۹ه، حدیث ۲۷، ۱، دارابن حزم بيرون)

رسول الله مسكى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فِي ارشا وفرما يا: "إنَّ اللَّ مُحَمَّدٍ، لَا تَحِلُ لَهُمُ الصَّدَقَةُ، وَ إنَّ

**=**◆{ 423 **}**◆=

هِ كُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

المُعْلِمُ الْعُلِمَةُ مِنَ الْعُمْلِمَةُ مِنْ الْعُمْلِمَةُ مِنْ الْعُمْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ الْعُمْلِمُ الْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللّهِ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ اللْعُمْلِمُ الْعُمْلِمُ الْعُمْلِم

مَّوْلَى الْقَوْمِ مِنُ أَنْفُسِهِمُ "ترجمه: بيتك آلِ ثُمُ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم) كَ كَصَرَقَهُ طَالَ نَهِمِ اور مَّهُ وَلَى الْقَوْمِ مِنُ أَنْفُسِهِمُ "ترجمه: بيتك آلِ ثُمُ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم) كَ لَتَ صَرَقَهُ طَالَ نَهِمِ العلميه بيروت) بيتك قوم كاغلام انهيل مين مين فرماتي بين الايدفع الى بنى هاشم هذا ظاهر الرواية "ترجمه: بنوباشم كو فَتُهُ الْقَدِيرُ مِين فرماتي بين الايدفع الى بنى هاشم هذا ظاهر الرواية "ترجمه: بنوباشم كو رَكُوة نه دى جائية بين من في الله عليه كوئنه) ويُحدُ من الله المرواية كوئنه)

مَجُمَعُ الْاَنْهُو مِينَ ہے: "لاتدفع الى هاشمى وهو ظاهر الراوية" (مجمع الانهر، صفحه 330، جلد 1، دارالكتب العلميه بيروت)

امام المستنت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّخْمَن فرمات بين: ' ذركوة سادات كرام وسائر بني بإشم پرحرام قطعی ہے جس کی حرمت پر ہمارے ائمه کشلشہ بلکہ ائمه کم ندا ہب اربعہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ اَنْجَمَعِیْن کا اجماع قائم۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 99 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

ایک اور جگه ارشاد فرمایا: ''بنی باشم کوز کوق وصدقاتِ واجبات و بینا زِنْهار (برگز) جائز نهیں، نه آنهیں لینا حلال۔ سپدِعالم صَلَّی اللهُ تَعالٰی عَلَیْهِ وَاله وَسَلَّم سے متواتر حدیثیں اس کی تحریم میں آئیں، اور علتِ تحریم ان کی عزت وکرامت ہے کہ زکوق مال کامیل ہے اور مثلِ سائر صدقاتِ واجبہ عاسلِ ذُنوب، توان کا حال مثلِ ما مستعمل کے ہے جو گناہوں کی نجاسات اور حدث کے قاذ ورات دھوکر لایا ان پاک لطیف ستھرے لطیف المل بیت طبّب وطہارت کی شان اس سے بس اَر فع واعلی ہے کہ ایسی چیزوں سے آلودگی کریں، خودا حادیثِ صحیحہ میں اس علت کی تصریح فرمائی۔'' وائناوی رضویہ ، صفحہ 272 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نذیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مجمدهاشم خان العطارى المدنى 15 رجب المرجب <u>1430</u>ھ 9 جولائى <u>2009</u>ء الجواب صحيح العُوالصُلطُ المُعَالِقَادِيمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعل

منظم سیداور ہاشمی میں کیافرق ہے؟ کچھ

فتوى 270

المُولِمَنُ الْعُلِسَنَتُ اللَّهِ السَّالَةُ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّاكُوعَ اللَّهِ النَّاكُوعَ اللَّهِ النَّاكُوعَ اللَّهِ النَّالَةُ النَّاكُوعَ اللَّهِ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ اللَّهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللّ

**سائل**:سيّد عمران حسين (ليانت آباد، كراچي)

ز کو ق دینامنع ہے سپیداور ہاشی میں کیا فرق ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مین ہے کہ بنی ہاشم کوز کو ہ نہیں دے سکتے اور نہ بی ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کوز کو ہ دے سکتا ہے ہاشمی سے مراد حضرت عبد المُطَلِب کے بیٹے حضرت عباس وحارث اور پوتے حضرت علی اور حضرت بعضر وعشل دِخْوان اللّهِ تَعالی عَلَیْهِ وَ اَجْمَعِیْن کی اولا دیں ہیں جبکہ حضرت علی گڑم اللهٔ تعالی وَجْهَهُ الْکُویْد کی جواولا دحضرت فاطمہ دَخِیَ اللهُ تعالی عَلَیْ سے عِلَیْهِ وَ اَجْمَعِیْن کی اولا دیس ہیں جبکہ حضرت علی گڑم اللهٔ تعالی وَجْهَهُ الْکُویْد کی جواولا دحضرت فاطمہ دَخِیَ اللهُ تعالی عَلَیْ سے ہیں ان کواور حسنین کریمین دَخِنی الله تعالی عَلَیْ ما ولا دکوسید کہا جاتا ہے۔ ہرسیّد ہاشمی ضرور ہے مگر ہر ہاشمی سیّد ہو بیضروری نہیں۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی قُدِّسَ سِرُّهُ السَّنمِی فرماتے ہیں: "تصرف الزکاۃ الی اولاد کل اذا کانوا مسلمین فقراء الا اولاد عباس و حارث و اولاد ابی طالب سن علی و جعفر و عقیل "ترجمہ: زکوۃ ہرایک کی اولاد کودے سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان فقرا ہوں سوائے آلی عباس وآلی حارث اور آلی علی وآلی جعفر و آلی عقیل کے۔ (رد المحتار علی الدرالمحتار، صفحہ 350، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

سيدى اعلى حضرت ، عظيم المرتبت امام احمد رضا خان عَيْد بُدْمة الرَّحْلُ فرمات بين: ' ذركوة سادات كرام وسائر بن باشم پرحرام قطعى ہے جس كى مُحمت پر بهارے ائمة ثلاث بلكه ائمة فرا به رضى الله تعالى عنه و آجيون كا اجماع قائم ـ امام شعرانى رَحْمة اللهِ تعالى عَلَيْه ' مِينوَ ان ' عيل فرمات بين: اتفق الأربعة على تحريم الصدقة الممضروضة على بنى هاشم وبنى عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس وال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع والاتفاق ا هسل خصا معن باتفاق اله ملحضا معن باتفاق المه مائل بين: آلي على مسائل الاجماع والاتفاق المسلحضا معن باتفاق الم المعالى بين عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع والاتفاق المسلح مله عن باتفاق المسلمة بين المعالى من عبد المسلمة بين المعالى من عبد المسلمة بين المعالى المسلمة بين المعالى من من المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى من المعالى المعال



صدر الشّريعَه ، بَن والطَّريقَه مفتی امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرمات ہیں: ' بنی ہاشم کوز کو ہ نہیں '' دے سکتے ۔ نه غیر انہیں دے سکے ، نه ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرت علی وجعفر وعقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المُطَّلِب کی اولا دیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم کی اعانت نہ کی ، مثلاً ابولہب کہ اگر چہ یہ کا فربھی حضرت عبد المُطَّلِب کا بیٹا تھا ، گراس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شار نہ ہوں گی۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 931 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

## مع عَلُوى زكوة نبيل له سكت الله

فَتُولَى 271

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارا شجر ہ نُسَب حضرت علی گڑمَ اللهُ وَجُهَه کے بیٹے حضرت عون رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه سے ملتا ہے تو کیا ہمیں زکو ہ لینا حرام ہوگا؟

بسمر الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

آپ جب حضرت علی گڑم اللهٔ وَجْهَه کی اولا دے ہیں تو ہاشی ہوئے کیونکہ حضرت علی ہاشی ہیں اور تمام بنی ہاشم

پرز کو ہ وصدقہ واجبہ لیناحرام ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 4 ربيع الآخر 1431 ه

الجواب صحيح عَدَالُهُ الْمُذُونِكُ فَضَيلَ لَهُ ضَالِكُ عَالَمَا الْعَطَارِي عَنَامَالِكِ عَالَمَا الْعَطَارِي عَنَامَالِكِ

### المُ فَتَ الْحَالَ الْمُلِسَنَّةُ الْحَالَ الْمُلْسَنَّةُ الْحَلَقَ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِي

### مع عباسي زكوة نبيل له سكتے الجي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا خاندان والوں کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ اگر نہیں دی جاسکتی تو ہمارے گاؤں میں 95 فیصد عباسی ہی رہتے ہیں۔ تو جوعباسی مستحق ہیں ان کا کیا کیا جائے؟

#### بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عباسی بعنی حضرت عباس رضی اللهٔ تعالی عنه کی اولا دکوز کو قانبیں دی جاسکتی۔لہذااگران کی إعانت مقصود ہوتو زکو قانبیں دی جاسکتی۔لہذااگران کی إعانت مقصود ہوتو زکو قانبیں دی جائے۔اس بات کی بھی تحقیق کرلیں کے واقعی 95 فیصد عباس بات کی بھی تحقیق کرلیں کے واقعی 95 فیصد عباس بی بیس بھی یانہیں اور عباس وہ اپنے آپ کوکس طور پر کہتے ہیں اگر حضرت عباس کی اولا د ہونے کے اعتبار سے تو وہی تھم ہے جو بیان ہوا۔

صدر الشريعة ، بك والطريقة مفتى المجد على اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَدِى ارشا دفر ماتے بيں: "بنى ہاشم كوزكوة فنيس دے سكة - نه غير انبيس دے سكة ، نه ايك ہاشمى دوسرے ہاشمى كو - بنى ہاشم حضرت على وجعفر وعقبل اور حضرت عباس وحارث بن عبد المُطّب كى اولاديں بيں ۔ ان كے علاوہ جنہوں نے نبى صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم كى إعانت نهكى ، مثلًا ابولہب كم الرجه يديكا فربھى حضرت عبد المُطَّب كا بيٹا تھا ، مكراس كى اولاديں بنى ہاشم ميں شارنه ہول كى - "

(بهار شریعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكنبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 16 شوال المكرم <u>1429</u> ه الجواب صحيح عَبُنُا الْمُدُنِئِ فَضَيل مَ خَاللَهُ عَالَمَ الْمَاكِيَ عَفَاعَنُ البَاكِيُ

ا کاب: ٢٠٠٠



### معظم سادات کی مدد کیسے کی جائے؟ کچھ

### فتوى 273

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت مُطلَّم و نے سادات کرام پرزگوۃ کوحرام فرمادیا ہے، ندان کا مال زکوۃ لینا جائز اور نہ ہی ان کودینا جائز، بلکہ ان کوزکوۃ دینے سے زکوۃ ادابھی نہیں ہوگ لیکن وہ سادات کرام جوشدید مالی تنگی سے دوجار ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے صاحب حیثیت مالدار مسلمانوں کو جائے کہ زکوۃ کے سواا پنے اور اُموال سے بطور ہدیدان کی خدمت کریں اور دارین کی برکات حاصل کریں۔

اورجو مال زکوۃ کے علاوہ اضافی رقم بطورِ ہدیددیے کی ؤسٹت نہیں پاتا تو وہ بول ساداتِ کرام کی خدمت کر سکتے ہیں کہ کسی شرعی فقیر کو مال زکوۃ بدیتِ زکوۃ دے کر فبضہ دے دیں پھراس کو ترغیب دلائیں کہ وہ پوری یا جتنی رقم چاہے ہیں کہ ساتھ میں نُذُر کرے اس طرح زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ساداتِ کرام کی خدمت بھی ہوگی اور دونوں کواس خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔

جیبا کہ ام الم المسنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْ و رَخْمَةُ الدَّخْمُ ساداتِ کرام پرزگوۃ کی مُحمت کو مُفَصَّل ومُدَلَّل بیان کرنے کے بعد بڑے ہی ولنشین انداز میں ساداتِ کرام کی خدمت کرنے کا طریقہ وسلیقہ بیان کرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں:

''رہا ہیکہ پھراس زمانهٔ پُر آشوب میں حضرات ِسادات کرام کی مُواسات کیونکر ہو، **اقول: (اس** بارے میں

#### المُولِسَنَانَ المُولِسَنِينَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسَنَانَ المُولِسِينَانِ المُولِسِينَانِ المُولِسِينَانِ المُولِسِينَانِ المُولِينَانِينَانِ المُولِينَانِينَانِ المُولِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَالِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينِ

"میں پہتا ہوں کہ) بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطورِ ہدیدان حضرات عُلْیَہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی کے بستا دتی ہے، وہ وفت یا دکریں جب ان حضرات کے جدّ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْہ وَالله وَسَلَّه کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجاو مادی نہ سلے گا، کیا پہند نہیں آتا کہ وہ مال جو اُنہی کے صدقے میں اُنہی کی سرکار سے عطا ہُوا، جے عنقریب چھوڑ کر پھرویسے ہی خالی ہاتھ زیرِز مین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنو دی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پراُس کی خوشنو دی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پراُس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اُس شخت حاجت کے دن اُس جواد کریم ، رؤف ورجیم عَلَیْدِ اَفْصَلُ الصَّلَوة وَالتَّنْدِیْد کے بھاری انعاموں، عظیم اِکراموں سے مُثَرَّ ف ہوں۔

ابن عساكراميرالمؤمنين مولاعلى حُرَّمَ اللهُ وَجْهَه عدراوى، رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه فرمات بن :

"مَنْ صَنْعَ إلى اَهُلِ بَيْتِى يَداً كَافَاتُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيْمَه "ليعنى جومير اللهِ بيت ميس سے كى كى ساتھا چھاسلوك كرے اللى مايس روز قيامت اس كاصله اسے عطافر ماؤل گا۔

خطیب بغدادی امیر المؤمنین عثانِ عَنی رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْه تے راوی ، رسول الله صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَرَماتِ مِی الدُّنیا فَعَلَی مُکافَاتُهُ إِذَا فَرَماتِ مِی الدُّنیا فَعَلَی مُکافَاتُهُ إِذَا لَمُطَّلِبِ فِی الدُّنیا فَعَلَی مُکافَاتُهُ إِذَا لَسَقِینِ مَا مُعِی مُوضِ اولا وعبد المُطَّلِب مِی کی ساتھ دئیا میں نیکی کرے اس کا صلد دینا مجھ پرلازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔

اَلله اَكبَر، اَلله اَكبَر، اَلله اَكبر اقیامت كادن، وه قیامت كادن، وه خت ضرورت خت حاجت كادن، اور بهم جیسے مختاج، اور صلی عطافر مانے كومحمصلّی الله تعالی علیه واله وسلّه ساصاحب الناج، خداجانے كیا بجهدي اوركیما بجه نهال فرمادی، ایک نگاه لطف اُن کی جمله مُهمّات و وجهال کوبس ہے، بلکه خود بهی صله کروڑوں صلے سے اعلی وانفُس بهال فرمادی، ایک نگاه لطف اُن کی جمله مُهمّات و وجهال کوبس ہے، بلکه خود بهی صله کروڑوں صلے سے اعلی وانفُس ہے، جس کی طرف کلمه کریمه "اذا لقید نبی " (جب وه روز قیامت جھ سے ملکا) اشاره فرما تا ہے، بلفظ "اذا" تعبیر فرمانا ہے وہ دوز قیامت وعده وصال ودیدام مجبوب ذی الجلال کامر وه مُنا تا ہے۔ مسلمانو! اور کیا درکار ہے دور واوراس دولت وسعادت کولو" و بالله التو فیق۔ "

اور مُعؤسِّط حال والے اگر مصارِف مُسْخَبَّه کی وُسْعَت نہیں و یکھتے تو ہے۔ مد اللّٰہ وہ تدبیر ممکن ہے کہ زکو ہ

الفلسنت الفلسنت المستنت المستند المستنت المستنت المستنت المستنت المستنت المستنت المستنت المستن المستنت المستن المستن المستن المستنت المستنت المستنت المستنت المستنت المستنت المستنت ال

ُّز کو ۃ ادا ہوا ورخد متِ سادات بھی بجا ہو بینی کسی مسلمان مصرفِ زکو ۃ مُنعَتَ مَدُ عَلَیْه کو کہاں کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکو ۃ سے بچھ روپے بہنیت ِ زکو ۃ دے کر مالک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلاں سیّد کی نَذُ رکر دو اس میں دونوں مقصود حاصل ہو جا ئیں گے کہ زکو ۃ تو اس فقیر کو گئی اور بیہ جو سیّد نے پایا نَذُ رانہ تھا، اِس کا فرض ادا ہو گیا اور خدمتِ سیّد کا کامل ثواب اِسے اور فقیر دونوں کو ملا۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 105 تا 106، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدنى 16 شعبان المعظم 1431، ه 29 حولائي 2010ء الجواب صحيح اَبُوهُ اللهُ عَلَامِ عَلَامِ اللهَ فِيَّالِمَ اللهَ فِيَّالُهُ عَلَامِ عَلَامِ اللهِ اللهُ فِي اللهَ

المجرّ اوات کوز کو ق کیول نہیں دے سکتے؟ کچھ

فتوى 274

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ حضور صلّی الله تعالی علیہ و الله و سلّم کے زمانۂ اقدس میں ایک و سبتے رقبہ اہلِ بیت کیساتھ خاص تھا، اس لئے حضور صلّی الله تعالی علیہ و الله و سلّم کی طرف سے اہلِ بیت کرام کوز کو ق لینے کی اجازت نہیں تھی ، لیکن اب ایسانہیں ، لہذا اب سادات کرام کوز کو ق دی جاسکتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ اہلِ بیت کرام کو بھوک ، غربت اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اورز کو ق کی ساتھ مددنہ کی جائے ، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کی زکو ق کے مال سے مددکی جائے ، پس میں بیجا نا چا ہتا ہوں کہ وہ درست کہتا ہے یا غلط؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اً سفخص کا کہنامحض باطل ہے، کیونکہ اہلِ بیت کرام عَلَیْھِهُ الدِّضْوان پرز کو ۃ کےحرام ہونے کی وہ وجہ ہیں جو

430

ك: 🗗 🎨

المُعَلِّمُ الْعَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينَ عَلِينَ الْعَلِينَ عَلِينَا الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينَ عَلِينَا عَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعِلْمِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينِ عَلِي الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلْمِي الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ ع

سوال میں مذکور شخص نے بیان کی ،اس کی وجہ ہمارے علمائے کرام دیّجہ مُدُدُ اللّٰہُ تَعَالٰی نے بیان فر مائی وہ یہ ہے کہ زکو ۃ مال کا مُمِل اور گنا ہوں کا دھوون ہے ،اور سا دات کرام جیسی طبّب وطا ہرنسل کے لاکق نہیں ،للہٰ ذااس کا لینا سا دات کرام پر حرام ہوا ،اور بیدوجہ خودحضور صَلّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اللّٰہٖ وَ سَلّمہ نے بیان فر مائی ،اور بیدایی وجہ ہے جو کسی ز مانے اور حالت کیساتھ خاص نہیں ہو سکتی ہے۔

امام سلم بن حجاج قُشَيُوى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بي كرسول الله صَلَى اللهُ تَعالَى عَلَيْه وَ اله وَ سَلَم فرمايا: "إنَّ هذه والصَّدَقَاتَ إِنَّمَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَ الهِ وَ سَلَم "حَرَجَم مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَ سَلَم "حَرَجَم مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَ سَلَم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَ سَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم كَالُهُ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم كَاللهُ عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَلْه وَسَلَم عَلَيْه وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلَ

(صحیح مسلم،صفحه ۲۰۵۰ حدیث ۲۰۷۲ ، دارابن حزم بیروت)

الم عبد الوم بالوم ب عرانى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى 'الْمُعبُونَ الْكُبُوئِ ' مِن فرماتے ہیں: 'اتفق الائمة الاربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بنى هاشم وبنى عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس و ال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من سسائل الاجماع و الاتفاق اه (ملخصاً) ' ترجمه: الله محمد الله عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من سسائل الاجماع و الاتفاق اه (ملخصاً) ' ترجمه: الله محمد الله عقيل وال العباس و المحمد بنوم شم اور بنوعبد المُطلِب كولينا حرام ب، اور و الاتفاق اه (ملخصاً) ' ترجمه: الله على ولا قاق م كفرض صدقه بنوم شم اور بنوعبد المُطلِب كولينا حرام ب، اور وه يا في شاخما كولينا حرام الله والله والل

(الميزان الكبرى الشعرانية (مترجم) ، صفحه 32 ، حلد 2 ، مطبوعه لاهور)

اعلى حضرت، امام البسنت، مُجَدِدِ وِين ومِلت مولانا احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنُ فرمات بين: زكوة سادات كرام وسائر (يعن تمام) بنى باشم پرحرام قطعى ہے، جس كى حُرمت پر ہمارے المر علقہ بلكه المر مُداہب اربعه رَضِت اللهُ تعالى عَنْهُ دُ اَجْمَعِ مُن كا اجماع قائم .....

اس طرح علما عثم امام ابوجعفر طحاوی رخمهٔ اللهِ تعالی عکنه شرح معانی الآثار .....اوران کے غیر (بعن ان کے علاوہ دیگر علمائے کرام رحمهٔ الله تعالی) اس حکم (بعن سادات کرام پرز کو ق کے حرام ہونے) کی بہی علت (بعن وجه) بیان فرماتے ہیں، اورشک نہیں کہ بیعلت تَغیرُ زمانہ سے مُتَعَبِّر نہیں ہو سکتی تو دَائِماً ابداً (بعن ہمیشہ) بقائے حکم میں کوئی شہیں۔ (فتاوی رضویہ، صفحہ 99 تا 104، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

اور باتی رہایہ کہ پھراس پُرفتن دور میں ساداتِ کرام کی مدد کیسے ہو، تواس کا جواب ہے ہے کہ ذکو ہیں تو مال کا چالیہ وال حصہ یعنی سورو ہے میں اڑھائی رو پے فرض ہے، تو بقیہ ساڑھے ستانو ہے رو پے میں پچھے حصہ ساداتِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے، خصوصاً جو مالدار ہوتے ہیں وہ اگر اپنے مال کے سومیں سے ایک حصہ بھی ساداتِ خدمت میں بیش کیا جا سکتا ہے، خصوصاً جو مالدار ہوتے ہیں وہ اگر اپنے مال کے سومیں سے ایک حصہ بھی ساداتِ کرام کے لئے خاص کریں تو پھر بھی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر کوئی زکو ہی کی رقم وینا چاہے، اس کے علاوہ اور مال نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ بیر قم کسی شری فقیر کود ہے، اور وہ شری فقیر ساداتِ کرام کی خدمت میں ساری یا پچھ پیش کر و بے تو یوں بھی درست ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبر اَبُوعُ مَنْ اَبُكُ عَلَى الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِق 17 صفر المنظفر 1433، ه 12 جنورى 2012، ء

#### المُ فَتَا لَكُ الْعُلِسَنَةُ النَّكُ النَّكُونِ النَّهُ النَّكُونِ النَّهُ النَّكُونِ النَّهُ النَّكُونِ النَّكُونِ النَّهُ النَّكُونِ النَّهُ النَّالِي ا

### منظم والده بيني كوز كوة نبيس د سيكتي في

### فَتُوىٰ 275 🌓

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری بہن طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ ہے اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نیس والدصاحب نے ایک کمرے کا مکان رہنے کے لئے بنا کردیا ہے تو کیا میری والدہ اپنی بیٹی کواپنے مال کی زکو ہ ،صدقہ وخیرات وغیرہ دے سکتی ہیں؟

سائل:نعيم جان (سولجر بازار، كراچى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

والده افي بين كوز كوة نميس د عن البت زكوة اورصد قد واجب عملاوه ديگر صدقات و فيرات د عن بيس و يناخي بكن كوز كوة نميس د عن البت زكوة اورصد قد واجب عمل الأملاك متصلة بين المؤدى وبين المؤدى اليه لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً من الفقير من كل وجه بل يكون صرفا الى نفسه من وجه، وعلى هذا يخرج الدفع الى الوالدين وان علوا والى المولودين وان سفلوا لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة الى زوجته بالاجماع، وفي دفع المرأة الى زوجها اختلاف بين ابى حنيفة وصاحبيه ذكرناه فيما نقدم وأسا صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والدفع اليهم أولى لان فيه اجرين أجر الصدقة وأجر الصلة "ترجمة اورائيس شرائط من سايك يكي به كما لماك عمنافع زكوة وين والحاور المحدقة وأجر الصلة "ترجمة اورائيس شرائط من سايك يكي به كما لماك عمنافع زكوة وين والحاور المناه والمن يكون الوجوه وينا المركزة وكارين أو وكا يبيد شرج كرنا بها من كلّ الوجوه شمليك فقرنيس ياكى جاري بكديرا كي المناوزكوة كي ادائيكي سائع به كماك منافع ركوة وينا الوجود وينا الريادي والدين كلّ الموركود وينا الريادي والدين كوركود وينا الريادي والمركزي والمركزي كرنا بها والدين كل الموركود وينا الريادي والدين كوركود وينا الريادي كوركريا كودكر والادركود كوركود وينا الري يكوركود المناه وينا الريادي والمورك وينا الريادي كوركود المناه المناه والمادكود كوركود وينا الريادي كوركود المناه المناه المناه المناه والمناه المناه ال



سے مال سے نفع اٹھانا ہے۔اورمرد کااپنی زوجہ کوز کو ۃ وینابالا جماع جائز نہیں،جبکہ عورت کااپنے شوہر کوز کو ۃ دینے میں گور سے مال سے نفع اٹھانا ہے۔اورمرد کااپنی زوجہ کوز کو ۃ وینابالا جماع جائز نہیں۔البتہ فلی صدقہ ان افراد کو دینا جائز بلکہ افضل ہے کہ اس میں دواجر ہیں ایک صدقہ کااجراور دوسرا صلد حمی کا۔

(بدائع الصنائع، صفحه 162، جلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد كفيل رضا عطارى المدنى 15صفرالمظفر <u>1430</u>ه 11 فرورى <u>2009</u>ء الجواب صحيح عَنَاهُ المُنُ نِئِ فُضَيل مَ ضَاالِعَظَارِئ عَنَامَالِكِ فَضَيل مَ ضَاالِعَظَارِئ عَنَامَالِكِ فَضَيل مَ ضَاالِعَظَارِئ عَنَامَالِكِ فَضَيل مَ ضَاالِكُ فَضَيل مَ ضَاالِكُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

## على باب بيكوزكوة نبيل و يسكنا في

فَتُوىٰ 276

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکدکے بارے میں کدکیاباب اپنے بیٹے کوز کو ۃ دے سکتا ہے؟ سکتا ہے؟

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ المُعَوَّابِ النِّهُ الْمُوابِ النَّمَوْنِ المُمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الراحِسَاءَ الْمُعَادِ المُمَلِّلِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صَدرُ الشّريعَه ، بَدرُ الطّريقَه حضرت علامه ومولا نامفتی المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْعَوِی فرمات بین:

(این اصل یعنی مال باپ، واوا واوی، نانانانی وغیر جم جن کی اولا و میں بیہ ہے اور این اولا و بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ، نواسا

نواسی وغیر جم کوز کو قانبیں دے سکتا۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 927 ، حلد 1 ، مکتبقا لمدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

محمد فاروق العطارى المدنى 5 جمادى الاولى <u>1425 هـ 24</u> جون <u>2004</u>،

(D: 434



فَتُوىٰ 277

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا بیوی اپنی زکوۃ قرض دار شوہرکود ہے سکتی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِ وَ الصَّوَابِ بِيعِوْنِ البَيْنِ مِوكَى لَا تَعْرَالُونَ وَ وَيَا وَابْنِينَ مُوكَى لِهِ مِي البَيْنُ مُوكَى لِهِ وَيَا الْبَيْنِ مُوكَى لَا وَيَا الْبَيْنِ مُوكَى لِهِ وَيَا الْبَيْنِ مُوكَى لِهِ وَيَا الْبَيْنِ مُوكَى لِهُ وَيَا الْبَيْنِ مُوكَى لِهِ وَيَالِمُ اللّهُ وَيَا مُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ لَا قَالِمُ اللّهُ وَيَا الْمُؤْمِنِ لَا قَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دُرِّ مُخْتَار میں ہے:''أو بینهما زوجیة ولو سبانة ''ترجمہ:اگران دونوں میں زوجیت کارشتہ ہے تو ایک دوسرے کوزکو قانبیں دے سکتے اگر چہ طلاقی بائنہ کی عدت میں ہو۔

(درمختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

رَ فَهُ الْمُحُتَّارِ مِین 'مبانة ''کتحت ہے:''أی فی العدة ولو بثلاث ''ترجمہ: لیعی طلاقِ بائنہ کی عدت میں ہوا گرچہ تین طلاقیں ہوں تو بھی شوہر بیوی ایک دوسرے کوز کو قانبیں دے سکتے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن سِیدی اعلی حضرت، امام المستنت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحیٰ ارشا وفر مات بین: "مُصرف زکوة برمسلمان حاجت مند ہے جسے اپنے مال مملوک سے مقد ارنصاب فارِغ عَنِ الْحَوائِمِ الاصُلِيَه بین ""مُصرف زکوة برمسلمان حاجت مند ہے جسے اپنے مال مملوک سے مقد ارنصاب فارِغ عَنِ الْحَوائِمِ الاصُلِيَه بین الْحَوائِمِ الله عَن الْحَوائِمِ الله عَن الْحَوائِمِ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله ع

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 29 صفرالمظفر <u>1429</u> هـ 08 مارچ <u>2008</u>ء الجواب صحيح عَبْلُاللَّهُ نِبْ فَضِيلِ مَ خِلَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### الم فَتَسُاوينَ الْعُلِسَنَّتُ

### هم بیوی کی دادی کوز کون و بنا کیما؟

فتوى 278

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں اپنی بیوی کے زیورات کی زکوۃ اداکرتا ہوں کیا بی بیوی کی بوڑھی دادی جان کوان کی زکوۃ دےسکتا ہوں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بیوی کی زکو ہ بیوی کی دادی کوئیس دے سکتے۔البتہ آب اپنے مال کی زکو ہ ان کی دادی کودے سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 1 ربيع الآخر 1431 ه

عَبْلُكُ الْمُكُن نِنِ فَضِيل َ ضَاالعَظَارِئ عَلَا الْمُكَالِيَ عَلَا الْعَظَارِئ عَلَا الْمُكَالِيَ

## من کون سے رشتہ داروں کوز کو ہنیں دی جاسکتی؟ کھی

فَتُوىٰ 279 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا پنے رشتہ داروں میں سے س کوز کو 8 نہیں دے سکتے ؟

بشمراللوالزخلن الزحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

رشته داروں میں تین طرح کےلوگ ایسے ہیں جنہیں زکو ۃ نہیں دی جاسکتی: ﴿1﴾ جن کی بیاولا و ہے یعنی

436

\_\_\_\_ كَاكِ: 4

arfat.com

فَتَا وَيُ الْعُلِسَنَةُ اللَّهِ النَّاكُونَةُ النَّكُولَةُ النَّكُولَةُ النَّكُولَةُ النَّكُولَةُ النَّاكُولَة

، ماں باپ، دادادادی، نانانانی وغیرہ ﴿2﴾ جواس کی اولا دمیں سے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ،نواسانواس وغیرہ ﴿3﴾ میاں بیوی ایک دوسرے کو۔

چنانچہ صک دُالشَّریعَة ، بک دُالطَّریقَة حضرت علامه مولا نامفتی مجمدامجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَنیهَ اللهِ الْعَوِی لَکھتے ہیں:

"اپی اصل یعنی ماں باپ، وادا دادی، نانا نانی وغیرہم جن کی اولا دہیں یہ ہے اور اپنی اولا دبیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا
نواسی وغیرہم کوز کو قنہیں دے سکتا۔ یو ہیں صدقہ فطرونَذُروکفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتا۔ رہاصد قد نفل وہ دے سکتا
ہے بلکہ بہتر ہے۔' مزید لکھتے ہیں: ''عورت شوہر کو اور شوہر عورت کوز کو قنہیں دے سکتا، اگر چہ طلاقی بائن بلکہ تین
طلاقیں دے چکاہو، جب تک عدت میں ہے اور عدت پوری ہوگئ تواب دے سکتا ہے۔''

(بهارِشریعت ، صفحه 927 تا 928 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُكَ أَعُلَم صَلَىٰ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم

## ه این ولدالزنا کوز کون و بنا کیسا؟ کچه

فتوى 280 🎠

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ کیا کوئی شخص اپنے زنا کے بیٹے کوز کو ۃ دے ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

وريافت كى گئى صورت ميں اپنے زنا كے بيٹے كوز كوة دينا جائز نہيں ہے۔ جبيها كه فَتُسخُ الْقَدِيُومِيں ہے: ''و

يئ أه استنت التكافية

آ السی اولاده و أولادهم و ان سفلوا، و لا یدفع الی المخلوق من مائه بالزنا" ترجمه: اپی اولاد اوراولاد کی اولاداگر چه نیچ تک ہوانہیں زکو قورینا جائز نہیں، اور نه ہی اپنے زناکے پانی سے پیدا شده بچه کوز کو قوے سکتا ہے۔

تَنُزُ الدَّقَائِق مِيں ہے: "لا الى أصله وان علا وفرعه و ان سفل "ترجمہ: اپنی اصل یعنی باپ دادا اگر چهاو پرتک ہوں اور اپنی فرع یعنی بیٹے پوتے اگر چه نیچ تک ہوں انہیں ذکو قانمیں دے سکتے۔ (کنز الدقائق مع بحرِ الرائق ، صفحه 423 ، حلد 2 ، مطبوعه کوئته)

ندکورہ بالاعبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابنِ بجیم مصری حفی عَلیْہ الدَّحْمَهُ فرماتے ہیں: "و أطلق فی فرعه فرعه الله المسحلوق من فرعه فشمل ثابت النسب منه وغیرہ اذا کان مخلوقا من مائه فلا یدفع الی المخلوق من سائه بالزنا" ترجمہ: (مصنف عَلیْہ الرَّحْمَهُ نے) فرع کومطلق طور پر بیان کیا پس بی ثابت النّس اور غیر ثابت النّس اور غیر ثابت النّس دونوں کوشائل ہے جبکہ وہ بچاس مرد کے پانی سے پیدا ہولئو آلا ہے زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی اولا دکوز کو قنہیں دونوں کوشائل ہے جبکہ وہ بچاس مرد کے پانی سے پیدا ہولئوں الرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه کوئه )

دُرِّمُخُتَارِ مِیں ہے: "لا یہ وزدفع زکاۃ الزانی لولدہ سنہ أی سن الزانی "ترجمہ: زانی کا پنے زائے کا اپنے زیام نے وزکوۃ وینا جا ترجمہ دیں ہے۔ (درمختار، صفحہ 305، حلد 3، مطبوعہ ملتان) وزالے بیٹے کوزکوۃ وینا جا ترجمہ والله اُعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم وَ الله اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم

كتب كتب كتب المُوالِّصُ الْمُحَالِّ الْمُعَالِينَ الْمُالِولِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدُينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدُينَ الْمُعَالِدُينَ الْمُعَالِدُ لِلْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْعُلِينَ الْمُعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلِينَا الْعُلِينَ الْعُلْمُ الْعُلِينَ الْعُلْمُ عُلِينَا الْعُلْمُ عُلِينَالِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلِينَا الْعُلْمُ عُلِينَا عُولِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلِينَا عُلْمُ الْعُلْمُ عُلِينَا عُلْم

## عیم عیر مسلم کوز کو ہنیں دے سکتے کچھ

فَتُوىٰ 281 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہیٹی میں ابھی جوزلزلہ آیا ہے میا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہیٹی میں ابھی جوزلزلہ آیا ہے



۔ اس کی وجہ سے کٹی لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں ۔ تو کیا ہم ان غیرمسلموں کوز کو ۃ دے سکتے سائل:محمر جمال انورنوشا ہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جي نهين! غير مسلمون كوز كوة نهين دي جاسكتي \_

چنانچة حضرت علامه علا والدين تضلفي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوى فرمات بين: "و أسا الحربي ولو سستأسنا فبجسميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا "ترجمه: اورحر بي كافراكرچدامان كردارُ الاسلام مين ره ربامواسيكوئي بمى صدقه دينابالا تفاق جائز تبيس\_

(درمختار ، صفحه 353 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صك دُ الشَّريعَه ، بك دُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمدام برعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى فرمات بين: "حربي كوكسى قتم كاصدقه دينا جائز نبيس نه واجبه نه نفل ،اگر چه و ه دارالاسلام ميں باد شاهِ اسلام يسے امان لے كرآيا ہو\_'' (بهارِشريعت ، صفحه 931 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبع عَمَّلُ عَلَى الْعَظَارِيِّ الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُ الْمَدِينَ 05 صفرالمظفر <u>1431</u> ه 21 جنوري <u>2010</u>ء

## منظم غير مسلم كودى كئ زكوة ادانه بوكى المجيد

فتولى 282

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کی رقم کسی عیسائی ، ہندو وغیرہ کودی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر دی تو کیا ادا ہوگی یانہیں؟

سائل: شیخ محمرعیاس (ایم اے جناح روڈ ،کراچی)

**ﷺ فَصَل: ۩ بِهِ** 

تحتاث التكفة

المُ فَتَاكُمُ الْعُلِسَنَتُ الْمُ السِّنَتُ الْمُ السِّنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَق وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ الْمُعَلِي الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ الْمُعَلِي الْمُعَلِينِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْمُولِينِ اللَّهُمَّ عِنْ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَّ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي الْ

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِن ہے: "واما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكوة اليهم بالاتفاق ..... و اسا الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكوة "ترجمہ: ذمي ياح في متامن كافروں كوبالاتفاق زكوة وينا

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 188 ، جلد 1 دارالفكر بيروت)

جائز نبيں ۔ (ملتقطأ)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب كتب المعلق المراكبة المرا

الجواب صحيح الوالمَا لَهُ الْعَادِيِّ الْعَادِيْ الْعَادِيْ الْعَادِيِّ الْعَادِيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَادِيْ الْعَادِيْ الْعَادِيْ الْعَادِيْ الْعَادِيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَادِيْ الْعَادِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَادِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عِلْمِيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِيْعِ عِلْعِلْعِلِيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِ عِلْعِلْعِلِيْعِ عَلَيْعِ عِلْعِلْعِلِيْعِ عِلْعِلِي عِلْعِلْعِلِي عِلْعِلْعِلِيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِيْعِ عِلْعِلْعِلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِلِي عَلِي عَلِيْعِي عَلِي عَلِيْعِي عَلِيْعِلْعِي عِلْعِلْعِي عِلْعِلْعِي عِلْعِلْعِي عِلْعِلْعِي عِلْعِلْعِيْ

## المعلم كے لئے زكوۃ فارم كى تصديق كرناكيما؟ الله

فتوى 283

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ہیوہ کر پچن عورت کا ایک کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ہیوہ کر چیئر مین سے دستخط کیا ہے وہ بیار ہے ڈاکٹر نے اس عورت کو ایک فارم دیا ہے کہ اپنے علاقے کے زکو قاسمیٹی کے چیئر مین کو دستخط کرنا کرواکر لائیں ہم آپ کے بیئر مین کو دستخط کرنا کرواکر لائیں ہم آپ کے بیئر مین کو دستخط کرنا جائزہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عیر مسلم کوز کو ق دینا جائز نبیں ہے اگر ان کوز کو ق دی جائے تو ادا ہی نبیں ہوتی کہ زکو ق کامُصرَ ف مسلمان غیر مسلم کوز کو ق دینا جائز نبیں ہے اگر ان کوز کو ق دی جائے تو ادا ہی نبیں ہوتی کہ زکو ق کامُصرَ ف مسلمان

ا ای ہیں۔لہذا غیرمسلم کے لئے زکو ۃ فارم پردستخط بھی نہیں کر سکتے۔ عکمی میں۔

440

المناب: 4

#### = ﴿ فَتَسُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ - الْخَلْعَ النَّكُوعَ

حضرت علامه بدرالدین عینی رَخْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں: ''وانه لا یدفع الزکاۃ الی کافر ''لیمی ' زکوۃ کسی کافرکوہیں دی جائے گی۔ (شرح سنن ابی داؤد ، صفحه 278 ، حلد 6 ، مطبوعه ملتان)

نقیه النفس حضرت علامه قاضی خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمُن فرماتے ہیں: "ولا یہ وز صرف الزکاۃ الی الکافر حربیا کان او ذمیا " لیعنی کافر کو قادینا جائز نہیں ہے جائے کافر حربیا کان او ذمیا " لیعنی کافر کو قادینا جائز نہیں ہے جائے کافر حربیا کان او ذمیا " العندین مامش الهندین ، صفحہ 267 ، حلد 1 ، دارالف کر بیروت)

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِنْ سِي: "واسا أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة اليهم بالاتفاق.....

وأسا الحربى المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة اليه بالاجماع "لين ذى كافركو زكوة وينابالا تفاق جائز بيس اورح بي مستامن كافركوز كوة وصدقه واجبه ينا اجماعاً جائز بيس ب\_ (ملتها) (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صدر الشريعة ، بك والطريقة مفتى محدام بعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمة اللهِ الْعَوى فرمات بين: `` ذى كافركونه ذكوة و دے سكتے بين نه كوئى صدقه واجبہ جيسے نَذُر و كفاره وصدق فطراور حربى كوسى شم كا صدقه دينا جائز نہيں نه واجبه نه فل، اگر چهوه دا والاسلام بين بادشا و اسلام سے امان لے كرآيا ہو۔ ہندوستان اگر چه دا و الاسلام ہے گريهاں كے كفار ذى نہيں ، انہيں صدقات فل مثلاً مديدو غيره دينا بھى نا جائز ہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 931 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

متب اَبُوعُ مَنْ اَلْمَا الْمَالِمُ الْمَالَاثِي الْمَالَاثِي الْمَالَاثِي الْمَالَاثِي الْمَالِقِي الْمَالِقِينَ الْمَالِقِينَ الْمَالِقِينَ الْمَالِقِينَ الْمَالِقِينَ الْمَالِقِينَ الْمَالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَا الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمُلِكِلِينِ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمُلِكِلِينَ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينَا الْمُلْفِينَ الْمُلِينِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلِينِينَ الْمُلْفِينِينَ الْمُلِينِينَ الْمُلْفِينَا الْمُلْفِينَ الْمُلِينِينِ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينَ الْمُلْفِينِينَا الْمُلْفِينِينَ الْمُلْفِينِينِينِينَا الْمُلْفِينِينِ الْمُلْفِينِينَا الْمُلِينِينِينَا الْمُلِينِينَا الْمُلْفِينِينَا الْمُلْفِينِينَ الْمُلْفِينِينَا الْمُلِينِينَا الْمُلِينِينِينَ الْمُلْفِينِينِ الْمُلِينِينَ الْمُلِينِينَا الْمُلْفِينِينِينَ الْمُلِينِينِينَا الْمُلْفِينِينَ الْمُلْفِينِينِينَا الْمُلِينِينِينِينَ الْمُلْفِينِينِينَا الْمُلِينِينِينِينَ الْمُلْفِينِينِينِينَ الْمُلْفِينِينِينَ الْمُلِينِينِينِ الْمُلْفِينِينِينَا الْمُلِينِينِينِ الْمُلْفِينِينِينَ الْمُلْفِينِينِينِ الْمُلِينِينِ الْمُلِينِينِينَا الْمُلِينِينِ

## منظم بدمذ بهب كوزكوة نبيس در سكت كلي

فتوى 284

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیابد ندہب کوز کو ۃ دینا جائز - معاملہ میں میں معلم کے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیابد ندہب کوز کو ۃ دینا جائز



لأفتشاوي الفلشتن

سائل: محدا برارعطاری (فیصل آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بدند ہب کوز کو ۃ دیناممنوع ہے۔

علامه عبدالرحمَن بن محريثِ في زاده رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ" مَعْجَمَعُ الْآنَهُ و"مِيلِ فرمات بين: 'وينبغي أن لا

يصرف الى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني "ترجمه: اورجام كما يح (بدنده) بدي جن كل سيد من يركب المريد المبتدعة كما في القهستاني "ترجمه: اورجام كما يح (بدنده بر) بدي جن كل

تکفیرنہیں کی گئی ،کو مال زکو ۃ نہ دیا جائے جبیبا کہ" قبستانی" میں ہے۔

(مجمع الانهر، صفحه 329، حلد 1، دارالكتب العلميه بيروت)

صَدرُ الشّريعَه ، بَدرُ الطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام يملى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْعَوى فرمات بين:

(بهارِشريعت ، صفحه 933 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

" بدند هب کوز کو ة دیناجا ترنهیں۔"

اوراگرایے بدندہب کوزکو ہوی کہ جس کے عقائد حدِ کفرتک پہنچے ہوئے تھے توبیرام ہے،اورز کو ہمی ادا

نہیں ہوگی کہ زکو ۃ صرف مسلمان کودی جاسکتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَانُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ابوالصالح فعكم والسم الفادين

15 رجب المرجب 1431 ه 28 جون <u>2010</u>ء

## مجر بدند ہیوں کے مدارس میں زکو ہ نبیں دے سکتے کچھ

فتوى 285

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بد فدہبوں کے مدرسے میں بھی ۔

ا کی میتم بچر پڑھتے ہیں کیاان مداریں کوز کو ق دے سکتے ہیں؟ الکیک

Ф:الم

442

م الله الله

\_ Marfat.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نہیں دے سکتے۔ بیرقم صرف نتیموں پرخرج نہیں ہوگی نیز نتیموں پربھی سیح انداز میں خرچ نہیں ہوگی ان کو بدند ہب بنانے میں ہی صرف ہوگی۔

وَ اللَّهُ آعُكُم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُكُ آعُكُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطارى المدنى 10 رجب المرجب 1429م

الجواب صحيح عَنَامُنُ فِنَ فَضَيلِ فَضَالِكُ ضَالِكُ عَنَامَنُالِكِ فَالْمَالِكُ فَضَيلِ فَإِلَى ضَالِكُ فَالْمَالِكُ عَنَامَالُكُونَا

منظم بدند بهب كوخيرات بهي نبيس دي سكت الله

فتوى 286

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بدندہب اگر کوئی کھانے کی چیز دے تواس کا کھانا کیسا ہے؟ اس طرح بدندہب کوز کو ۃ یا خیرات دینا کیسا ہے؟

بشمراللوالزخمن الزحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بدندہب کی چیز کھانے سے بچاجائے۔اگر بدندہب کی بدندہبی حدِ کفرتک ہے تواس کوز کو ۃ یا خیرات نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس سے زکو ۃ ادا ہوگی کیونکہ بیمسلمانوں کاحق ہے اور اگر حدِ کفرتک نہ بھی ہوتو پھر بھی ان کونہ دی جائے بلکہ سمجھے العقیدہ کی مدد کی جائے۔

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ آعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطارى المدنى 8 صفرالمظفر 1430 هـ

الجواب صحيح عَبُنُا الْمُنْ نِبُنُ فُضِيلَ فَصَلِلَ الْعَظَارِئَ عَلَمَ الْمُلَانِ

المُعَمِّقُ فَصَلَ: 🗗 ً المُ

443

الْمُونِ: 🗗 🌬



## ه ووتوله سونا اورايك توله جاندى والكوز كوة ويناكيها؟

فَتُوىٰ 287 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس کی مِلک میں دوتو لے سونا اور ایک تولہ جاندی ہوتو اس کوز کو ق دے سکتے ہیں؟ سائل:عبدالما جدعطاری (دیوخورد، لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

نہیں! اس کوز کو ہ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ بینصاب کا مالک ہے وہ اس طرح کہ دونوں کو ملائمیں اور چاندی

کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔ اگر چہ علیحدہ دیکھیں تو سونا چاندی میں سے سے کا نصاب پورانہیں
ہے اور جو حاجت اِصلیہ کے علاوہ نصاب کا مالک ہووہ ذکو ہ نہیں لے سکتا۔

تَبُينُ الْحَقَائِق مِن مِ: "يضم الذهب الى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لان كل جنس واحد "ترجمه: سونے كوچاندى كے ماتھ قيمت كا عتبار سے ملايا جائے گاتا كه نصاب ممل بوجائے كل جنس واحد "ترجمه: سونے كوچاندى كے ماتھ قيمت كاعتبار سے ملايا جائے گاتا كه نصاب ممل بوجائے كيونكه بير قبل ميں بم جنس بيں - (تبيين الحقائق ، صفحه 80 ، حلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

خُلاصَةُ الْفَتَاوِیٰ مِیں ہے: ''اصل هذا أن الذهب يضم الى الفضة فى تكميل النصاب عندنا استحسانا ''ترجمہ: ہمارے نزديك تكميل نصاب كى فاطر سونے كوچاندى كے ساتھ ملانا ہے النصاب عندنا استحسانا ''ترجمہ: ہمارے نزديك تكميل نصاب كى فاطر سونے كوچاندى كے ساتھ ملانا ہے اور يبلطور إنبيخشان ہے۔ (خلاصة الفتاوى ، صفحه 237 ، حلد 1 ، مطبوعه كوئنه)

دُرِ مُختار من مايبلغ به ولو بلغ باحدهما نصابادون الآخر تعين مايبلغ به ولو بلغ باحدهما نصاباو خمساوبالآخر اقل قومه بالانفع للفقير سراج اه" (درمنتار، صفحه 372، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

#### التكالتك التكوفة

#### إَفَسَسُاوِي اَهْلِسَنَّتُ إِ

امام المسنّت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ''جوتفویم فقیروں کے لئے اُنفع ہوا سے اختیار کریں، اگر سونے کوچاندی کرنے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے تو وہی طریقہ برتیں۔' اختاوی رضویہ ، صفحہ 116 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

نُورُ الْإِیُضَاح کِبَابُ الْمَصُرَف میں ہے: ''هـو الـفـقیـر، وهـو سن یـملك سالایبلغ نصاباولا قیمته سن ای سال کان ولو صحیحا سکتسبا''

(نورالايضاح ، صفحه 169 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتــــــه

محمد هاشم خان العطارى المدنى جمادى الاخرى 1430ه حون 2009ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِ عُعَدَّدَ قَالِيَهَمُ القَّادِرِيِّ

## منظم فقیرشو ہر کی غنی بیوی کوز کو ہ نہیں دے سکتے

فَتُوىٰ 288 كِلْبُ

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک خاتون کی شادی ایسے صاحب سے ہوئی جو بہت کم آمدنی والے ہیں۔ان خاتون کو والدین نے جوزیور دیا ہے وہ ساڑھے سات تولے سے زیادہ ہے لہٰذا بیخا تون سونے کوفروخت کر کے اپنی زکو ۃ اداکرتی ہیں۔اب مسئلہ بیہ کہ خاتون کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اکثر بچوں کی فیس وغیرہ قرض کیکردی جاتی ہے۔ بچوں کے ماموں اپنی بہن کے بچوں کی ضروریات میں مسئلہ کے لئے زکو ۃ کے مال سے مدوکرنا چاہتے ہیں۔ بہن توصاحب نصاب ہیں گین کیا بچوں کی ذاتی ضروریات، پڑھائی اور بہنوئی کی مدد بچوں کے ماموں وغیرہ زکو ۃ کے بیسیوں سے کرسکتے ہیں؟ نیز جب اپنے گھر کے حالات خراب ہوں، شوہر پرقرضہ ہو، آمدنی بھی قلیل ہوتو کیا صاحب نصاب ہیوی اپنی زکو ۃ سے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہے؟

ساكله: شُكَفته ثناء





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یوچھی گئی صورت میں ندکورہ خاتون کوز کو ہ نہیں دے سکتے البتدان کے شوہرا گرشری فقیر ہوں تو انہیں زکو ہ دے سکتے ہیں۔اگر شو ہرغنی ہوں تو ان کی نابالغ اولا دکوبھی زکو ہے نہیں دے سکتے۔اگران کی اولا دمیں ہے کوئی بالغ ہو اور وہ شرعی فقیر ہوتوا سے زکو ۃ دے سکتے ہیں۔خاتون اپنی زکو ۃ اپنے شوہر کوہیں دے سکتیں اور نہ ہی زکو ۃ کے پیپول ہے۔ شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہیں۔

شرعی فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا جاندی نارقم وغیرہ نصاب کے برابر نہ ہو یانصاب کے برابر ہومگر وہ مقروض ہواور قرض نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد الی اُشیاء نہ ہول جن کی مالِیّت ساڑھے ہاون تولہ جیا ندی کے برابر ہو۔

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: "الفقير وهو من له أدني شيء وهو مادون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقرملك نصب كثيرة غير ناسية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذافي فتح القدير "ترجمه:فقيروه صحب كياس يجه ہو گرنہ اتنا کہ نصاب کو بہنچ جائے یانصاب کی قدر مالِ غیرنامی ہو گراُس کی ضروریات ِ زندگی میں گھر اہواہو،اگر کسی کے پاس مالِ غیرنامی کی کئی نصابیں ہوں مگروہ سب ضروریات ِزندگی میں مستغرق ہوں تووہ فقیر ہی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 187 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

بہار شریعت میں ہے:'' فقیروہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ہوگر نداتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت اِصلیہ میں منتخرق ہو، مثلار ہے کا مکان ، پہننے کے کیڑے ، خدمت کے لئے لونڈی غلام ، ملمی مثل ر کھنے والے کو دین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ یو ہیں اگر مدیون ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی ندر ہے، تو فقیر ہے اگر چہ اُس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔'

مزیداسی میں ہے:''عورت شو ہر کواور شو ہرعورت کوز کو ۃ نہیں دے سکتا .....غنی مرد کے نابالغ بیجے کو بھی نہیں

التكفلا التحفة

(فَتَسُاوِی اَهْلِسُنَتُ

دے سکتے اور غی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہول۔ '(ملتقطأ)

(بهارِشريعت ، صفحه 928 تا 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 29 ذو القعدة الحرام <u>1431</u> ه 7 نومبر <u>2010</u>ء الجواب صحيح اَيُوالصَّارِّ لِحُعَيِّدَ فَاسِمَ القَّادِيِثِيِّ

### المن المناح المن

فَتُوىٰ 289 🏰

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی ماہانہ تخواہ اُنیس ہزاررو پے ہے جبکہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بائیس لا کھرو پے کی ضرورت ہے تو کیاا یہ شخص کوز کو ہ کی قم میں سے بائیس لا کھرو بے دینااز رُوئے شریعت دُرُست ہے یانہیں؟

**سائل:عبدالرزاق (کھارادر،کراچی)** 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ذکوۃ لینے کاحقدار شرعی فقیر ہے شریعت مِمطبّہ ہ نے شرعی فقیر ہونے کا ایک خاص معیار بیان فر مایا ہے چنا نچہ مُستحق زکوۃ ہونے کی بنیادی شرط بیہ ہے کہ بالغ شخص حاجت ِاصلیہ سے زائد کم از کم مقدار نصاب کا مالک نہ ہونصاب کی مقدار ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم ہے جو فی زمانہ (جون 2007ء) کے اعتبار سے ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب بنتی ہے۔ لہٰدااگر کسی کے پاس حاجت واصلیہ سے زائد کیڑے ہوں یا زائد اشیاء ہوں مثلاً فی وی ہواور ان کی مشتر کہ قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے توابیا شخص زکوۃ کامستی نہیں۔

بہارِشر بعت میں ہے:'' فقیروہ مخص ہے جس کے پاس پچھ ہومگر ندا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت اِصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ، ملی شغل ر کھنے والے کو دین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کابیان گزرا، یونہی اگر مدیون ہے اور دَین نکالنے كے بعدنصاب باقى ندر ہے تو فقیر ہے، اگر چاس كے پاس ایک تو كیا كئ نصابیں ہول۔ (بهارشريعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

لہذا جوشری فقیری تعریف پر بورا اُترےاسے زکوۃ دی جاستی ہے۔جس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اگر بیخود یا اس کی لڑکی ماقبل بیان کی گئ شرا نظیر بورا اُتر ہے ہوں تو جو سیخق ہواس کوز کو ق دی جاسکتی ہے ،اگر سیخق ز کو ۃ ہونے کی شرا نط نہ یائی گئیں تو دینے والے کی زکو ۃ ہی اوانہیں ہوگی۔

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

06 جمادي الثاني <u>1428 هـ 22 جون 2007</u>ء

## تعلیمی ادارے کا''زکوۃ فنڈ''اوراس کے استعال کے مسائل

فَتُولِي 290 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے زکوۃ کی بنیاد پر کا لج میں داخلہ لیا ہے لیکن میں زکو ۃ کا حقدار نہیں ہوں۔ مجھے ہر مہینے2500روپے زکو ۃ سے ملتے ہیں جس میں سے 500روپے میں خودر کھتا ہوں اور 2000روپے فیس کے طور پر کالج کو دیتا ہوں۔ 500روپے تو میں ہر مہینے بیتم کو دے دوں گااور 2000روپے کی جوتعلیم مل رہی ہے اس کامیں جاب کے بعد کیا کفارہ اوا کروں؟

سائل:راناشبير

المُ فَتَ الْعَالَ الْعَلِسَنَتُ اللَّهِ الْعَلِيمَ النَّكِولَةِ النَّكُولَةِ النَّكُولَةِ النَّاكُولَةِ اللّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحِقِّ وَ الصَّوَابِ زكوة كى ادائيگى كے لئے شرى فقيركوما لك بنانا ضرورى ہے۔اور جو شخص فقير شرى ندہواس كا زكوة لينا حرام

-4

چنانچ اعلی حضرت، امام اہلسنّت ، مولانا امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن فرماتے ہيں : ''صدقة واجبہ جيسے ز كوة وصدقة فطر غنى پرحرام ہے۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 290 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ز کو ۃ صرف مُستِق افراد کے لئے ہوتی ہے اور عموماً اس طرح کے طلبا کے لئے کالجز میں داخلہ کے لئے ایک فارم پُر کیا جا اور اس میں اپنے آپ کو ۃ ہونے پر حلفیہ بیان دیا جا تا ہے اگر آپ نے بھی بیفارم پُر کیا ہے اور اس میں اپنے آپ کو مستِق فلا ہر کیا ہے تو بیچھوٹی قتم ہوئی اور اس طرح آپ دو ہرے حرام کے مرتکب ہوئے۔

اعلی حضرت، امام المسنّت، مولا ناامام احمد رضاخان عَدَن و رَحْمَةُ الرَّحْمَنُ لَكُصَةَ بِينَ "صدقة واجبه مالدار كولينا حرام اور بيا حرام دوية والا مالدار جان كرو مياح محال و مياح كور و مياح الميا حرام ، اورا گر لينے كے لئے اپنے آپ كومتاح ظاہر كيا تو دو جراحرام . " وفتاوى رضويه ، صفحه 261 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نذيشن لاهوں )

اور بالفرض آپ نے وہ فارم جمع نہ بھی کروایا ہوت بھی آپ زکوۃ کا پیبہ لینے جیسے حرام کام کے مُرتیب تو ضرور ہوئے ہیں اور شری فقیر کو مالک بنائے بغیر جن لوگوں کی زکوۃ آپ کودی گئی ہے ان کی زکوۃ بھی ادائہیں ہوئی۔ لہٰذا آپ فوراً اپناس فعل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کریں اور جتناز کوۃ کا پیبہ اب تک آپ نے حاصل کیا ہے وہ تمام کا تمام کا لی کے منتظمین کوواپس کریں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ اعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوعُ مَنْ اَبُوعُ مَا الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِي 16 محرم الحرام 1432 هـ 23 دسمبر 2010ء



فَتُوىٰ 291

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی شخص ذکوۃ کامسخت نہیں تعامرا پی تعلیمی ضروریات کے لئے وہ زکوۃ لیتار ہا۔اب وہ خود فیل ہے تو کیااس نے جتنی زکوۃ لی ہے اس کا کفارہ ادا کرے گا؟اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ایشے فسے نے اب یک جتنی بھی زکو ہ وصول کی ہے وہ جن ہے لی ہے انہی کو واپس کرے گا اور وہ دوبارہ کسی کو یہ بھول گیا یا کسی کا بتا نہ چلے تو اب اس کہ مستحق کو دیں گے۔ یہ خود سے کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہاں! اگر کسی دینے والے کو یہ بھول گیا یا کسی کا بتا نہ چلے تو اب اس کی طرف سے کسی مستحق زکو ہ فیر شری کو اتنی رقم اوا کر دے۔ نیز اس کا بلا اِنتِحقاق زکو ہ لینا گناہ ہوا، اس سے تو بہ و کی طرف سے کسی مستحق زکو ہ فیر شری کو اتنی رقم اوا کر دے۔ نیز اس کا بلا اِنتِحقاق زکو ہ لینا گناہ ہوا، اس سے تو بہ و الله اُنہ اُنہ مَن الله تُعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم الله تُعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ الله اُنہ اُنہ وَ الله اُنہ اُنہ وَ الله اُنہ وَ الله اُنہ وَ الله وَ ا

كتر عَبُنُهُ اللَّذُنِ يَنْ فَضِيلِ فَضِيلِ فَضَالِكُ ضَالِكَ فَاعَنْ لَلِكِ فَضَيلِ فَضَالِكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَضَالِكُ فَضَالِكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَضَالِكُ فَاللَّكُ فَا اللَّكُ فَاللَّكُ فَاللَّلِكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَاللَّكُ فَاللَّلِكُ فَا اللَّلْكُ فَاللَّلِكُ فَاللَّلُهُ فَاللَّلِكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِكُ فَاللَّلِكُ فَاللَّلِكُ فَاللَّلِ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللْلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَاللَّلِلْكُ فَا

المجر زكوة مين تمليك فقيرشرط ب

فتوى 292

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاز کو ق میں تَملِیک شرط ہے؟

سائل: محمر ساجد عطاری (بادامی باغ ،مرکز الاولیاء ، لا ہور)

مائل: محمر ساجد عطاری (بادامی باغ ،مرکز الاولیاء ، لا ہور)

يشمرالله الزخمن الزّحيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تَملِيك يعنى ما لك بناديناز كوة كاركن ہے۔ اگر بيركن يعنى تَملِيك نه يا فَي كُن توزكوة ادانہيں ہوگى۔

علامه كاساني رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكُصَّة بِينَ: "وقد أسر الله تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل: ﴿ وَالنُّوا الرَّكُونَ ﴾ والإيتاء هو التمليك ولذا سمى اللّه تعالى الزكاة صدقة بقوله عزوجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّكَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ والتصدق تمليك "ترجمه: الله عَزَّوجَلَ في مال والول كوايتاءِ زكوة ( یعنی زکو ة دینے ) کا تھم دیا ہے چنانچہ ارشا دفر ما تا ہے: ''اورز کو ة دو۔''اورایتاء یعنی دینے کا مطلب تَملِیک اور مالک کر وينا موتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ عَــزَّو مَــ لَــنے زكوة كوصدقه كهاہے چنا نچه فرما تاہے: "صدقات فقراكے لئے ہيں۔ "اور تصدق (صدقہ کرنا) تملیک کو کہتے ہیں۔

(بدائع الصنائع، صفحه 142 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

فقها فرماتے ہیں کہ زکو ہ نام ہی سی غیر ہاشی مسلمان فقیر کو مال کا مالک بنادیے کا ہے۔

چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِين ہے: 'أسا تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غیر هاشمی "ترجمه: زکوة کامعنی بیرے کے مسلمان غیر ہاشمی فقیرکو مال کا مالک بناویا جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

ای وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہا گرکسی نے زکو ہ کے مال سے مسجد بنادی،میّت کوکفن پہنا دیا، بُل یا سرائے تغمير كروا ديا ، كنوال كهدوا ديايا راسته درست كروا ديا توان سب صورتوں ميں زكوة ادانہيں ہوگى كيونكه ان سب ميں تَملِيك نہیں یائی گئی جو کہز کو ۃ کارکن تھا۔

چنانچه هِدَایه اوراس کی شرح بِنَایه میں ہے: '(ولا یبنی بھا مسجد) أي لا يبني بالزكاة سسجد، لأن الركن في الزكاة التمليك من الفقير ولم يوجد (ولا يكفن بها سيت لانعدام التمليك) سن الميت (وهو الركن) ..... وكذا لايبني بها القناطر والسقايات، ولا يحفر بها الآبار، ولا تصرف في إصلاح الطرقات ''عبارت كامفهوم اوپربیان بوا۔ (ملتقطاً) (بنايه شرح هدايه ، صفحه 193 ، جلد 4 ، مطبوعه ملتان)

### المَا المُن المُن

ا مام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ دَخْمَةُ الدَّخْمَنُ زَكُوةَ كَ بارے ميں لکھتے ہيں:'' پھرو بنے ميں تَملِيک شرط ' ہے، جہاں بنہيں جيسے مختاجوں کو بطورِ اباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن وفن میں لگانا یا مسجد، کنواں ، خانقاہ ، مدرسہ ، پُل ،سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب المرجب 1432 هـ 24 مئى 2012ء و جب المرجب 2<u>143</u> هـ 24 مئى 2012ء

# معظم صاحب نصاب كوزكوة نبيس دى جاسكتى المجيد

فَتُومَى 293 🗱

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی مخص کے پاس صرف دو تولہ سونا ہوجس کی قیمت تقریباً 12,000 روپے بنتی ہے اور ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت تقریباً 6,000 روپے ہے تو کیا ایسے محص کوز کو قادے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر شخصِ ندکور کے پاس سونااس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہاوراس پراتنا قرض بھی نہیں کہ اداکیا جائے تو نصاب کی مقدار مال باتی ندر ہے توشخصِ فدکور شرعی فقیر نہیں لہذا اس کوز کو قدینا جائز ند ہوگا اس لئے کہ اس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَدُرِّ مُنْحَتَارِ مِينِ زَكُوة كِمصارِف بيان كرتے ہوئے فقيرشرى كى تعريف يوں كى تم ہے: تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَدُرِّ مُنْحَتَارِ مِينِ زَكُوة كِمصارِف بيان كرتے ہوئے فقيرشرى كى تعريف يوں كى تم ہے: تَسَاوَى الْفَاسِنَة عَلَيْهِ الْفَكِوْةِ حَسَانِ الْفَكُوٰةِ

''وهو من له أدنی شیء أی دون نصاب أو قدر نصاب غیر تام مستغرق فی الحاجة''ترجمه: فقیرشری وه ہے کہ جس کے پاس قلیل مال ہولیمن نصاب سے کم یانامکمل نصاب کی قدر ہوجو کہ دَین میں مستغرق ہو۔'' (تنویر الابصار مع الدرالمحتار ، صفحہ 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

بہار شریعت میں ہے: ''نصاب سے مرادیہاں یہ ہے کہ اس کی قیمت دوسودرم ہو،اگر چہوہ خوداتی نہ ہوکہ اس پرز کو ہ واجب ہومثلاً جب چھتو لے سونا جب دوسودرم قیمت کا ہوتو جس کے پاس ہے اگر چہ اس پرز کو ہ واجب نہیں کہ سونے کی نصاب ساڑھے سات تولے ہے مگراس شخص کوز کو ہ نہیں دے سکتے یااس کے پاس تمیں بکریاں یا بیس کا نمیں ہوں جن کی قیمت دوسودرم ہے اسے زکو ہ نہیں دے سکتا،اگر چہ اس پرزکوہ واجب نہیں یااس کے پاس ضرورت کے ہوا اسباب ہیں جو تجارت کے لیے بھی نہیں اور وہ دوسودرم کے ہیں تواسے زکو ہ نہیں دے سکتے۔''

(بهار شريعت،صفحه929، جلد1، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَثَلَاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فَعَدَّمَ القَّادِيِّ فَعَدَّمَ القَّادِيِّ فَعَدِّمَ القَّادِيِّ فَعَدَّمَ القَّادِيِّ

يكم رمضان المبارك 1433 ه 21 جولاً تي 2012 ء

#### اميرابلسنت كي دين خدمات ابل فتوي كي نظر ميس

فقاوی نقیر ملت میں ہے: ''اپ دور کے اہل سنت کے جید عالم دین عظیم مفتی ، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ کریفر ماتے ہیں۔ مولا ٹالیاس (امیر تحریک رعوتِ اسلامی) اتناعظیم الشان عالمگیر پیانے پر کام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لا کھوں بدعقیدہ نئی سے العقیدہ ہو گئے اور لا کھوں شریعت سے بیزار افراو شریعت کے پابند ہو گئے ہوئے ہوئے کو ٹریلے پی کروڑ پی گر بجوٹ نے داڑھیاں رکھیں تھامہ باندھنے لگے العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراو ٹریٹ کریٹ کے پابند ہوگئے ہوئے کے دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ بیدا کرنے لگے (ماہنامہ اشرفیہ می کوفائدہ پہنچاہے۔'' (فقاوی فقید ملت ، جنور کے 436 مطبوعہ شیر براور زلا ہور) جنور کے 2000 اور بلا شہامیر دعوت کے ان کارنا مول سے نبینی کوفائدہ پہنچاہے۔'' (فقاوی فقید ملت ، جنور کے 436 مطبوعہ شیر براور زلا ہور)



## من غریوں کی خاطر حوض بنانے کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کھی

فَتُوىي 294

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو پانی دیا ہے جائی کھینچا ایک حوض بنانا جا ہے ہیں جس سے تمام غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس میں دریاسے پانی کھینچا جائے گا۔ سوال ہے کہ ہم اس تالاب کو بنانے میں زکو ق کی رقم استعال کر سکتے جائے گا اور پھر کھیتوں کو سیراب کیا جائے گا۔ سوال ہے ہے کہ ہم اس تالاب کو بنانے میں زکو ق کی رقم استعال کر سکتے ہیں یانہیں ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں زُکوۃ کی رقم حوض بنانے میں استعال نہیں کر سکتے اگر چہ غریبوں کا اس میں فائدہ ہو کیونکہ بیمصرفِ زکوۃ نہیں البتذرکوۃ کی رقم کسی شرعی فقیر کودے کراس کو مالک بنادیں اور پھروہ اپنی خوشی سے بیرقم اس حوض کو بنانے میں صَرف کردے تو جائز ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب المُحارِّخُ المُحَارِّخُ المُحَارِثُ المُحَارِثُ المُحَارِثُ المُحَارِثِ المُحَارِثِ المُحَارِثِ المُحَارِثِ المُحَارِثِ المُحَارِبِ المُحرام 1428 م 15 فرورى 2007ء

#### سترغزوات مين شركت سافضل

حضرت ابو ہریرہ دشی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: لا أعلمہ باہا من العلمہ فی أمرونهی أحب ألی من سنعین غزوة فی سبیل الله عزوجل ترجمہ: بے شک امراد رنبی (یعنی حلال وحرام) کے بارے میں علم کا ایک باب جانبے والا میرے نزدیک اللّٰہ عزوجل کی راہ میں 70 غزوات میں شرکت کرنے والے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ (کتاب الفقیہ والمحفقہ ،ج2 م م 16)



کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ فقیروں کو دی جاتی ہے یہ بتا نمیں کہ فقیر کیے کہتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوۃ شرعی فقیرکودی جائے۔ اورشرعی فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنانہ ہوکہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کے برابرتو ہو مگراس کی ضرور یات زندگی میں گھر اہوا ہو۔ یا وہ مقروض ہوکہ قرضہ نکا لنے کے بعد نصاب باتی نہ سہا ۔ اور جس کے باس کچھ بھی نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کیلئے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اس کومسکین کہتے ہیں۔اورز کو قرمسکین یا شرعی فقیردونوں کودی جاسکتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِقَ المِعَالِ الْعَالِدِينِّ فَي المُعَالِقَ المُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَ

16 رمضان المبارك <u>1428 هـ 29 ستمبر 2007</u>ء



فتوى 296

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس شرعی فقیر کو اللہ اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس شرعی فقیر کے میں میں ملی ہوئی سود کی رقم دے سکتے ہیں اس شرعی فقیر سے کیا مراد ہے؟ زمین کا عُشرادا کرنے والا کیا اس سود کی رقم کو لے سکتا ہے؟

ساتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْبِينِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شری فقیرے مرادوہ مخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان حاجت ِ اَصلیہ سے زائد نہ ہواورا گرہوتو وہ قرضہ میں مُستَغرق ہوا بیا شخص زکو ہ وصدقہ فطر،صدقات واجبہ اور جی پی فنڈ میں جوسود کی رقم ملتی ہے وہ لے سکتا ہے۔

جیباکہ دُرِ مُختار میں زکوۃ کے مصارف بیان کرتے ہوئے شرعی فقیر کی تعریف یوں کی گئے ہے: "وھو من له ادنی شی ای دون نصاب او قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجة "ترجمہ: فقیرشرع وہ ہن له ادنی شی ای دون نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیرنامی ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔ ہے جس کے پاس قلیل مال ہولیعنی نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیرنامی ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔ (درمحتار، صفحہ 333، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اَلْاِنْحَتِیَادِلِتَعُلِیُلِ الْمُنْحَتَادِ کے باب مصارِفِ ذکوۃ میں ہے:''وھم الفقیر وھوالذی له ادنی شئ '' ترجمہ:ان میں ہے ایک فقیر ہے اور فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ (الاحتیار لتعلیل المحتار ، صفحہ 125 ، حلد 1 ، دار الکتب العلمیہ ہیرو<sup>ت</sup>)

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن مِن أَما الذي يرجع الى المؤدى اليه فانواع منها أن يكون فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى ..... النح "ترجمه: جن كوصدقه واجبور عسكتم بين الكي فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى ..... النح "ترجمه: جن كوصدقه واجبور عسكتم بين الكي كي فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى ..... النح "ترجمه: جن كوصدقه واجبور عسكتم بين التي الغنى الناسطة

= ﴿ إِفْسَنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِ

قتمیں ہیں ان میں سے ایک فقیر ہے۔ غنی کوز کو قاوینا جائز نہیں .....الخ (بدائع الصنائع ، صفحه 149 ، جلد 2 ، داراحیاء التراث العربی ہیروت)

خلیفہ اعلیٰ حضرت مولا نامحمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْعَوِی ارشا وفر ماتے ہیں: ''زکوۃ کے مصارِف سات ہیں: فقیر، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو گرندا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت اَصلیہ میں مُستَغر ق ہو مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کیڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام علمی شغل رکھنے والے کود بنی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یونہی اگر مَد یون ہے اور دَین نکا لنے کے بعد نصاب باتی نہ رہے تو فقیر ہے اگر چاس کے یاس ایک تو کیا گئی نصابیں ہوں۔''

(بهارِشریعت ، صفحه 923 تا 924 ، حلد1، مكتبة المدينه)

زمین کا عُشرادا کرنے والے پراگرشری فقیری فدکورہ تعریف صادق آتی ہے تو اس کا اس فنڈ میں ملنے والی سود کی رقم کالینادرست ہے اورا گروہ شری فقیر نہیں تولینا بھی درست نہیں۔اوریہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کویہ سود کی رقم دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ سود کے پہنے ہیں البنة فقیر کودیتے وقت دل میں یہ نیت کرلے کہ ایک مستحق کو اس کاحق دے رہا ہوں۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزُوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِهِ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِهِ مَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<u>= ال</u>فصل: القارفية

### ه المرى نقيركي بهجان كا آسان ضابطه في

فتومى 297

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شرعی فقیر جو کہ ذکارۃ کا مستحق ہوتا ہے کون ہے؟ وہ کیا شرائط ہیں جس سے اس کے شرعی فقیر ہونے کاعلم ہو؟ سائل:عبدالرزاق (کھڈامار کیٹ،کراچی)

**457 ★** 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت مُطلَّم ہے نے ذکو ہ کاحق دار قرار دیے جانے کے سلسلے میں ایک مالی معیار مقرر کیا ہے شرعی فقیر ثابت ہوئے جو ہونے کی جوشرا لَط ہیں وہ اس مقصد کو بورا کرتی ہیں اس مالی معیار میں حکمت سیہ ہے کہ ان لوگوں کی اعانت ہوسکے جو غربت کی انتہائی نجل سطح میں زندگی بسر کررہے ہیں۔

پیرمُستِیقِ زکوۃ کےمعیار کے لئے ضروری ہے کہوہ مخص درج ذیل شرائط پر پورا اُنر تاہوجبکہ وہ ہاشمی یاسپِد نہ ہو۔قرض اور جاجت ِ اُصلیہ میں مشغول تمام اَموال کو نکال کر درج ذیل با تبیں اس میں پائی جاتی ہوں۔

- ﴿1﴾ اس کے پاس ساڑھے سات تولد سونانہ ہو۔
- ساڑھے باون تولہ جاندی اس کی مِلکِئیت میں نہ ہو۔
- ﴿3﴾ ساڑھے باون تولہ جاندی کی جورقم بنتی ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔18 رجب المرجب <u>1432 ہے بمطابق</u>
- 21جون <u>2011ء</u> کو جاندی 1,200 روپے تولہ ہے اور ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم اس دن کے حساب سے
  - 63,000رویے بنتی ہے لہذااتنی رقم بھی اس کے پاس نہ ہو۔
- ﴿4﴾ ساڑھے باون تولہ جاندی کی ندکورہ قیمت کے برابراس کے پاس کسی شم کا مال نامی مثلاً مال تجارت، پرائز بانڈ وغیرہ نہ ہوں۔
- ﴿5﴾ اتن ہی قیمت کے برابراس کے پاس ضرور یات ِزندگی ہےزائد مالیت کی اُشیاء مثلًا اضافی فرنیجیر، گھریلو ڈیکوریشن کاسامان نہ ہو۔

لْ فَتَسُاوِي الْمُلْسَنَّتُ الْمُكَالِّكُونَةُ وَ الْمُكَالِّكُونَةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

''49,500 دوپے کے قریب بنتی ہے جب ان تمام کی مالیت کو ملایا گیا تو کُل 64,500 روپے ہوئے اور مذکورہ چیز وں میں اتنی مالیت کا حامل زکو ق کامستحق نہیں ۔لہٰذاا یسے کو بھی زکو ق نہیں دے سکتے۔

﴿7﴾ اگراس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہے کم مقدار میں سونا ہوتو اتنانہ ہوجو ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچے۔

نوٹ: جوخودز کو قاکمستی نہ ہولیکن اس کے بالغ بیجے خواہ لڑکا ہو یالڑ کمستی زکو قاہوں یا اس کی بیوی زکو قاکمستی ہوتوان کوزکو قادی جاسکتی ہے۔ ہوتوان کوزکو قادی جاسکتی ہے۔

وَ اللهُ اَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِ مَلَى اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ اَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسُلَم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّ

## من فقيراور مسكين مين فرق اورتر جي كسيدى جائے؟

فَتُوىٰ 298 🌠

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ان مسائل کے بارے ميں كه

**﴿1﴾** شرى فقيرى كياتعريف ہے؟ فقيراور مسكين ميں كيافرق ہے؟

﴿2﴾ صدقات واجبه ونافله کی اوائیگی کے وفت فقیر وسکین میں ہے کس کوتر جیح دین جاہئے؟ بیشیم اللّٰاء الرِّخیمٰن الرِّحیٰم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) نقیرِشری سے مراد وہ مخص ہے جس کے پاس پھھ ہوگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اس کی حاجت اُصلیہ میں مُستَغرق ہومثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ،علمی مشاغل رکھنے والے کے لئے دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔

# عَمْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ ال

ينانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن عَنْ الفقير: وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير"
غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير"
(فتاوى عالمگيرى، صفحه 187، حلد 1، دارالفكر بيروت)

نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسو درہم یعنی ساڑھے باون تولے جاندی یا اس کی مقدار قم یا

سامان ہوجوحاجت اَصلیہ اور قرض ہے فارغ ہو۔ایسے خص کومالک نصاب کہتے ہیں۔

علامه ابن عابدین شامی قُدِسَ سِرَّهُ السَّامِی فرماتے بین: "بان ملك مائتی درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس و متاع يحتاجه "لين مالكِ نصاب عمراديه كدوسودر جم كاما لك جوياات عامان كاكه جودوسودر جم كی مقدار کو پنچ جوحاجت اصليه كعلاوه جومثلاً رہنے كا گھراور پہننے كے كرے يا وه سامان كاكه جودوسودر جم كی مقدار کو پنچ جوحاجت اصليه كعلاوه جومثلاً رہنے كا گھراور پہننے كے كرے يا وه سامان جس كی طرف تحاجی ہو۔

(ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 520 ، حلد 9 ، دارالمعرفة بيروت)

مسکین وہ خص ہے جس کے پاس پھے نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے نبوال کر ہے۔ اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اُسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔

فَتَاوِیْ عَالَمُكِیرِی میں ہے: "المسكين: وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسألة لقوته أو ما يوارى بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسئلة له فانها لا تحله لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير"

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 187 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

﴿2﴾ اگرفقیروسکین دونوں موجود ہوں اور مال زیادہ ہوتو دونوں کودیا جائے اوراگر مال تھوڑا ہے تومسکین کوفقیر پر ترجیح دی جائے۔

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزُوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوالصَّالَ عَكَّنَا فَالْمِالَ الْفَادِيِّ فَكَالِكُ الْفَادِيِّ فَيُعَالِمُ الْفَادِيِّ فَيُ

12 ذيقعده <u>1429</u> 11 ستمبر <u>2008</u>ء

#### الفَتُ العَلَىٰ الفَلِسَنَتُ المُولِسَنَتُ الْعَلِيسَةُ النَّحَانِ النَّكُونَ النَّالِيَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّلِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّلِيِّ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِي الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِي الْمُلِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي مِلْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي مِلْمُلِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي مِلْمُ الْمُلْمِي مِلْمِ

#### الله المعياركيام؟ المعياركيام؟ المعياركيام؟

فتوى 299

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ آپ نے ایک مسکلہ کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس کے پاس حاجت اِصلیہ سے زا کدا تناسامان ہوجونصاب کو پہنچ جائے تو ایساشخص زکو ہ کی رقم نہیں لیے سکتا۔ارشادفرمائے کہ حاجت اِصلیہ سے کیا مراد ہے؟

ایسکتا۔ارشادفرمائے کہ حاجت اِصلیہ سے کیا مراد ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت اصلیہ سے مرادوہ سامان ہے جس کی عام طور پر انسان کوزندگی بسر کرنے میں ضرورت ہوتی ہے مثلاً پہننے کے کپڑے، گھر بلواستعال کے برتن، رہنے کا مکان، سواری، مزدور کیلئے کام کرنے کے اُوزار، طالب علم کیلئے اس کے پڑھنے کی کتابیں وغیرہ۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: ''منها فراغ المال عن حاجته الأصلیة فلیس فی دور السکنی وثیاب البدن وأثاث المنازل ودواب الرکوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال زکاة '' ترجمہ: زکوة فرض ہونے کیلئے مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے پس رہنے کے مکان، پہنے کے کپڑے، گرجمہ: زکوة فرض ہونے کیلئے مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے پس رہنے کے مکان، پہنے کے کپڑے، گرمیلواستعال کے سامان ، سواری کے جانور، خدمت کے فلام اوراستعال کے اوز ارول میں زکوة واجب نہیں۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

نتب اَيُوالصَّالَ مُحَكَّمَدُ فَالِيَّامَ اَلْقَادِرِيُّ فَكَمَّدُ فَالْمَا الْقَادِرِيُّ فَكَا الْفَادِرِيُّ فَكَ 26 ذو القعده 1426 هـ 29 دسمبر 2005، ء









# ه ایک مکان کی ملکیت رکھنے والا زکوۃ لےسکتاہے؟ کچھ

فَتُوىٰ 300 🎥

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی مِلکیّت میں ایک مکان ہے جس میں اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے اور اس پر 41,000 دو پے قرض بھی ہے جو اس نے لوگوں کا دینا ہے تو کیا ایساشخص ذکو ق لے سکتا ہے؟

ماکل: حسین خان (نارتھ ناظم آباد، کراچی)

بِسْمِاللَّهِ الرَّحْشُ الرَّحِيْم اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں شخصِ مذکور کی مِلکِیّت میں اگر صرف مکان ہے اوراس کے علاوہ اتنامال بیاسونا جا ندی وغیرہ نہیں ہے کہ جسے نیچ کر قرضہ اتار نے کے بعد بھی وہ حاجتِ اُصلیہ کے علاوہ مقدارِ نصاب کا مالک رہے تو وہ ذکو ہ لے سکتا ہے کہ وہ کہ بیشری فقیر ہے۔

چنانچه دُرِّ مُختَارِیں ہے: ''هو فقیر و هو سن له أدنی شیء أی دون نصاب أو قدر نصاب أو قدر نصاب عیرنام سستغرق فی الحاجة ''یعنی فقیروه مخص ہے جس کے پاس کچھ مو گرا تنانہ موکہ نصاب کو گئی جائے یانساب کی قدرتو ہوئیکن اس کی حاجت اَصلیہ میں مُستَغرق ہو۔

علامہ شامی قُدِسَ سِرَّهُ السَّامِی 'مستغرق فی الحاجة '' کے تحت لکھے ہیں: 'کدار السکنی وعبید الخدمة وثیاب البذلة والات الحرفة و کتب العلم للمحتاج الیها تدریسًا أو حفظا أو تصحیحا کما سر أول الزکاة ''رجمہ: مثلار ہے کامکان، خدمت کے لئے لونڈی غلام، پہنے کے کپڑے علی شغل رکھنے والے کودین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہوں۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

= النَّالِثَ النَّكُونَة اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المُ المُنتَ ا

صَل دُ الشّريعَه مفتى محدامجد على اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللّهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں:'' يو ہيں اگر مَد يون ہے اور دّین نکالنے کے بعدنصاب باقی ندر ہے تو فقیر ہے اگر چداس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔' · (بهارِشريعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

البت سيجى خيال رہے كہ تخصِ مذكورا كرفقير ہے تواس كے لئے زكوة لينا اگر چه جائز ہے كيكن زكوة كاسوال کرنا اسے بھی جائز نہیں سوائے مسکین کے ، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کامختاج ہوکہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے جبکہ فقیر کوسوال کرنا جائز نہیں کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو بچھ ہواُسے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔

چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِين مِن مِن السنهاالمسكين وهومن لاشيء له فيحتاج الى المسئلة لقوته أوما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لاتحل المسئلة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير "يعني مصارف زكوة میں سے ایک مُصرَ ف مسکین کودینا ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کامحتاج ہو کہ وہ لوگوں ہے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے بخلاف فقیر کے کہ اسے سوال ناجا ئز کہس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوتو اُسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 187 تا 188 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

ستِدى اعلى حضرت ،امام المِسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الدَّحْمٰن ارشادفر ماتے ہیں:''وہ عاجز ، نا تو ال كه نه مال رکھتے ہیں اور ندکسب پر قدرت یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قاور نہیں انہیں بفذرِ حاجت سوال حلال اور اس سے جو پھھ ملے ان کے لئے طبیب اور بیعمدہ مصارِف زکو ہ سے ہیں۔'

(فتاوي رضويه ، صفحه 254 ، جلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

**™** فصل: 🗗 🏞

صَل دُالشّريعَه مفتى محدام برعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ مصارِف زَكُوة كے بيان ميں فرماتے ہيں: ومسكين وه ہے جس كے ياس كچھ ندہويہاں تك كه كھانے اور بدن چھيانے كے لئے اس كامختاج ہے كہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہواُسے بغیر

**-**◆ 463 **♦**-=

حتاب التكفة

(بهارِشريعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

صرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔"

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبيب به كتبر كتبر المُعْلَمُ الْعُلَامَ الْعُلَامِ الْعُلَالِمُ الْعُلَامِ الْعُلْمِ لِلْعُلَامِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمِ الْعُلْمُ لِلْمُ الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُ لَمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُ لَمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لْ

مقروض كوزكوة دين كامسكله

فَتُوىٰ 301

کیافرہاتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید سے ایک شخص نے فراڈ کیا جس کی وجہ ہے اس کا پکوان کا کاروبار بند ہوگیا، اور پھر کرائے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے مالک ووکان نے اس کا تمام سامان روک کراہے دوکان سے بورہی ہے مکان کا کراہیہ ہمی کئی ماہ کا واجب الاُداہے، اب فاقوں تک نوبت آپھی ہے اور اس کی وجہ سے زید کی بیوی نے بھی علیحدگی کی دھمکی وجسی کئی ماہ کا واجب الاُداہے، اب فاقوں تک نوبت آپھی ہے اور اس کی وجہ سے زید کی بیوی نے بھی علیحدگی کی دھمکی دے دی ہے، زید کی عمر 58 سال ہے وہ ہارے اور بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے اس کے ذِمتہ دولا کھروپے کا قرض بھی ہے تو کیا ایس حالت میں زید قرض کی ادائیگی اور اپنی گزراوقات کے لئے زکو ق، صدقات و خیرات وغیرہ لے سکتا ہے؟ کیا دینے والوں کی ادائیگی دُر است ہوگی؟

سائل: حاجی غلام علی عدنان (ناصر کالونی، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُنتَفَّرَه میں اگراس پراتنا قرض ہے کہ اداکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال اس کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گا تو زید کے لئے زکو ق،صدقات وخیرات لینا جائز ہے، بلکہ مقروض کوزکو ق دینا توافضل ہے۔

الله تعالی کا ارشادِ پاک ہے:

ترجمة كنزالايمان: زكوة توانيس لوگول كے لئے ہے

إِنَّهَاالصَّ كَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْهَلْكِينِ

464

حِيرُ إِبَاكِ: ٢

#### النكالتكان المسلم

محتاج اورنرے ناداراور جواہے بخصیل کر کے لائیں اور جن کے دلول کواسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کواورالٹد کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھہرایا ہواہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

وَالْعٰبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ لِمَقْلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ لَوَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ 🛈 (باره 10 ، التوبة: 60)

= ﴿ فَتَسُاوَى الْمُؤْسُنَتُ ﴾

سیّدی اعلی حضرت، مُجدّد دِین ومِلت امام احمدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن اسى طرح كايك سوال كے جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتناؤین ہوکہاسے اداکرنے کے بعدا پی حاجات ِاُصلیہ کے علاوہ چھین روپے (یہ نصاب سیّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت ہی نصاب ہے جاہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک ندرہے گا اور وہ ہاتھی ندہو، ندبیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، ندباہم زوج وزوجہ ہوں، اسے زکوۃ دینا ہے شک جائز بلکہ فقیر کو دینے ہے افضل ، ہر فقیر کوچھین روپے دفعة نه دینا جائمیں ،اور مَدیون پرچھین برارة بن بوتوزكوة كے چين برارا يك ساتھ وے سكتے ہيں ، قال الله تعالى ؛ وَالْغُومِيْنَ دُرِّمُخَتَار ميں ہے: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير ـ (تجمه: مقروض وہ مخض ہوتا ہے جوقرض سے فاصل نصاب کا ما لک نہ ہو ظہیر ربیمیں ہے :مَد یون کوز کو ۃ دینا فقیر سے اولیٰ ہے۔ ) (فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُانِئِ فَضِيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكَ 11 ذو القعدة <u>1428</u> ه 22 نومبر <u>2007</u> ء

### منج سودی قرض میں جکویے ہوئے کوز کو ۃ دینا کیسا؟ کچھ

فتوىل 302 🎇

المَالِيَّ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ عَلَى الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِي عَلَى الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِمُ ال

ے بہت مقروض ہوں اور مقامی بینک کا بائیس لا کھروپے کا مقروض ہوں جو کہ آ ہستہ آ ہستہ بمع سود بڑھ رہا ہے میرا آ
ایک میڈیکل اسٹور ہے جس میں گُل مال کم و بیش سوالا کھروپے کا ہے اور اس میں سے بھی لوگوں کا قرض دینا ہے۔ اس
کے علاوہ میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں۔ دو کان کرایہ کی ہے اور کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔ دو کان و مکان کا کرایہ
اور دیگرا خراجات نکال کرمیرے پاس اتنی قم نہیں بچتی کہ جس سے جے طور پراپنی گزربسر کرسکوں۔ اس صورت میں کیا
میں ذکو ہے کراپنا قرضہ اتارسکتا ہوں؟
میں ذکو ہے کراپنا قرضہ اتارسکتا ہوں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یہ سودی لَین دَین کا و بال ہے،اب تک کئے گئے سودی لَین دَین سے فوراً تو بہ کریں۔سود لیما اور دینا دونوں حرام اور جہنم میں لے کرجانے والا کام ہے۔

چنانچەاللە جَلَ مُجُده قرآنِ مجيد فرقانِ حميد ميں ارشاد فرماتا ب

ترجمة كنز الايمان: اور الله في حلال كيان كواور

وَاحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا \*

حرام کیاسود۔

(پاره 3 ، البقرة: 275)

مسلمان کوچاہئے کہ سود سے بیچا ور دُنؤی کی نفع کے مقابلے میں اللہ ورسول عَزَّوجَلَّ وصَلَی اللهُ تَعالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کی طرف سے اعلانِ جنگ درج ذیل ہیں :﴿ 1 ﴾ سود کھانے والے کو اللہ عَدَّو وَاللهِ وَسَلَم کی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ ﴿ 2 ﴾ سود کھانے والل قیامت کے ہے۔ ﴿ 2 ﴾ سود کھانے واللے پررسول صَلَی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کی العنت ہے۔ ﴿ 3 ﴾ سود کھانے واللا قیامت کے دن مجنون آئے گا۔ ﴿ 4 ﴾ سود کھانے والے کا جہم جہنم کا ذیادہ صحیق ہے۔ ﴿ 5 ﴾ سود کھانے واللا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو این کے طال کر لیتا ہے۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والے کا جمع ہیں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ ﴿ 7 ﴾ سود کھانے والوں کو کوں اور خزیروں کی شکلوں میں اٹھا یا جائے گا۔ ﴿ 8 ﴾ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرد سے جائیں گے۔ ﴿ 9 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 9 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 9 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 8 ﴾ ان کے گا۔ ﴿ 46 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا کھانے کے سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ ﴿ 6 ﴾ سود کھانے والا کے سود کھانے والا کے دولا کو سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ کے سود کھانے والیا کہ کھانے کے سود کھانے والا کھانے کے سود کھانے کے سود کھانے والا کھانے کے سود کھانے والوں کو کو سود کھانے والا کہ کھانے کے سود کھانے کی سود کھانے کی سود کھانے کے سود کھانے کے سود کھانے کے سود کھانے کے سود کھانے کی سود کھانے کے سود

= ﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهٰلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعَ ﴾

نیز آپ کے سوال کا جواب میہ ہے کہ اگر آپ کی یہی حالت ہے اور آپ پر علاوہ سود کی مد میں دینے کے اتنا '' قرض ہے کہ ادا کرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیّت میں نہیں رہے گا تو آپ مُستِقِ ز کو ۃ ہیں اور ز کو ۃ لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا تو افضل ہے۔

اس آیت کے تحت صدرالا فاضل مولا نامفتی سیّد محمد تعیم الدین مراد آبادی علیْ پر رخنهٔ الله الهادی فرماتی بین:

دو فقیروه ہے جس کے پاس ادفی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے پیچی ہواس کوسوال حلال نہیں۔
مسکین وہ ہے جس کے پاس پیچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔'' (تفسیر حزائن العرفان ، صفحه 369 ، مکتبة العدینه)

سیّدی اعلی حضرت، مُعجَدِّ دِوین ومِلّت امام احمد رضا جان عَلیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن ای طرح کے ایک سوال کے

ہواب میں فرماتے ہیں: ''جس پراتنا دین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اَصلیہ کے علاوہ پیچین روپ (یہ

ہواب میں فرماتے ہیں: ''جس پراتنا دین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اَصلیہ کے علاوہ پیچین روپ (یہ

نصاب سیّدی اعلی حضرت کے دور میں تھا اب اس کی مقد ارزیادہ ہے ساڑھے باون تو لے جاندی کی قیت ہی نصاب ہے جا ہے جو بھی

ہو) کے مال کا مالک ندر ہے گا اور وہ ہاشی نہ ہو، نہ یہ زکو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں،

اسے ذکو ۃ دینا ہے شک جائز بلکہ فقیر کو دینے ہیں، قبال اللّٰہ تعالٰی: اوّالْغ پومِیْن اور مَد یون پرچین ہزار

و سدیون لا یملک نصابا فاضلا عن دینہ و فی الظھیریة الدفع للمدیون اُولی منه للفقیر ۔ (ترجمہ:

#### ر كتاب النكوع

المرافق الماسنت الماسنت الماسنت

مقروض وہ مخص ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو بظہیر سیمیں ہے: مَدیون کوز کو قادینا فقیر سے اُولی ہے۔ ) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مَّ الْمُكُنُّ الْمُكُنِّ فَضِيلَ فَضِيلَ الْعَظَّارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكَّا عَفَاعَنُ الْمَكَائِ عَفَاعَنُ الْمَكَائِ عَفَاعَنُ الْمَكَائِ عَفَاعَنُ الْمَكَائِ عَفَاعَنُ الْمَكَائِ عَفَاءَ الْمَكَانِ مَا الْعَظَارِئُ عَفَاءَ الْمَكَانِ مَا الْعَظَارِئُ عَفَاءَ الْمَكَانِ مَا الْعَظَارِئُ عَفَاءَ اللّهُ الْمُكَانِ مَا الْعَظَاءِ مِنْ اللّهُ الْمُكَانِ مَا الْعَظَامِ اللّهُ الْمُكَانِ مَا الْعَظَامِ اللّهُ الْمُكَانِ مَا الْمُكَالِّ الْمُكَالِكُ مِنْ اللّهُ الْمُكَالِّ الْمُكَالِي الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِي الْمُكَالِكُولُ الْمُكَالِكُ الْمُلْكِلِي الْمُكَالِمُ الْمُكَالِي الْمُكَالِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُلْمُ الْمُكَالِمُ اللّهُ الْمُلْمِلِي الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ اللّهُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُل

# المجر كيامين شرى فقيراور مستخق زكوة بهول؟

فتوىل 303

کیافر مانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری گل مِلکیّت چوتولہ سونا تھا جو مجھے میرے دو بھائیوں نے دیا تھا یہ سونا میں نے اپنے تین بچوں (دو بیٹوں اور ایک بٹی) میں برابر تقسیم کر دیا ہے اور ان کو یہ سونا دے کر اس کا مالک بنا دیا ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی مال واُسباب نہیں ہے تو کیا اس صورت میں میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں؟ اور کیا میں زکوۃ کی حق دار ہوں یا نہیں؟ یعنی اگر مجھے کوئی زکوۃ دے تو میں لے کتی ہوں یا نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُولَه میں آپ صاحب نصاب نہیں ہیں اگر آپ کوکوئی زکوٰۃ کی رقم دے تو لے سکتی ہیں کہ آپ شری فقیر ہیں اور شری فقیر زکوٰۃ لے سکتا ہے البنتہ سی سے ما نگ کرلینا آپ کے لئے جائز نہیں۔

#### = ﴿ فَتَنَاوَيُنَ أَهُ لِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

تو پھرز کو ہ فرض ہیں ہوگی جب تک کہ نصاب پورا ہونے کے بعد سال نہ گزرجائے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِن ہے: 'نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتادرهم و فی عرض تجارة قیمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر ''یعنی سونے کانصاب میں مثقال اور چاندی کا دوسودرہم ہے۔ یا تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب میں سے کس ایک کی قیمت کے برابرہواس پرچالیسوال حصرز کو قواجب ہے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 267 تا 272 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ذرِ مُخْتَار میں ہے: ''وشرط کمال النصاب فی طرفی الحول فی الابتداء للانعقاد وفی الانتهاء للانعقاد وفی الانتهاء للوجوب فلایضر نقصانه بینهمافلو هلك کله بطل الحول ''یعنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل و آخر) میں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اور انتہا میں وُجوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کی اس کو ضرر میں دیتی۔اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائےگا۔ (درمعتار، صفحہ 278، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

زكوة وصدقات واجبه كے مصارف كے بارے ميں الله عَزَّوَجَلَ كا قرآنِ مجيد ميں ارشاد ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: زکوة توانیس لوگول کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جوائے خصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بی شہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ کا محکمت والا ہے۔

اس آیت کے تحت سید تعیم الدین مراد آبادی علیه دخمهٔ الله الهادی فرماتے ہیں: 'ان میں ہے مولّفۃ القُلوب باجماع دمان الله الماع صحابہ ماقط ہوگئے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت ندر ہی ہے اجماع زمان مدیق میں منعقد ہوا۔''
مدیق میں منعقد ہوا۔''
(تفسیر حزائن العرفان ، صفحه 369 ، مکتبة المدینه)

هُ النَّتَ اللَّهُ النَّكُولَةُ اللَّهُ النَّكُولَةُ اللَّهُ النَّكُولَةُ اللَّهُ النَّكُولَةُ اللَّهُ النَّا

صَدرُ الشَّريعَه مفتی محمدامجد علی اعظمی صاحب رَخْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَرِ ماتے ہیں: '' زکوۃ کے مصارِف سات ہیں:﴿1﴾ فقیر ﴿2﴾ مسکین ﴿3﴾ عامل ﴿4﴾ رِقاب﴿5﴾ غارِم ﴿6﴾ فی سبیل اللہ﴿7﴾ ابنِ سبیل '' بیں:﴿1﴾ محتبہ المدینه)

دُرِّ مُخْتَار میں ہے:''فقیر وھو سن له أدنی شیء أی دون نصاب أو قدر نصاب غیر نام ست فی الحاجة ''ترجمہ: زکوۃ میں فقیروہ فض ہے جس کے پاس معمولی سامان ہوئی نصاب کے میانصاب کی مقدار ہوجو کہ حاجت اَصلیہ میں گھرا ہو۔ (درمحنار، صفحہ 333، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَبُنُكُ الْمُكُنِّ مِنْ فَضِيلِ مَضَالِحَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمُكَاتِيَّ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِيَّ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِيَ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِيَ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِيَ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِيَ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِيَ عَفَاعَنُ الْمَكَاتِي عَفَاءَ الْمَكَاتِي عَفَاءَ الْمُكَاتِي عَفَاءَ الْمُكَاتِي عَفَاءَ الْمُلِكِي عَفَاءَ الْمُكَاتِي عَلَيْكُونُ الْمُكَاتِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُونُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُكُلِّي الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُلْكِي عَلَيْكُ الْمُلْكِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُلْكِي عَلَيْكُ الْمُكَاتِي عَلَيْكُ الْمُلْكِي عَلَيْكُ الْمُلْكِي عَلَيْكُ الْمُلِكِ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّي عَلَيْكُ الْمُلْكِي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُ الْمُلْكِلِي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعِلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعِلِي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعِلِّي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الْمُعِلِي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعِلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ عَلِي الْمُعِلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي الْمُعْلِي عَلَيْكُ عَلِي الْمُعْ

# 

فَتوىٰ 304 🍆

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ أَهُالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعَ ﴾

اب مزید کچھ قرض لے سکوں پہلے ہی چندلوگوں سے قرض لے چکا ہوں، لیکن ابھی تک واپس نہیں کر سکا، لہذا اس مورید کچھ قرض لے سے مورت حال میں کیا میرے لئے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص زکو قا کی رقم مجھے دینا جا ہتا ہوتو وہ لے کر میں قرض ادا کردوں اور اپنا گھر چلاسکوں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابَ

اگرآپ کی بہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اواکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکیّت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکیّت میں نہیں رہے گا اور کوئی آپ کوقرض کی اوائیگی کے لئے خودز کو قدینا چاہتا ہے تو آپ چونکہ سخِقِ زکو قہیں اس لئے ذکو قاکا مال لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو قادینا توافضل ہے۔

تسر جمع کنز الایمان: زکوۃ تو آئیس لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نا دار اور جوائے تحصیل کر کے لائیس اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیس حجر ان میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ کا ورکھت والا ہے۔

الله تعالى كارثاد پاك ،

التمالط كفت للفقر آءوالملين والفيلين عكيها والمؤلفة ولفي والفيلين عكيها والمؤلفة والمهاوال والفيلين والله والله

اس آیت کے تحت صدرالا فاضل مولا نامفتی سیّد محرفیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ دَهُمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں:

"فقیروہ ہے جس کے پاس ادنی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وفت کے لئے پچھ ہواس کوسوال حلال نہیں۔
مکین وہ ہے جس کے پاس پچھ نہ ہووہ سوال کرسکتا ہے۔" (تفسیر حزائن العرفان ، صفحه 369 ، مکتبة المدینه)

سیّدی اعلیٰ حضرت ، مُحجد دِوین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن اسی طرح کے ایک سوال کے
جواب میں فرماتے ہیں: "جس پراتنا دین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ چین روپ (یہ
فواب میں فرماتے ہیں: "جس پراتنا دین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ چین روپ (یہ
فواب میں فرماتے ہیں: "جس پراتنا دین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ چین روپ (یہ
فواب میں فرماتے ہیں: "جس پراتنا دین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اس کی قبت ہی نصاب ہے جاہی اس کی مقد ارزیادہ ہے ساڑھے باون تو لے چاندی کی قبت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی

#### إَفَتَ الْعَالَ الْعَلِينَ الْعِلْمُ الْعَلِينَ عَلَيْنِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ عَلِي الْعَلِي عَلِينَ الْعَلِينَ عَلَيْعِلِي الْعَلِينَ عَلِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ عَلِي عَلِينَ الْعَلِينَ عَلِي الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ عَلِي الْعَلِينِ عَلِي عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِي عَلِي عَلِينِ الْعَلْمِينِ الْعَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَل

آبو) کے مال کاما لک ندر ہے گا اور وہ ہاتھی نہ ہو، نہ بیز کو قادینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں، اسے زکو قادین این بیا ہے افضل ، ہر فقیر کو چین روپے دفعۃ نددینا چاہئیں، اور مَدیون پر چین ہزار دین ہوتو زکو قائے جین ہزارا یک ساتھ دے سے قبیں، قَالَ اللّٰهُ تَعالَیٰ: اوّ الْغُرِ وَمِدُیْنَ ۔ دُرِّ مُخْتَادِ میں ہے: "ومدیون لا بوتو زکو قائے جین ہزارا یک ساتھ دے سے قبیں، قَالَ اللّٰهُ تَعالَیٰ: اوّ الْغُر وَمِدُیْنَ ۔ دُرِّ مُخْتَادِ میں ہے: "ومدیون لا بیم للك نصابا فاضلا عن دینه و فی الظهیریة الدفع للمدیون أولی منه للفقیر "(ترجمہ: مقروض به مقالی مین الفقیر "(ترجمہ: مقروض وہ مقالی میں ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کامالک نہ ہو ظہیر بیمیں ہے: مدیون کوزکو قادینا فقیر سے اولی ہے۔)

وہ محتول کو قادینا فقیر سے اولی ہے۔)

(فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبِنُهُ الْمُنْ نِنِعُ فَضِيلِ فَي ضِالْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لَلِكِكُ عَفَاعَنُ لَلِكِكُ عَفَاعَنُ لَلِكِكُ عَ 19 شعبان المعظم 1430 هـ 11 اكست 2009ء

# این رقم قرض میں بچنسی ہوتو؟ کچھ

فَتُوىٰي 305 الله

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الْصَوَابِ

ہِ چِی گئی صورت میں اس شخص کے پاس قرض میں دی گئی قم کے علاوہ مقدارِ نصاب زائداز ضرورت کوئی ثی

نہ ہواور جسے رقم دی ہے اس سے رقم واپس لینے پر قدرت نہیں مثلاً جسے قرض دیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو بقد رِ
ضرورت زکو ۃ لے سکتا ہے۔ گر بہتریہ ہے کہ اگر قرض لے سکتا ہے تو قرض لے کراپئی حاجت پوری کرے۔

التكفع التكافع التحفي التحافي التحافي

سیدی اعلی حضرت، امام المستنت شاه احمد رضاخان عکید دخیهٔ الدَّه من ارشاه فرمات بین: 'جومال کسی پردَین آب وجب تک وصول ند به و مال کامل نہیں ناقص ہے خصوصاً جبکہ کسی مُفلِس پر بهو کہ وہ تو گویامُ وہ مال ہے والبذا حاصلِ ملک مال که تمول وغنانہیں به وتا زید کے لاکھر و پر کسی مُفلِس پر قرض آتے بهوں جب تک پاس نصاب ند بوفقیر ہے خودز کو قلے سکتا ہے۔ فسی "الاشباہ" سن له دین علی سفلس مقر فقیر علی المحتار (ترجمہ: اشباہ میں ہے جس کا کسی ایسے خص پر قرض بوجومفلس اقر ارکر نے والا به تو وقتیر ہے) بلکہ عرفادی کی الیسے خص پر قرض بوجومفلس اقر ارکر نے والا به تو وقتیر ہے) بلکہ عرفادی کی الیسی کسی اگر کسی کسی المحول قرض میں کی پیلی بول اور پاس کی خوری تو می کسی اسکتا ہے کہ میرا کی کھا النہیں کسی انقدم عن الظھیریة و مشله فی البحر و التنویر و غیر ہما۔ ' (فتاوی رضویه ، صفحه 535 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 30 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 13 ستمبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِّ فَعَدَّدَ فَالسَّعَ القَادِرِ فُعَدَّدَ فَالسَّعَ القَادِرِ فُعَدَّدَ فَالسَّعَ القَادِرِ فُعَ

# 

فَتُوىل 306 🎉

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار کیا تھا جس میں مجھے کافی نقصان ہوا اور بری طرح مقروض ہوگیا ہوں میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے بینک سے قرضہ بھی لیا، اپنی گاڑی وغیرہ بھی بچے دی الغرض ہر طرح کا سامان بچے کر قرض ا تار نے کی کوشش کی لیکن قرض نہا ترسکا اوراب میں شرعی فقیر ہوگیا ہوں میرے باس بچھ بھی مال نہیں ہے اب میں اپنے والدین کے پاس ہی رہ رہا ہوں اورا نہی کے پاس کھی میں زکو ق ما نگ سکتا ہوں؟ اگر میں زکو ق نہیں ما نگ سکتا تو میرے لئے زکو ق کا سوال کون کرے گا؟ کیا میرے والداور والدہ مجھے زکو ق دے سکتے ہیں؟

کا سوال کون کرے گا؟ کیا میرے والداور والدہ مجھے زکو ق دے سکتے ہیں؟

سائل: محمد فراز (کراچی)

#### حتاب التكفة

لأفتش المحك أهلسنت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مِسْنُول میں آپ کے لئے زکوۃ لیناشر عاد رُست ہے بلکہ مقروض کوزکوۃ دیناتوافضل ہے اور جہاں تک زکوۃ کاسوال کرنے کا تعلُّق ہے تو پہلے آپ مہلت مانگیں اگر قرض خواہ آپ کی مجبوری و تنگدتی سے واقف ہوکر مہلت دے دین تو سوال کرنے کی اجازت نہیں اور مقروض تنگدست کو مہلت دینالازم بھی ہے تو انہیں چاہئے کہ آپ کو مہلت دیں اور آپ آہت آہت کما کران کا قرض ادا کریں ہاں اگر قرض خواہ کی بھی طور پر مہلت دینے کے لئے تیار نہ ہوں، آپ کوروز ذلیل ورسواکرتے ہوں تو اس صورت میں آپ کے لئے سوال کرنا بھی جائز ہے۔

چٹانچ صدیث مبارک بیں ہے: ''عَن حَبْشِی بَنِ جُنَادَةَ قَالَ وَاللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسُأَلَةَ لَا تَحِلُ لِغَنِي وَلَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِي إِلَّا لِذِی فَقُرِ مُدُقِع أَوْ غُرُم مُفُظِع وَمَن سَأَلَ النَّاسَ لِیُثُرِی بِهِ مَالَهُ کَانَ خُمُوشًا فِی وَجُههِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَرَضُفًا یَأْکُلُهُ مِن جَهَنَّمَ فَمَن سَأَلَ النَّاسَ لِیُثُرِی بِهِ مَالَهُ کَانَ خُمُوشًا فِی وَجُههِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَرَضُفًا یَأْکُلُهُ مِن جَهَنَّمَ فَمَن شَاءَ فَلُیکُرِثُ ''ترجمہ: حضرت سِیدُ ناصبی بن مُنادہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شَاءَ فَلُیکُرِثُ ''مَرجمہ: حضرت سِیدُ ناصبی بن مُنادہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: نتو عَنی کوسوال جا تزہے ندو رست اعضاء والے کو مرز مین سے ملے ہوئے فقیریا رسوائی والے مقروض کو اور جولوگوں سے مال بڑھانے کے لئے مانے تو یہ سوال قیامت کے دن اس کے چرک کھر و نیچ ہوں گے اور دوز خ کے انگارے جے وہ کھائے گااب جوچا ہے وہ کم کرے اور جوچا ہے ہو ھائے۔ ۔ دارالفکر بیروت) رسن الترمذی ، صفحه 140 ، حلد 2 ، دارالفکر بیروت) رسن الترمذی ، صفحه 140 ، حلد 2 ، دارالفکر بیروت)

مفتی احمہ بیارخال نعیمی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس حدیثِ مبارّ کہ کے تحت ارشادفر ماتے ہیں:''ایسامقروض جس کے قرض خواہ اس کی آبرو کے دریے ہوگئے ہوں، وہ اگر چہ تندرست ہے مگران مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے مانگ سکتا ہے۔'' (مراۃ المناجیح ، صفحہ 63 ، حلد 3 ، ضیاء القرآن لاھوں)

آپ كوالدين آپ كوز كوة نهيس دے سكتے كيونكه اپني اولا دكودينے سے زكوة ادائيس موتى -چنانچه بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِيں ہے: ' ومنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدِّى إلى والـمؤدَّى اليه؛ لان ذلك يمنع وقوع الاداء تمليكامن الفقير من كل وجه بل يكون صرفا

تَسَاوِي الْعُلِسَنَتُ الله اللَّهِ النَّكِوْ حَتَابُ النَّكُو

آلی نفسه من وجه وعلی هذا یخرج الدفع الی الوالدین وان علو، والمولودین وان سفلوا؛ لأن أحده ما ینتفع بمال الآخر "ترجمه:اورانہیں شرائط میں سے ایک بیکی ہے کہ املاک کے منافع زکوۃ دینے والے اور لینے والے کے درمیان مصل نہ ہول کیونکہ ایسا ہوناز کوۃ کی ادائیگ سے مافع ہے، کہ اس میں بسٹ محسل الموناز کوۃ کی ادائیگ سے مافع ہے، کہ اس میں بسٹ محسل الموناز کوۃ کی ادائیگ سے مافع ہے، کہ اس میں بسٹ محسل المون کوۃ دینا اگرچہ وہ تملیک فقر نہیں پائی جارہی بلکہ بیا کی اولاد کوز کوۃ دینا اگرچہ نیچ تک ہوں خارج ہوگیا کیونکہ بیان میں سے والدین کوز کوۃ دینا اگرچہ نیچ تک ہوں خارج ہوگیا کیونکہ بیان میں سے ایک کادوسرے کے مال سے نفع اٹھانا ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 162 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُّلُاللَّهُ نِنْ فَضَيِل َ ضَالعَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلِيُّ الْمُلْكِنَّ عَفَاعَنُ البَلِيُّ الْمُلَكِّ عَفَاعَنُ البَلِيِّ عَفَاعَنُ البَلِيُّ عَفَاعَنُ البَلِيِّ عَفَاعَنُ البَلِيُّ عَفَاعَنُ البَلِيُّ عَفَاءَ مُثَالِبَلِيُّ عَفَاءَ مُثَالِبَلِيُّ عَفَاءَ مُثَالِبِي 2008ء عمادي الأولى 1429ء هـ 31 مئى 2008ء

### من مقرض كاز كوة ليناكيها؟ في

فتوى 307

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ایک دوکان ہے جس میں میں زیورات کا کام کرتا تھالیکن سونا اور چاندی بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے کام ختم ہو گیا تقریباً ایک سال سے کام بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا ہے اور دولا کھرو پے کامیں مقروض بھی ہو گیا ہوں میرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے بھی کوئی اییا نہیں ہے جواس وقت میری مدد کر سکے میری پانچ بیٹیاں ہیں گھر میرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے بھی کوئی اییا نہیں ہے جواس وقت میری مدد کر سکے میری پانچ بیٹیاں ہیں گھر کا خرج بہت مشکل سے چل رہا ہے گھر کی بکی کا بل 2000 میں اور گیس کا بل 8,000 دو پے تک پہنچ چکا ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ بل ادا کر سکوں ۔ مجھ اس حالت میں ایک شخص زکو ہ کی رقم و بنا چا ہتا ہے تو کیا میں اس صورت میں زکو ہ لے سکتا ہوں یانہیں؟

اس صورت میں زکو ہ لے سکتا ہوں یانہیں؟

سائل: فضل الرحمان (کراچی)

حَتَابُ النَّكُوعَ

المُ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی بہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اداکر نے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گا اور کوئی آپ کوقرض کی ادائیگی کے لئے خود زکو قدینا چاہتا ہے تو آپ چونکہ سختِ زکو قابی اس لئے زکو قاکا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوزکو قدینا توافضل ہے۔

سِیدی اعلیٰ حضرت، مُجدِدِدِین ومِلَت امام احدرضا خان عَلیْهِ دِحْمةُ الرَّحْمان ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ' جس پراتنا دَین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعدا پئی حاجات اصلیہ کے علاوہ چین روپ کے مال ( یعنی ماڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ) کا مالک ندر ہے گا اور وہ ہاشی نہ ہو، نہ بیز کو ق دینے والااس کی اولاد میں ہو، نہ باہم زوج وزوجہوں، اسے زکو ق دینا بے شک جائز بلکہ فقیر کودیے سے افضل، ہرفقیر کوچین روپ وفعۃ نددینا چاہئیں، اور مَد یون پرچین ہزاردین ہوتو زکو ق کے چین ہزارایک ساتھ وے سکتے ہیں، قال اللّه تعالی نوالغیو مین کے وحدیدون لایملک نصابا فاضلا عن دینه و فی الظهیریة الدفع الممدیون اولی منه للفقیر ۔ ( ترجمہ: مقروض وہ خض ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو ظہیر بیش ہے: مَد یون کو ق دینا فقیر سے اولی منه للفقیر ۔ ( ترجمہ: مقروض وہ خض ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو ظہیر بیش ہے: مَد یون کو ق دینا فقیر سے اولی ہے۔ ) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 250 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللَّهُ آعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ اللهُ ا

عَبِّلُهُ الْمُذُنِّ فَضِيلِ فَضِيلِ لَهِ ضَالِحَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكَائِ مَعَ 14 جمادى الثاني 1429 هـ 19 جون 2008 ء

# ایک پلاٹ ہووہ زکوۃ لےسکتا ہے یانہیں؟ کچھ

فَتُوىلى 308 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص خود کرائے کے مکان معاملات میں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص خود کرائے کے مکان آئیں رہتا ہے اس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، اور حاجت ِ اَصلیہ سے زائد کوئی رو پییہ پییہ، سونا چاندی اور کوئی آئیں مکان بنانے کے لئے لیا ہوا ہے، اس شخص کی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف ایک پلاٹ ہے جو کہ اس نے اپنار ہائٹی مکان بنانے کے لئے لیا ہوا ہے، اس شخص کی مختصری آمد نی ہے جو کہ گھر کے آخرا جات کے لئے پوری نہیں ہوتی ، اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ شخص زکو ہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس پلاٹ کووہ اپنے گھر کے آخرا جات چلانے کے لئے بچے دیتو اس پرزکو ہ واجب ہوگی یا نہیں؟ مائل جمود (حضرو، ایک)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت بمُسُنُّول میں شخصِ مٰدکور کا بیہ پلاٹ اس کی حاجت ِ اُصلیہ میں شامل ہے ، اس وجہ سے بیصا حب ِ نصاب نہیں ہے ، اگر اس کوکوئی زکو ۃ دے تو لے سکتا ہے لیکن خود کسی ہے زکو ۃ کا سوال نہیں کر سکتا۔

اگریڈ خص اس پلاٹ کونچ دےاور حاصل ہونے والی رقم نصاب تک پہنچ جائے تو پیٹے صاحب نصاب بن جائے گا،سال پورا ہونے کے بعد بھی اگریہ صاحب نصاب ہوا تو اس پراُس وقت موجود مال پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

علامة كام متامى عليه الرّحمة فرمات بين: "قدر الحاجة هو سا ذكره الكرخى فى مختصره فقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن، و ما يتأثث به فى منزله و خادم و فرس و سلاح و ثياب البدن و كتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ سلاح و ثياب البدن و كتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتى درهم حرم عليه أخذ الصدقة، لما روى عن الحسن البصرى قال: كانوا: يعنى الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح و الفرس و يعنى الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح و الفرس و الدار و الخدم، و هذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التى لا بد للإنسان منها و ذكر فى الفتاوى فيمن له حوانيت و دور للغلة لكن غلتها لا تكفيه و لعياله أنه فقير و يحل له أخذ الصدقة عند محمد "ترجمه: عاجت كم مقدار مرادوه بحركوامام كرفى في إنى فخفر كناين الم أخذ الصدقة عند محمد "ترجمه: عاجت كم مقدار عمرادوه بحركوامام كرفى في إنى عاجت أصليه على معادرة من المراد كركيا من كما ين يهني كير عن اورابل علم كي لئين، الراس كي پاس عاجت أصليه على المنا على المنا على عاجت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على المنا على المنا على عادت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على المنا على المنا على المنا على عادت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على عادت أصليه على المنا على المنا على المنا على عادت أصليه على المنا على المنا على المنا على المنا عادت أصليه على المنا المنا على المنا على المنا على المنا على المنا على

مرافعال: B) المحتصرة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة

المَالِمَا الْمُلِسَنَّتُ الْمُلِسَنَّتُ الْمُلِسَنَّتُ الْمُلِسَنَّتُ الْمُلْكِفَعَ اللهِ الْمُلْكِفَعَ اللهِ

آل سامان ہوجس کی قیمت دوسود رہم تک پہنچ جائے تواس کے لئے زکو ۃ اورصد قد ُ واجبہ لیناحرام ہے،اس وجہ سے گام اس خص کو بھی ذکو ۃ دیتے تھے جوہتھ یا روں ،
کہ امام سن بھری رَخْمَۃُ اللّٰہِ نَعَالٰی عَلَیْہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام اس خص کو بھی ذکو ۃ دیتے تھے جوہتھ یا روں ،
گھوڑے ، گھر اور خادموں کی صورت میں دس ہزار درہم کا بھی مالک ہو، وہ اس لئے کہ یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ
میں سے ہیں جو کہ ہرانسان کے لئے ضروری ہیں ، فتاوی میں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس
د کا نیں اور گھرکرائے کے لئے ہوں لیکن ان کا کراییاس کو اور اس کے عیال کو کفایت نہ کرے تو وہ فقیر ہے امام محمد کے
نزدیک اس کے لئے ذکو ہ لینا جائز ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 346 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

رَدُّ الْمُحُتَارِ بَى مِيں ہے: "سئل محمد عبن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف و لا تكفى لنفقته و نفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة و إن كانت قيمتها تبلغ ألوفًا و عليه الفتوى "ترجمه: الم مُحمدرَومَهُ اللهُ تَعَالَى ساليخُض كيار ميں پوچها گياجس كي پاس زمين ہوجس كواس نے زراعت كے لئے ديا ہو يا وكان ہواس كوكرائي پرديا ہويا گر ہوجس كا كرايتين بزار ہوليكن يه اس كے اوراس كے بچوں كے ایک سال كنفقہ كے لئے كافی نہ ہوتو آپ نے فرمايا كه اس كے لئے زكوة لينا جائز ہے اگر چه ان كی قيمت بزاروں میں ہو، اوراس پرفتو كی ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 347 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''و شرط کمال النصاب فی طرفی الحول فی الإبتداء للانعقاد و فی الإنتهاء للانعقاد و فی الإنتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول ''لعنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل وَ قَرَ ) میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا میں اِنعقاد کے لئے اورا نتہا میں وُجوب کے لئے ،ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کی اس کو ضرر رنہیں ویتی ،اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (ملتقطاً) میں نصاب میں کی اس کو ضرر رنہیں ویتی ،اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (ملتقطاً) درمندار ، صفحہ 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي عبده المذنب محمد نويد چشتي عفي عنه 19 شعبان المعظم <u>1433</u> هـ 10 حولائي <u>2012</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّارُ لَهُ عَدَّمَ لَقَادِيكُ الْعَادِيكُ



### هم المجرِّ عنى بهوكى فقيرساس كوز كوة دينا كيسا؟ المجيِّ

فَتَوَىٰ 309 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں پہلے زکو ۃ اپنی خالہ کو دیتا تھا کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اور اب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور ان کی بہوکو بہت سارا جہیز ملا ہے جس میں سونا، فرتج، ٹی وی وغیرہ سب کچھ آچکا ہے تو کیا اب بھی میں ان (خالہ) کوزکو ۃ دے سکتا ہوں یانہیں؟ سائل: کا شف حسین (ناظم آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مشنولہ میں جہیزا پ کی خالہ کی مِلکِیّت نہیں بلکہان کی بہواس کی ما لک ہے۔

جيها كهجيز پردائن كى مِلكِيَّت كے بارے ميں سيّدى اعلى حضرت امام المسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ

الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:''جہیز ہمارے بلاد کے عرف عام شائع سے خاص مِلکِ زوجہ ہوتا ہے جس میں شوہر کا کچھ تنہیں،

طلاق ہوئی توکل لے لے گی ،اور مرگئی تواسی کے وُرَ ثاء پر تقسیم ہوگا۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، جلد 12 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

اورخالہ اگر واقعی شرعاز کو ق کی مستحق ہیں تو آپ انہیں اب بھی زکو ۃ دے سکتے ہیں بلکہ دینا بہتر ہے۔لیکن مید کی کے مید کی لیں کہ وہ زکو ق کی مستحق ہیں یانہیں؟

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوَالِصَالَ فَعَدَّدَقَاسِهَ إِلَقَادِيِكُ

28 شوال المكرم 1428 هـ 10 نومبر 2007 ء



#### المجيم عنى فقيراولا دكوز كوة دينا كبيها؟

فَتُوىل 310 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ کوئی شخص خورتو مالداروغیٰ ہو کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ کوئی شخص خورتو مالداروغیٰ ہو کیا ہوں لیکن اولا دہیں کوئی بھی غنی نہ ہوتو اس کی اولا دکوز کو ق دے سکتے لیکن اس کے بیٹوں میں پچھ بالغ اور پچھ نا بالغ ہوں لیکن اولا دہیں کوئی بھی غنی نہ ہوتو اس کی اولا دکوز کو ق دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

غنی باپ کی اولا دمیں جو بالغ شرعی فقیر ہیں ان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ جبکہ فنی کے نابالغ بچوں کوز کو ۃ نہیں دے سکتے ، کیونکہ نابالغ بچے اپنے غنی باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے حکما غنی کہلاتے ہیں اورغنی کوز کو ۃ نہیں دے سکتے۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِن ہے: "وأسا ولد الغنی فإن کان صغیرًا لم یجز الدفع إلیه، وإن کان فقیرًا لم یجز الدفع إلیه، وإن کان فقیرًا یجوز لأنه لایعد کان فقیرًا لا سال له لأن الولد الصغیر یعد غنیًا بغنا أبیه، وان کان کبیرًا فقیرًا یجوز لأنه لایعد غنیًا بمال أبیه فکان کالأجنبی" یعی غنی کی اولادا گرنابالغ ہوتواس کوز کو قنہیں دے سکتے اگر چہوہ فقیر بی کیوں نہ ہو کیونکہ نابالغ اپنے باپ کے غنی ہونے کی وجہ سے غنی شار ہوگا اور اگر بالغ اولا دفقیر شرع ہوتواس کوز کو قرح سے غنی شار ہوگا اور اگر بالغ اولا دفقیر شرع ہوتواس کو کو کو جہ سے غنی شار ہوگا اور اگر بالغ اولا دفقیر شرع ہوتواس کی طرح دے سکتے ہیں کیونکہ اس کو اپنے باپ کی مالداری کی وجہ سے غنی شار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اس کے مال میں اجنبی کی طرح

موتا ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحہ 158 ، جلد 2 ، داراحیاء التراث العربی بیرو<sup>ت</sup>)

۔ صَدرُ الشَّرِیعَه، بَدرُ الطَّرِیقَه حضرت علامه فتی محمد المجدعلی اعظمی قُدِّسَ سِدَّهُ الْعَوِی بہارِشریعت میں ارشاد فرماتے ہیں: ' دغنی مرد کے نابالغ بیچے کو بھی (زکوۃ) نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر

(بهارِشريعت ، صفحه 929 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم

كتب الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالحسن جميل احمد غوري العطاري 11 شعبان المعظم 1433ه هـ 02 جولائي 2012ء

الجواب صحيح اَبُوهُ اللَّهُ عَلَى الْعَظَارِ عُمُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ ا

= ﴿ يُبَاثِ: ٢

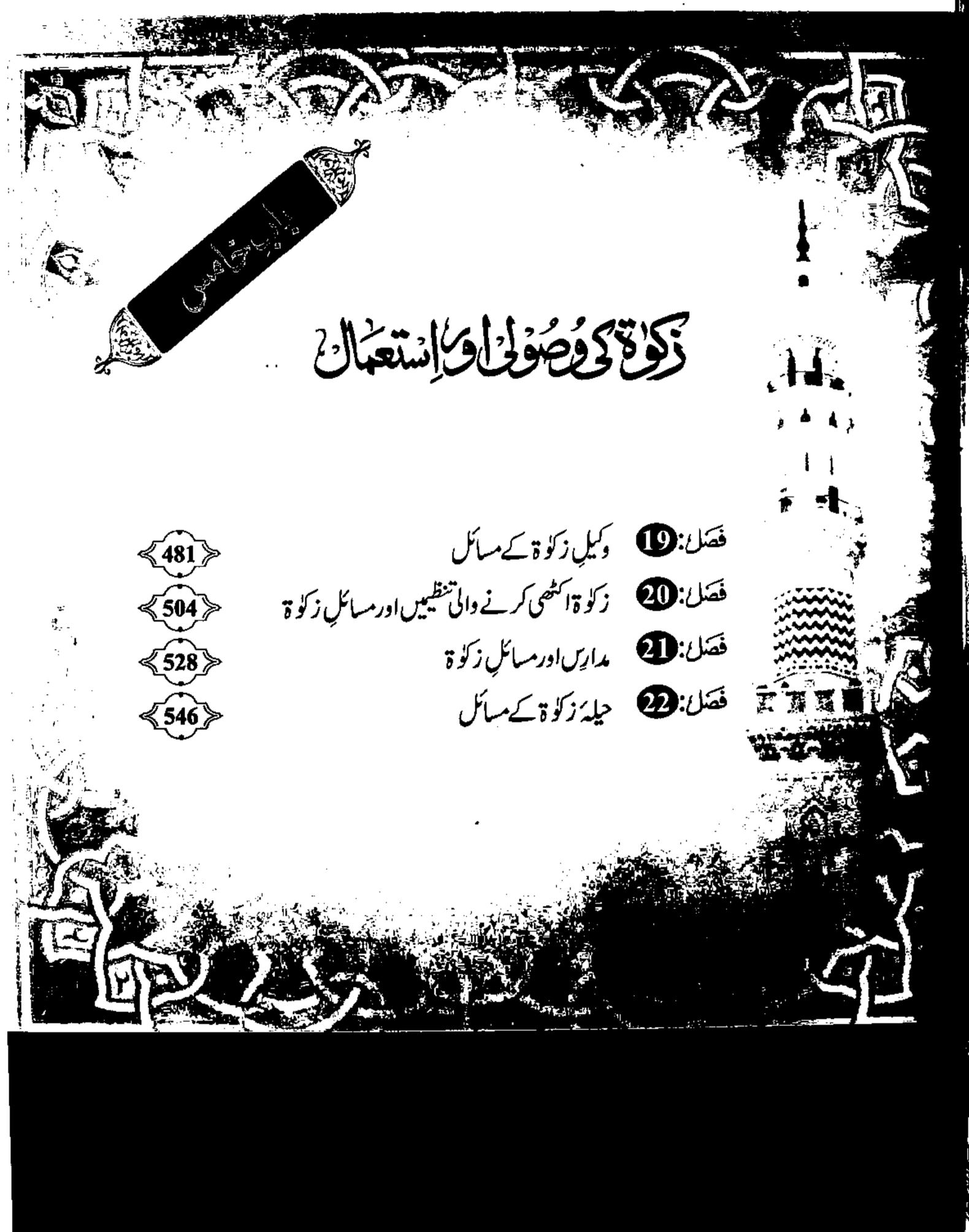

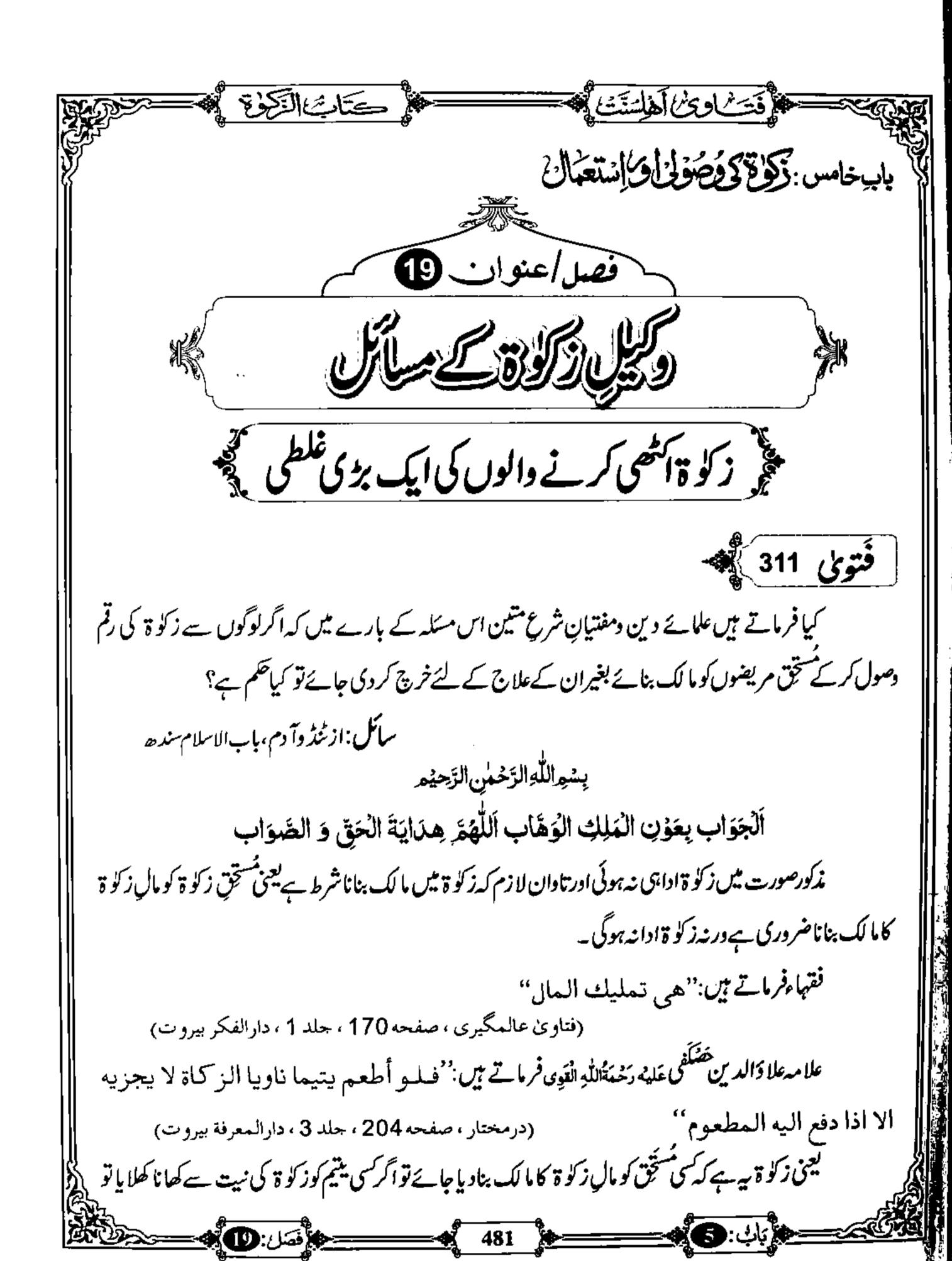

#### التكالتكالتكا الم

المُولِنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْمُعَلِّسُنَّتُ الْمُعَلِّسُنَّتُ الْمُعَلِّسُنَّتُ الْمُعَلِّسُةِ الْمُعَلِّسُةِ

ز کو ۃ ادانہ ہو گی ہاں اگر وہ کھانا اس کے سپر دکر دیے توا دا ہوگئی۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه ومولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلیه رَحْمَةُ اللّهِ الْعَوِی فرماتے بیں: ''مباح کرویئے سے زکوۃ ادانہ ہوگی ، مثلاً فقیر کو بہنیت ِ زکوۃ کھانا کھلا دیاز کوۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کردینا نہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یالے جائے توادا ہوگئ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 814 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

علامه علا والدين صُلَفى عَلينه رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه "يعنى فقيركوا بيز گھر ميں زكوة كى نيت سے سكونت دى زكوة ادانه موئى۔

(درمختار ، صفحه 205 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَلَّ الشَّرِيعَة عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "فقيركوبهنيت زكوة مكان ربخ كودياز كوة ادانه بوئى كهمال كاكوئى حصدات ندديا بلكم مُنفَعَت كاما لك كيار" (بهارِ شريعت ، صفحه 875 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

سبب محمد فاروق العطارى المدنى 22 ربيع الآخر <u>1425</u>ه 11 حون <u>2004</u>ء

# من وكيل زكوة مدارس مين زكوة كيسے خرج كرے؟

فَتوىلى 312

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدکو کسی نے زکو ہ کی رقم دی تو اس نے اس رقم سے مدر سے کی جگہ خریدی اور اسی رقم سے مدر سے کی عمارت بنائی تو کیا زید کے اس فعل سے زکو ہ دینے والے کی زکو ہ ادا ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں تو کیا اس پر اس رقم کا تا وان واجب ہوگا یانہیں؟

سائل: محدنديم عطاري (كريم ثاؤن بفيل آباد)

إِفْصَل: 🛈

482

الْمِرْبَاكِ: ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں مذکورصورت میں زکو ۃ ادانہ ہوئی، کیونکہ زکو ۃ کی ادائیگی میں کسی شرعی فقیر وغیرہ کو مالک بنانا شرط ہے ادر مدر سے کی جگہ خرید نے ادراس کی تغییر میں زکو ۃ کی رقم خرج کرنے میں تملیک نہیں پائی جاتی (یعنی مالک بنانائیں پایا جاتا) اور جب تملیک نہیں پائی گئ تو اس کا مشروط بایا جاتا) اور جب تملیک نہیں پائی گئ تو اس کا مشروط بھی نہ پایا گیا یعنی زکو ۃ ادانہ ہوئی۔

فقہائے کرام دَحِمهُم الله السَّلام زکوۃ کی رقم سے مسجد کی تغییر کوچھی ناجائز بتاتے ہیں چہ جائیکہ اس سے مدر سے اتغیر کی جائے۔

چنانچ علام محمد بن عبدالله مُرَّم تاشی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی" تَنُو یُرُ الْا بُصَاد " مِس اورعلام علا والدین صَلَقی علیه رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی " تَنُو یُرُ اللهِ الْعَوی " فُرِ مُخْتَاد " مِس فرمات بین: "ویشت رط أن یکون الصرف تملیکا لا اباحة کما سر لایسوف الی بناء نحو مستجد " ترجمه: اورز کوة اداکر نے میں بیشرط ہے کہ یہ بلورِ تَملیک اداکی جائے ، نہ کہ بطور اِباحت جیسا کہ گزراکہ (زکوة کی رقم) معجد کی تحمیر میں صرف ندکی جائے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بلکہ فقہائے کرام رَحِمهُ مداللہ السّلام زکوۃ کی رقم سے مسجد کی تغییر کے عدَم جواز کے ساتھ ساتھ بے قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں کہ جہال زکوۃ کی رقم خرج کرنے میں مالک بنانانہ پایاجائے تواس میں زکوۃ کی رقم خرج کرناجائز نہیں توبیقاعدہ کلیہ مدرسے کو بھی شامل ہے۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیُوی میں ہے: "ولا یہ وزان یبنی بالزکاۃ المسجد و کذا القناطر والسقایات واصلاح البطرقات و کری الانھار والحج والجھاد و کل ما لا تملیك فیه " مرجمہ: اورز كؤة كى رقم ہے مجد تغیر كرنا جائز نہیں، اى طرح پل ، سَقایه، راستوں كومَرَ مَّت كرنے، نهریں بنانے، جم كرنے، جہادكرنے میں خرج كرنا جائز نہیں، اور ہروہ كام جس میں تَملِیك نہ پائی جائے تواس میں زكوۃ كى رقم خرج كرنا جائز نہیں، اور ہروہ كام جس میں تَملِیك نہ پائی جائے تواس میں زكوۃ كى رقم خرج كرنا جائز نہیں۔ (فناوی عالمگیری، صفحه 188، حلد 1، دارالفكر بیروت)

النكان النكان المناس

= ﴿ فَتَ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال

اعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت، مُجَدِدِدِ بن ومِلّت مولا ناشاہ احمد رضا خان عَلینہ رَحْمَةُ الرَّحْمَٰن فرماتے ہیں: پھر (زکوۃ) دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں بیہیں جیسے مختاجوں کوبطورِ اِباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کفن دفن میں لگا نایامسجد، کنواں ، خانقاہ ، مدرسہ ، پُل ، سرائے وغیرہ بنوا ناان سے ذکو ۃ ادانہ ہوگی۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

ندکورہ بالا دلائل کی روشنی میں معلوم ہوا کہ زید کوجس نے زکو قادی تھی ،اس کی وہ زکو قادانہ ہوئی ،جب زکو قادانہ ہوئی ،جب زکو قادانہ ہوئی تو ابنہ ہوئی تا نہ چلے تو اتنی رقم فقیرِشری پرصدقہ کرے،اوراس کا بیانہ چلے تو اتنی رقم فقیرِشری پرصدقہ کرے،اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے بچی تو بہ بھی کرے۔

مدنی مشورہ: چندے کے بارے تفصیلی اُحکام جانے کے لئے" دعوت اسلامی" کے اشاعتی ادارے "مکتبۃ المدینہ" کی شائع کردہ کتاب" چندے کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعہ فرما کیں!

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمناخ المنطقة المناخ المنطقة ال

من الرزاوة ما لك كوكيل سع م موجائة ؟

فَتُوىٰي 313 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے ہیں کہ زید نے بکر کوز کو ہ کی رقم دی کہ فلاں شخص کو دے دو،اگر ایسی صورت میں بیرقم بکر سے گم ہوجائے یا کوئی چھین لے تو اس صورت میں زید کی زکو ہ ادا ہوگی یانہیں؟ ادانہ ہونے کی صورت میں زید کو دوبارہ ادا کرنا ہوگی یانہیں؟

سائل: محدمشاق (ليافت آباد، كراچى)

#### = تَابِّ النَّكُونَة

إفتشاوي كفاستك

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی فقیر کو مالک کردیے ہے ہوتی ہے، زکو ق کی رقم علیحدہ کردیے یاوکیل کوسپر دکردیے ہے ادا نہیں ہوتی ، لہذا اگر فقیر کو مالک کرنے سے پہلے رقم گم ہوگئ یا گم کردی یا چھین کی گئ تو زکو ق ادا نہ ہوئی دوبارہ زکو ق ادا کہ کرنا ہوگی۔ ہاں البت اگریگم ہونا وکیل کی تقصیر یا تعدی ہے ہوا تو وکیل اصل مالک کو تا وان دے گا اگر تعدی نہیں جب کہ میں اس پر مالک کو بتا نالازم ہے کہ اس کی زکو ق ادا نہ ہوئی تاکہ وہ دوبارہ اپنی زکو ق ادا کرے۔

چنانچه دُرِّمُنُعتَار میں ہے"ولا یہ خرج عن العهدة بالعزل، بل بالاداء للفقراء "يعنی زکوۃ کو علیحدہ کردینے سے بری الذمہ نہیں ہوگا بلکہ فقیر کوادا کرنے سے براءت ہوگی۔

ای کے تحترکہ المُحتار میں ہے "فلو ضاعت لا تسقط عنه الزکاة ولو مات کانت میراث عنه " بعن اگرز کوة کامال کم ہوگیا تواس نے زکوة ساقط ہیں ہوگی ،اوراگر بیم گیا تو بیمال اس کاتر کہ قرار پائے گا۔

پائے گا۔

(ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 225 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجاد عطارى المدنى 26 رمضان المبارك <u>1431</u>ه 6 نومبر <u>2010</u>ء الجواب صحيح عَبُنُ الْمُذُنِثِ فَضِيلِ مَضِالعَظَارِئَ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئَ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئَ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئَ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئِ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئِ عَنَا الْعَظَارِئِ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئِ عَنَاعَنَالِ الْعَظَارِئِ عَنَاعَنَالِ الْعَظَاءِ فِي عَنَاعَنَالِ الْعَظَاءِ فِي عَنَاعَنَالِ الْعَظَاءِ فِي الْعَظَاءِ فِي عَنَاعَنَالِ الْعَظَاءِ فِي الْعَظَاءِ فِي عَنَاعَنَالِ الْعَظَاءِ فِي الْعَظَاءِ فِي الْعَظَاءِ فِي الْعَظَاءِ فَي عَنَاءَ الْعَلَا الْعَظَاءِ فِي عَنَاعَالُ الْعَظَاءِ فِي الْعَظَاءِ فَي عَنَاءَ الْعَلَالِ الْعَظَاءِ فَي اللّهُ الْعَلَالِ الْعَظَاءِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِقِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

# مال زکوۃ ویل کے پاس امانت ہوتا ہے کچھ

فَتَوَىٰ 314 كَا

ا پی طرف ہے بھی زکو ق کی نیت سے تین ہزار رو پے شامل کر دیئے اور بیرتم میں نے علیحدہ ایک جگہ رکھ دی پچھ عرصہ کے بعد بیرتم غائب ہوگئ معلوم بیکر ناتھا کہ مذکورہ صورت میں زکو قادا ہوگئ یانہیں؟

نوٹ: سائل ہے معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا کہ اس شرعی فقیر نے اس شخص کوز کو قوصول کرنے کا وکیل نہیں بنایا تھا بلکہ کسی اور شخص سے ذکو قوصول کرنا سائل کا اپنافعل تھا۔ سائل: ساجدعطاری (کھارادر، کراچی) بہیم اللّٰہ الدّیخین الدّیخید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْتُوله مِيں کسی کی بھی زکوۃ ادانہيں ہوئی نہ آپ کی اور نہ ہی اس شخص کی جس نے آپ کو دو ہزار روپے زکوۃ کی مد میں فقیر کوادا کرنے کے لئے دیئے تھے۔ آپ کی زکوۃ اس لئے ادانہیں ہوئی کیونکہ فقط زکوۃ میں دی جانے والی قم کوعلیحہ ہوئی کیونکہ فقط زکوۃ میں دی جانے والی قم کوعلیحہ ہوئی نے تاریخ ہوتی جب تک کہ شرعی فقیریا اس کے وکیل کے قبضہ میں نہ آجائے۔ جانے والی قم کوعلیحہ ہوئے دی العہدہ بالعزل بل بالاداء للفقراء " یعنی فقط مال جیں کہ دورہ میں ہے:" ولا یخرج عن العہدہ بالعزل بل بالاداء للفقراء " یعنی فقط مال

جیہا کہ درِمنحتاریں ہے: "ولا یکسرج عن العقدہ بالعرل بل بار دار تصفرات کے ۔ کوجدا کرنے سے زکو ہ کے وجوب سے عہدہ برآنہیں ہوسکتے بلکہ فقیر کو مال اوا کر کے ہی زکو ہ اوا ہوتی ہے۔ (درمنعتار ، صفحہ 225 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

جس شخص نے آپ کوفقیر کو دینے کے لئے زکو ق کی رقم دی تھی صورتِ مذکورہ میں اس کی بھی ذکو ق ادانہیں ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئی۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم چونکہ امانت تھی اور امانت کا تھم یہ ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئی۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم کے ماکع ہونے میں اگر آپ کی طرف ہے کہ اگر امین کی تعدی سے ضائع ہوتو اس پر تاوان وینا لازم ہے لہذا اس رقم کے ضائع ہونے میں اگر آپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی سے تعدی نہیں پائی گئی تو آپ کورقم کے مالک کو دو ہزار کا تاوان وینا ہوگا اور اگر آپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی تو آپ پرکوئی تاوان نہیں۔ البتہ دونوں صور توں میں اسے بتانا لازم ہے کہ آپ کی ذکو قادانہ ہوئی۔

جیبا کہ اعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان عَلیثہ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فر ماتے ہیں:'' وہ محض امین جیبر اس کے حضرت،امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان عَلیثہ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فر ماتے ہیں:'' وہ محض امین ہے جبکہ اس نے حفظ میں قصور نہ کیا اور جاتا رہا اس پرتاوان ہیں، ہاں اگر اس نے خفلت کی مثلاً جیب بھی ہوئی تھی اس میں سے نکل جانے کا احتمال تھا اس نے ڈال لیا اور نکل گیا تو ضرور اس پرتاوان ہے لانے متعد والمتعدی

التكفع التكفي التحافة

فتشراوي كغالشت

ضامن ( کیونکہ بی تعدی کرنے والا ہوا،اور تعدی کرنے والا ضامن ہوتاہے)۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 164 ، جلد 19 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدني 14 ربيع الآخر 1430هم 11 اپريل 2009ء

الجواب صحيح اَبُوهُ اللهُ ا

### من وعوت اسلامی کس حیثیت سے زکوۃ وصول کرتی ہے؟

فَتُوىٰ 315 🎥

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ ہم بالفرض دعوتِ اسلامی کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جوز کو ہ ہیجے ہیں تو وہ تو ایک تنظیم کو ہیجے ہیں کسی شری فقیر کو مالک تو نہیں بناتے ۔ تو پھر ہماری زکو ہ کیسے اداہوگی اور U.K وغیرہ ہیرونِ ممالک میں اکاؤنٹ میں تم سیجنے کے لئے ہمیں پہلے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے السخص کوفون کرنا ہوتا ہے جو کہ تنظیم کی طرف سے مقرر ہے وہ ہمارے کریڈٹ کارڈ سے نمبر پوچھ کراتنی قم اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے جتنی کہ ہم دینا چاہے ہیں۔ کیایول زکو ہ اداہوجاتی ہے؟ سما کلہ: رانی خان میں کو اللہ دیتا ہے جتنی کہ ہم دینا چاہے ہیں۔ کیایول زکو ہ اداہوجاتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جب دعوتِ اسلامی کوز کو ۃ سیجتے ہیں تو دعوتِ اسلامی آپ کی وکیل اور نمائندہ بن کر بینک سے رقم نکلوا کرشر عی فقیر کواس رقم کے مالک بنانے کا با قاعدہ اہتمام کرتی ہے۔اس طرح بیرونِ ملک بھی جب آپ کر فیڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنی زکو ۃ اداکرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کو بیذمہ داری اور امانت سپر دکررہے ہوتے ہیں جے انجام تک پہنچانا دعوتِ اسلامی پرشر عالازم ہوتا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق صدقہ واجب اور زکو ۃ کے اکاؤنٹ سے بینک ہے رقم نکلوا کر با قاعدہ شرعی فقیر کو مالک بنانے کا اسلامی سے بینک ہے رقم نکلوا کر با قاعدہ شرعی فقیر کو مالک بنانے کا اسلامی سے بینک ہے رقم نکلوا کر با قاعدہ شرعی فقیر کو مالک بنانے کا اسلامی سے بینک ہے۔ وہ

#### المُ فَتَافِئُ الْمُلِسَنَّتُ الْمُلْسَنَّتُ الْمُلْسَنَّتُ الْمُلْسَنَّتُ الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا

آہتمام کیاجاتا ہے جس سے اس اکاؤنٹ میں زکوۃ جمع کروانے والوں کی زکوۃ اداہوجاتی ہے۔

البتہ فقہی اعتبار سے بہاں ایک سوال قائم کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص زکوۃ دینے والے کاوکیل اور

نمائندہ ہوتو وہ دوز کوۃ دینے والوں کی ذکوۃ کو ملائیس سکتا اور بینک میں تو سارے ہی لوگوں کی زکوۃ کی رُتُوم مل جاتی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب زکوۃ دینے والے اپنے وکیل کو یہ اجازت دے دیں کہ شرعی فقیرتک پہنچنے سے پہلے ہماری

رقبوں کوالیک دوسرے کے ساتھ خلَط یعنی مکس کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں دوزکوۃ دینے والوں کی رقبیں مل جا تیسی توکوئی وہیں اور جب کوئی دینی اوارہ اکاؤنٹ کے ذریعے زکوۃ وصول کرتا ہے توزکوۃ دینے والوں کی طرف سے رقبوں کو

مرج نہیں اور جب کوئی دینی اوارہ اکاؤنٹ کے ذریعے زکوۃ وصول کرتا ہے توزکوۃ دینے والوں کی طرف سے رقبوں کو

شرعی فقیر کی ملک میں دینے سے پہلے ملادینے کا اختیار دینا ایک معہود یعنی انڈراسٹوڈ (Under Stood) ہے۔

ہمارِ شریعت میں ہے: '' ایک شخص چندز کوۃ دینے والوں کا وکیل ہے اور سب کی ذکوۃ ملادی تو اسے تاوان

دینا پڑے گا اور جو پچھ فقیروں کودے چکا ہے وہ تیزُ ع ہے یعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ پائے گا نہ فقیروں سے ، البتہ

دینا پڑے گا اور جو پچھ فقیروں کودے چکا ہے وہ تیزُ ع ہے یعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ پائے گا نہ فقیروں سے ، البتہ

اگر فقیروں کودینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں۔ '

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوعُ مَنْ اَلَهُ عَلَى الْعَظَارِ ثِي الْمَدَانِيَ الْمَدَانِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَظِّمِ 1431، ه 10 اكست 2010، ء 19

### مع زكوة كاويل خودشرى فقير موتو؟

فَتُوىٰي 316 كا

ے ہے؟ برائے کرم تفصیل سے آگاہ فرمائے۔

المفاسنت المفاسنت المفاسنت المفاسنت المعادة

**سأئل: محمد بلال عطاري (کھارادر، کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زیدنے جب عُمروکوزکو ہ کی رقم دعوتِ اسلامی کودینے کے لئے دی تو عُمرو وہ رقم دعوتِ اسلامی تک پہنچانے کاوکیل بن گیااورزکو ہ کے وکیل کو بیا ختیار نہیں کہ وہ اپنے مؤکِل کی زکو ہ خودرکھ لے، ہاں اگر مؤکِل نے وکیل کواس بات کا اختیار دے دیا ہو کہ جہاں چاہوا ہے صرف کروتو اب وکیل مُستِقِ زکو ہ ہونے کی صورت میں خود بھی زکو ہ کا بیسدر کھسکتا ہے۔

جيما كم علامه ابن بجيم مصرى عليه دخمة الله القوى لكهة بين: "و لا يجوز أن يمسك لنفسه شيئاً الا اذا قال ضعها حيث شئت فله أن يمسكها لنفسه "ترجمه: وكل ك لئ جائز بين كه وه زكوة كا بيم خودر كه لينابحى جائز بين كه ديا تها كه جهال جا بوصر ف كروتواب خودركه لينابحى جائز بهد بيم ويم الرائق ، صفحه 369 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئه)

علامه ابن عابد بن شامی قُدِسَ سِرَّة السَّامِی لَصَحَ بِین: "الـو کیـل انـمـا یستفید التصرف سن الـمـؤکل و قد أمره بالدفع الی فلان فلا یملك الدفع الی غیره "ترجمه: وکیل کوتفرف کافا کده مویکل کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور مویکل نے جب فلاں کودنے کاوکیل بنایا ہے تو کسی اور کونہیں دے سکتا۔ (ددالمحتار علی الدرالمحتار، صفحه 224، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اعلی حضرت،امام المسنّت، مُحَدِدِدِین ومِلّت شاہ امام احمدرضا خان عَلیه رَخْمَةُ الرَّخْمُن ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''جس کے مالک نے اسے اِذنِ مطلق دیا کہ جہاں مناسب مجھو، دو، تو اسے این نفس پرجمی صُرف کرنے کا اختیار حاصل ہے جب کہ بیاس کا مَصرَ ف ہو۔ ہاں اگر بیلفظ نہ کے جاتے تو اسے این نفس پرجمی صُرف کرنا جائز نہ ہوتا مگر اپنی زوجہ یا اولا دکودے دینا جائز ہوتا اگر وہ مُصرَ ف شے'' ایٹنس پرضرف کرنا جائز نہ ہوتا مگر اپنی زوجہ یا اولا دکودے دینا جائز ہوتا اگر وہ مُصرَ ف شے'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیسٹس لاھور)

صَل دُالشريعَه ، بَل دُالطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محرام برعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى لَكِصة بين: " وكيل كو

حَتَاتِكَ النَّكُوعَ

إفستشاوي المجلستك

ر اختیار نہیں کہ خود لے لے، ہاں اگرز کو قادینے والے نے بیہ کہددیا ہو کہ جس جگہ جا ہو صرف کروتو لے سکتا ہے۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 888 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

اقبل بیان کئے گئے جزئیات سے بیات واضح ہوگئی کہ جب وکیل کو بیہ کہدویا گیا ہو کہ جہاں چا ہو صرف کرو یا دلالہ ایسا کرنامعہود ہوتو وکیل شرع فقیر ہونے پرخوداس زکو قاکور کھسکتا ہے اس کے علاوہ نہیں۔ لہذا جولوگ کسی دینی مثلاً وعوتِ اسلامی کی بنیاد پرزکو قاکی وصولی کرتے ہیں وہاں عمومی طور پر تنظیم کے دینی اور ضروری کا مول کے لئے زکو قادی جاتی ہوتو عمروکا بیزکو قاخودر کھ لئے زکو قادی جاتی ہوتو عمروکا بیزکو قاخودر کھ لینانا جائز وحرام ہے اور اس پرضان لازم آتا ہے، جن جن کی ذکو قاوصول کی ہے انہیں تا وان ادا کرے۔

و الله اُعْلَمْ عَذَهَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم

كتب كتب كتب المَهُ الْمَالِحُ الْمُالِحُ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

منج وكيل زكوة برتاوان كى ايك صورت في

فَتوىٰ 317 🎥

کیا فرماتے ہیں علیائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک دینی تنظیم کے بااختیار رکن کوز کو ق کی رقم دی گئی کہ حیلہ شری کر کے نیک کا موں میں خرچ کر لی جائے اور تنظیم کی طرف سے بھی اجازت تھی کہز کو ق کی رقم بعدِ حیلہ وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔اس فرمہ دار نے غلطی سے بغیر حیلہ شری کئے رقم کو مختلف جائز مدات میں زیداور مُمرکوا داکر دی۔ تو کیا زکو قادا ہوگئی ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُول میں زکو ۃ ادانہیں ہوئی ،اس ذِمّہ دار پر تاوان ہوگا ، وہ رقم جن سے لی ہے اُن کووا پس کرے

الم

ويتاب التكفع

المنتفي المعلمة المعلم

۔ گاکیونکہ بیرمال کو ہلاک کرنا ہے اور جب وکیل مال کو ہلاک کرد ہے تو اس پر تاوان آتا ہے۔اور مالکانِ زکو ۃ کواطلاع بھی دے کہان کی زکو ۃ ادانہیں ہوئی۔

امیرا بلسنّت دائت بَرَگا تُهُمُّ الْعَالِیهَ کی ماییناز کتاب چندے کے بارے بیں سوال جواب بیں بیسوال ہوا: ''مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکو ہیا فطرہ بغیر حیلہ سُری کے غیر مَصرَ فِ زکو ہ وفطرہ بغیر حیلہ سُری کے غیر مَصرَ فِ زکو ہ وفطرہ بیں خرچ کرڈ الا ہوتو اس کی تو بہ کا کیا طریقہ ہے؟''

اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ''یہاں جہالت عذر نہیں، اس نے کیوں نہیں سیکھا! کہ جس کو چندہ جمع کرنا ہو یا چندہ خرچ کرنا ہواس کے لئے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے۔ نہیں سیکھا تو فرض کا تارِک اور گنہگار ہوا۔ بالفرض کسی نے ذکو قایا فطرہ کی رقم کو بغیر حیلہ شرعی غیر مصر فی زکو قاوفطرہ میں خرج کرڈالاتو تو بہ کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان بھی لازم آئے گا۔ مثلاً کسی نے دعوت اسلامی کوزکو قادی اور ذِمتہ دار نے بغیر حیلہ کئے وہ رقم تغییر مسجد یا مدرِ س کی تخواہ یا اس طرح کے نیک کا موں میں صرف کردی تو تو بہ کے ساتھ ساتھ اسے بلئے سے تاوان ادا کرنا ہوگا اگر چہوہ کی تخواہ یا اس طرح کے نیک کا موں میں صرف کردی تو تو بہ کے ساتھ ساتھ اسے بلئے سے تاوان ادا کرنا ہوگا اگر چہوہ رقم لاکھوں بلکہ کروڑوں کی ہو، اس کے لئے فقط زبانی تو بہ کا فی نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔جن جن کی ذکو قاکاس نے غلط استعال کرڈ الانھا نہ کورہ طریقۂ کا رکے مطابق تاوان ادا کر ہے۔'' (ملتھ طا)

(چندے کے بارے میں سوال جواب ، صفحہ 38 تا 39 ، مکتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 14 ذيقعده 1430 هـ 03 نومبر 2009ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَادِرِيِّ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَادِرِيِّ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَادِرِيِّ فَعَ

من الك كامال زكوة وينے كے بعد نبيت كوبدلنا كيسا؟ في

فتوى 318

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکرکواپنی زکوۃ کا مال

وَقَتَ الْعَالِمَ الْعَلِسُنَتَ الْعَلِسُنَتَ الْعَلِسُنَتَ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِم

دیتے ہوئے کہا کہ اس سے راشن خرید کرفقیروں میں تقسیم کردو۔ بکرنے ابھی راشن ہیں خریداز کو قاکی رقم اس کے پاس موجود ہے اور وہ زید سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں بیرقم مکان میں خرج کرنے کیلئے کسی فقیر کودے دوں۔ کیازیداس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟

ماکل: محمد عنیف (کھارادر، کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں بکر، زید کا وکیل ہے اور زید مؤتل ہے۔ زکوۃ کا مال جب تک زید کے وکیل کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک زید کواس بات کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے زکوۃ دیئے جانے کے لئے منتخب کر سے الہذا بکر زید کی اجازت سے کسی کو گھر بنانے کے لئے بیر قم دے سکتا ہے جبکہ وہ شرعی فقیر اور مستقِ زکوۃ ہو۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ وکیل کے پاس جب تک زکوۃ کے بیتے ہیں مؤتل زکوۃ کے بجائے کسی اور مدکی نیت بھی کرسکتا ہے۔ اور اپنی نیت کوتند مل کرسکتا ہے۔ اور اپنی

فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: 'فان تجدد للمؤکل نیة أخری بعد الدفع الی الوکیل قبل دفع الوکیل قبل دفع الوکیل الوکیل فقیر دفع الوکیل ال

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

لہٰذاصورت ِمُنتَفَسِّرہ میں زید، بمرکواس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ زکوۃ کی رقم مکان میں خرج کے الہٰذاصورت ِمُنتَفَسِّرہ میں زید، بمرکواس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ زکوۃ کی رقم مکان میں خرج کے کہائے کسی فقیر کودئے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

ابُوعَ مَنْ عَلَى الْعَظَارِّ الْمَالَىٰ فَى الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ 20 محرم الحرام 1431، ه 20 دسمبر 2009، ء



### منظم الركن بوائث پروكل سے مال چھن جائے تو؟ کچھ

فَتُوىٰ 319 🎝

کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکسی ہے پاس زکوۃ وفدیہ کی مدمیں دی گئی رقم ہوا ورکوئی گن بوائٹ پرچھین لے تو کیا اس پرضان ادا کرنا ضروری ہوگا؟

سائل: محمعلی سیشرفا ئیو۔ ہے نیوکراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مستولم میں مذکورہ مخص برضان نہ ہوگا۔ کیونکہ بیلوگوں کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کے ہاتھ

میں مال بطورِاما نت ہوتا ہے اگر ہلاک ہوجائے تو اس پرتاوان نہیں ہوتا۔

جیما که "تَنُویُواُلاَبُصَاد" کی کِتَابُ الْاِیُدَاع میں ہے: "فلاتضمن بالهلاك مطلقا واشتراط السنان علی الأمین باطل به یفتی" ترجمہ: پی امانت کے ہلاک ہونے پرمطلقا ضمان ہیں اورامین پرضمان کی شرط لگانا باطل ہے۔ اورای پرفتوی ہے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 528 تا 529 ، حلد 8 ، دارالمعرفة بيروت)

البتہ جن لوگوں کی زکو ۃ وفدیہ کی رُقوم ہوں ان کو بتانا ضروری ہے تا کہ وہ لوگ اپنے صدقات ِ واجبہ کوا دا کر سکیں کہ پوچھی گئی صورت میں توان کی زکو ۃ یا فدیہ ادانہ ہوا۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَرَّدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم

. محمد نوازش على العطارى المدنى 9 ذيقعده <u>1426</u> ھ 12 دسمبر <u>2005</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ عَكَمَّلَ قَالِيَهَمُ القَّادِيِثِي

## منظم وكيل زكوة كاايك غيرشرع عمل فيجيد

فَتوىل 320 🕷

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بعض اوقات سائل آتے ہیں زیدسائلوں کواس نیت ہے تچھر قم دیتا ہے کہ جب مجھے مالدار حضرات زکو ق کی رقم دیں گے توہیں اس رقم کواپنے پاس رکھلوں گازید کا ذرکور قمل کیسا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زیدکاطریقہ کاروُ رُست نہیں اس طریقے پرلوگوں کی زکو قادائہیں ہوتی۔ اس لئے کہ زید کا اَزخودا پی طرف سے سائلین اور سخھین زکو ق کو بچھ دینا نیکی اوراحیان ہے جس پر یہ کی معاوضہ کا مستحق نہیں۔ بعد میں اگر کوئی اسے مشتحقین کو دینے کے لئے زکو ق دیتا ہے تو زید کی حیثیت زکو ق دینے والے کے وکیل کی ہے جس کی رُوسے اس پرلازم ہے کہ اس رقم وک کو تھیں تک پہنچا نے لیکن اس کے بجائے اگریے زکو ق کی رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے پاس سے جورقم وی اس کے بدلے زکو ق کی رقم رکھاوں تو نہیں ہوسکتا ایسا کرنا خیانت ہے اور اس سے لوگوں کی ذکو ق بھی ادانہ ہوگی۔ و الله اُ اُعلَم عَدْدَ ہَا وَ دَسُولُهُ اُعْلَم مَدُ اللهُ تُعَالَ عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَم وَ اللهُ اَعْلَم مَدُ اللهُ تُعَالَ عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَم

كتب كتب أَوْهُ كَالْمَا فَيْ الْمَالِثُ الْمُوجِبِ الْمُرْجِبِ الْمُرْجِيلِي الْمُرْجِبِ الْمُرْجِيلِ الْمُرْجِبِ الْمُرْجِبِ الْمُرْجِيلِ الْمُرْجِبِ الْمُرْجِعُلُولُ الْمُرْجِيلُ الْمُرْجِ الْمُرْجِيلُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

# ه الماكيل زكوة الياكرسكتا مي المجا

فَتوى 321

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب نے میری کیا

مُنْ فَصَلُ اللَّهِ مِنْ فَصَلُ اللَّهِ مِنْ فَصَلُ اللَّهِ مِنْ فَصَلُ اللَّهِ مِنْ فَصَلَ اللَّهِ

رِّ بَاكِ: **5** 

فَتَسُاوى الْفَلِسُنَتُ ﴿ الْمُعَالِثَكُوا الْفَكُولَةُ الْفَكُولُةُ الْفَلْمُ اللّهُ اللّهُ

والدہ کوز کو ق کے پانچ ہزاررہ پے دے کروکیل بنایا کہ جس مُستِق کوآپ چاہیں بیز کو ق کی رقم دے دیں ، والدہ صاحبہ نے بیر قم گھر میں رکھ دی کہ جینے مُستِق میسر ہوگار قم دے دوں گی۔ایک مرتبہ والدہ صاحبہ دوسرے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گئیں ، وہیں پر ایک رشتہ دار کو مُستِق پایا تو والدہ صاحبہ نے اپنی ذاتی رقم سے پانچ ہزار رہ پے مُستِق کواس نیت سے دے دیئے کہ میں اپنے شوہر کی زکو ق میں اپنی رقم اس مُستِق کودے دیتی ہوں اور واپس گھر جا کرز کو ق کی رکھی ہوئی رقم لے کراستعال کروں گی۔اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مذکورہ طریقے سے ذکو قادا ہوگئی یانہیں ؟

س**ائل:منیراحمه (**لی مارکیٹ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بیان کی گئی صورت میں آپ کے والدصاحب کے مال کی زکو ۃ ادا ہوگئی۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی قُدِّسَ سِرَّهُ السَّامِی فرماتے ہیں: "الوکیل بدفع الزکاۃ اذا أمسك دراهم الموکل صح "لیعنی زکوۃ وینے کاوکل دراهم الموکل صح "لیعنی زکوۃ وینے کاوکل المروکل و دفع من ماله لیرجع ببدلها فی دراهم الموکل صح "لیعنی زکوۃ وینے کاوکل اگرمؤکِل کی رقم لے اوراپی رقم میں سے اس طور پراواکرے کہ اس رقم کے وض مؤکِل کی رقم لے لوں گاتو زکوۃ اوا ہوجائے گی۔ (دو المحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 224 ، حلد 3 ، دارالمعرفۃ بیروت)

صدر الشريعة، بكر الطريقة مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فرماتے بيں: ' زكوة دين والے نے وكل كوزكوة كارو پيديا وكيل نے أسے ركھ ليا اور اپنارو پيدزكوة ميں دے ديا تو جائز ہے، اگرينيت ہوكه اس كوض مؤلِل كارو پيد ليا وكيل نے أسے ركھ ليا اور اپنارو پيدو خود خرچ كر ڈالا بعد كواپنارو پيدزكوة ميں ديا تو زكوة اواند مؤلِل كارو پيد نے گا اور اگر وكيل نے پہلے اس رو پيدكو خود خرچ كر ڈالا بعد كواپنارو پيدزكوة ميں ديا تو زكوة اواند موئى بلكه يؤمر عند 1 ، مكتبة المدينة)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبُومُ عَلَى الْمَا الْمُعَلِي الْمَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

12 رمضان المبارك <u>1430</u> ه 03 ستمبر <u>2009</u>ء



## الله المعارف کیلئے زکوۃ جمع کرنے والوں کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے؟ کچھ

فَتوىٰي 322 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جو فقیرِ شرعی نہ ہو کسی دین تنظیم کے نام پرز کو ۃ جمع کرتا ہو جو کہ مدارِس اور دینی جامعات پر بیر مال خرج کرتی ہے تو کیاا ہے مال ز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ مستحق نہیں ہے۔

حالانکہ وہ مستحق نہیں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ إِنْ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں اس شخص کی حیثیت وکیل کی ہے اور اسے مال زکو ۃ وینا ورحقیقت وکیل بنانا ہے نہ کہ اسے مالک بنانا۔ اور وکیل غیر فقیرِشرعی بھی ہوسکتا ہے۔ البتہ یہ یا در ہے کہ مداریں اور دینی جامعات پر بھی بغیرشرع حیلہ کے ذکو ۃ نہیں لگ سکتی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلِّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد رضا عطاري المدني 6 ذو القعده 1427 هـ 28 نومبر 2006ء

# منظم وكيل كامال زكوة خودر كاليناكيها؟

فَتُوىٰي 323 🏰

المَوْلَمُنَاتُ الْمُؤْلِمُنَاتُ الْمُؤْلِمُنَاتُ الْمُؤْلِمُنَاتُ الْمُؤْلِمُنَاتُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کودین ہے جبکہ نیت ہیہ موکد دے گاتو خود ہی رکھانوں گا کہ میں بھی فقیرِشرعی ہوں اور میراز کو قابینا بھی جائز ہے ایسا کرنا جائز ہے یانا جائز ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس طرح كرناحرام به كه صورت مشئوله مين آب وكيل بين اوروكيل كوجائز نبين كه مال زكوة خودركه لے بال اگر مؤكيل يعنى جس نے ذكوة دى اس نے صراحت سے كهدويا كه اگرتم فقير شرى بوتو خود بھى ركھ سكتے بوتو اس صورت ميں خودر كھنا جائز به يا پھر ذكوة دينے والا يول كهدد ك يجس جگد چا بوصرف كروتو پھر بھى خود لے سكتا ہے۔
علامه علا والدين حَسَنَفى عَلَيْهُورَخْهَةُ اللهِ الْعَوِى ارشا وفرماتے بين: "ول لمو كيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه الا اذا قال ربھا ضعها حيث شئت "ترجمه: وكيل كے لئے جائز به كدا بن فقير عبير يا زوجہ كوزكوة دے خودر كھنا جائز نبين بال اگرزكوة دينے والے نے يہ كهدديا بهوكہ جہال چا بوصرف كروتو خود بھى

(درمختار ، صفحه 224 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

منب أبُوالِصَالِحُ فَعَدَّمُ لَا السَّامُ القَّادِرِيِّيُ

13 شوال المكرم <u>1430 هـ 03 اكتُوبر 2009</u>ء

### معظم بدند بيول سي زكوة ما نكنا كبيها؟

فَتُوىٰ 324 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم فقراکے لئے بدند ہوں سے زکوۃ کی رقم نے سکتے ہیں؟

التكفي التكفي التحفي التحاق

لأَفَتَ مُن العَمْنُ أَهُلِسُنَّتُ لِللَّهِ =

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

كتب\_\_\_\_ه

الجواب صحيح عَنَاهُ الْمُنُونِ فَضَيل فَ ضَالِكُ فَضَيل فَ ضَاللَاقِ عَنَا الْمُكُامِنُ عَفَاعَنَالِلَاقِ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم العطارى المدنى 11 رمضان المبارك 1431 هـ 22 اگست 2010ء

## 

فَتُوىٰي 325 🎥

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کو عُشر کی گندم ایک تنظیم کے رکن کو دی، جو مدارِس اور دینی جامعات چلاتی ہے اس نے بغیر حیلہ کئے فروخت کر دی اور پیسیوں پر حیلہ کیا۔ آیا بیدو رُست ہے بنہیں؟ کیافروخت سے پہلے کسی کو مالک بنانا شرط ہے؟ سائل: احمد سعید (جامعہ نظامیہ، مرکز الاولیاء، لاہور) بشیر اللّٰ والدِّ خین الدِّحین میں اللّٰ وخید میں اللّٰہ والدِّ خین الدِّحین میں اللّٰہ والدّ خین الدِّحین میں اللّٰہ والدّ خین الدِّحین میں کا کہ میں اللّٰہ والدِّ خین الدِّحین میں کی میں کی میں کو مالک بنانا شرط ہے؟

اَلْبَوَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

عُشر كَمَصَارِف وَبَى بِين جُوزَ لَا قَلَى بِين اس مِين بِحَى جُوعُثُمُ كُلِّ حَلَى اس كَمَلِيكَ ضرورى ہے۔

چنانچہ'' دُرِّ مُخْتَار "كِ بَابُ الْمَصُرَف مِين ہے: "ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا

اباحة كما سر (لا) يصرف (الى بناء) نحو (سسجد و) لا الى (كفن سيت و قضاء دينه) اسا دين

الحى الفقير فيجوز لو باسره "ترجمہ: عُشر مِين مَملِيك شرط ہے ندكه اباحت جيساكے بيچے گزرار عُشركوم بحدكي تمير،

الحى الفقير فيجوز لو باسره "ترجمہ: عُشر مِين مَملِيك شرط ہے ندكه اباحت جيساكے بيچے گزرار عُشركوم بحدكي تمير،

والمنت الماسنة الماسنة الماسنة المنت المنت

میت کے گفن اور قرض کی اوائیگی میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگر قرض زندہ فقیر کا ہوتو اس کی اجازت سے اوا کیا جا سکتا ہے۔ (درمحتار، صفحہ 341، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صورتِ مَسْمُولہ میں جب اس نظیمی رکن نے بغیر فقیر کی تَملِیک کئے گندم نیج دی تواس پر تاوان ہے اور عُشر بھی ادانہ ہوا۔ جو پیسے اس نے فقیر کود یئے وہ اس کی طرف سے تَبَرُع ہے۔

رَدُّالُمُحُتَارِ مِن مَن آفِوله (ضمن و کان ستبرعا) لأنه سلکه بالخلط و صارسؤدیا سال نفسه قال فی التتارخانیة الا اذا وجد الاذن أو اجاز المالکان ،ای اجاز قبل الدفع الی الفقیر" ترجمه:ان (صاحب در مِحّار) کا قول ہے کہ وکیل ضامن ہوگا اور اس کی ادا کیگی بطور تَبَرُع ہوگی کیونکہ خَلُط مَلُط کرنے سے وہ ما لک ہوجا تا ہے اور اب وہ اپنے مال کو اداکر نے والا ہوگا۔ تَنَارُ خَانِیه میں ہے گراس صورت میں جب اجازت ہویا الکان اسے جائز کردیں فقیرے دینے سے قبل۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 223 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اگریه ظیمی رکن فقیر کی طرف سے بھی وکیل ہوا وراس کی اجازت سے بیچ دیے و جائز ہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 23 ربيع الآخر 1431هـ 09 اپريل 2010ء

= ﴿ فَصَل: ◘ ﴿ ﴾

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ عَدِينَ اللهِ الله

## على سے ذكوۃ ضاكع ہوجائے تو؟ الله على ال

فَتُوىٰ 326 🎏

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر شرعی فقیر کسی کوز کو ہ ک وصولی کے لئے اپناوکیل بنائے اوراس وکیل سے زکو ہ کی رقم ضائع ہوجائے تو اس صورت میں زکو ۃ ا دا ہوجائے گی یا لید

المُ فَتُ الْمُ الْمُؤْلِثُنَّ مِنْ الْمُؤْلِثُنَّ الْمُؤْلِثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نہیں؟ اوراس ضائع ہونے پروکیل کو تا وان وینالازم ہوگایانہیں؟ سائل: غلام نبی عطاری (باب المدینہ کراچی) بیشیر!للوالرّخیلن الرّحینید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الضَوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الضَوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِ وَ الضَوَابِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

جیبا کہ علامہ ابن عابدین شامی فیرِسَ سِرَّهُ السَّامِی شرعی فقراکے وکیل کے بارے میں فرماتے ہیں "کہ لما قبض شیئا سلکوہ ….. و وقع زکاۃ عن الدافع" یعنی جب بھی مالی زکوۃ پر شرعی فقراکا وکیل قبضہ کرے گاتو مالی ان فقراکی میں چلاجائے گا اور زکوۃ دینے والے کی زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (ملتقطاً) مال ان فقراکی میں چلاجائے گا اور زکوۃ دینے والے کی زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (ملتقطاً) (ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحہ 223 ، حلد 3 ، دارالمعرفۃ بیروت)

اس صورت میں اگر فقیر تک پہنچانے سے پہلے شری فقیر کے وکیل سے مال زکو قضائع ہوجائے تو بھی زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے۔

جيما كد دُرِمُختار كاس عارت ولا يخرج عن العهدة بالعزل "كتحت علامه ابن عابدين شامى قُدِسَ سِرَّهُ السَّامِي لَصَح بِين: فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة، ولو مات كانت سيراثا عنه بخلاف ما اذا ضاعت في يد الساعى لأن يده كيد الفقراء "فلاص كرر چكا -- بخلاف ما اذا ضاعت في يد الساعى لأن يده كيد الفقراء "فلاص كرر چكا -- بخلاف ما اذا ضاعت في يد الساعى الدرالمعتار، صفحه 225، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

وکیل کے ہاتھ میں میہ مالی زکو ۃ چونکہ امانت ہے لہذا اگر اس کی طرف سے لاپر واہی یا تعدی نہیں پائی گئ اور میہ مال ضائع ہو گیا تو اس پر بچھ تا وان نہیں اور اگر اس مال کے ضائع ہونے میں وکیل کی طرف سے لاپر واہی پائی گئی ہویا اس نے قصد اُس کو ضائع کیا ہو تو اب اس وکیل پر بطور تا وان شری فقیر کوا دائیگی کرنا ہوگی۔ بہار شریعت میں فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی کے حوالے ہے ہے: ''وکیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِ امانت

**=**◆ 500 **★** 

وكتاب التكونة

(بهارِشريعت ، صفحه 981 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

ے بعنی ضالع ہوجانے سے ضمان واجب نہیں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

مَبِّلُةُ الْمُنُونِكُ فَضِيلِ فَي ضَالِحَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَكِائِ عَفَاءَ الْمَكِلِي عَفَاءَ الْمَكِلِي عَفَاءَ الْمَكِلِي عَفَاءَ الْمَكِلِي عَفَاءَ الْمَكِلِي عَلَى الْمَكْرِيلِ 2009ء عليه الآخر 1430ء عليه الآخر 1430ء عليه المُكانِي المُكانِي المُكانِيلِ 2009ء عليه المُكانِيلِ 2009ء عليه المُكانِيلِ 2009ء عليه المُكانِيلِ 2009ء عليه المُكانِيلُ المُكانِيلِ 2009ء عليه المُكانِيلُ المُكانِيلُ المُكانِيلُ المُكانِيلُ المُكانِيلُ المُكانِيلُ المُكْلِيلُ المُكْلِيلُ المُكْلِيلُ المُكْلِيلُ المُكْلِيلُ المُكْلِيلُ المُكْلِيلُ الْمُكَالِّيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِّيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِّيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكْلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكْلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكْلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُكَالِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُعَالِيلُ الْمُكَالِيلُ الْمُكَالِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُكِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِ

هي ويل كاز كوة كى رقم خوداستعال كرنا كبيها؟

فتوى 327

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میراتعلق ایک اسلامی ویلفیر تنظیم سے تھا، اور میں ضلعی سطح کاخز انجی تھا، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے شالی علاقہ جات میں سیلاب آیا تو ہماری تنظیم نے بھی ان کے لئے عطیات اس عطیات میں سے میں نے بچھ رقم خود استعمال کرلی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھ پرکوئی گناہ یا تا وان ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں! سائل: عبد الله (پنجاب) اس حوالے سے مجھ پرکوئی گناہ یا تا وان ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں!

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن لوگوں نے عطیات دیئے آپ کی تظیم کے افرادان کے نمائند کے اور وکیل تھے جن کی ذمہداری تھی کہ سپرد کیے ہوئے کام کو پورا کریں یعنی متاثر ہلوگوں تک وہ رقم یا المدادی سامان پہنچا کراپی فرمہداری پوری کریں لیکن آپ کی طرف سے الیانہیں ہوا بلکہ وہ رقم آپ نے خودا پنے استعال میں لے کراسے ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے آپ پر تاوان لازم ہے اور اس کی صورت ہے کہ جن لوگوں کی وہ رقم تھی ان کو واپس کریں وہ انقال کر گئے ہوں تو ان کے ورثاء کو یہ تم دیں اور اگر ان افراد کا بتا ہی نہ چلے جن سے یہ تم کی گئی تھی تو بغیر تو اب کی نیت کے شری فقیر یعن مستحق ذکو ہوگوں میں یہ تم صرف کردی جائے۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزُوجِ لَ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أَبُوعُ مَنْ الْمَاكِمَ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِم 03 محرم الحرام 1432هـ 29 نومبر 2011ء



اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الْصَّوَابِ وَعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الْصَوَابِ الرون ملک میں بھی شری فقیر کاویل ہوتا ہے اور وکیل ہیرون ملک میں بھی مقرر کیا جا سکتا ہے البتہ اس میں بیخیال رکھنا ضروری ہے کہ شری فقیر خود یا وکیل کے پاس نصاب کے برابر قم جمع نہ ہوجائے ورنہ حیل نہیں ہوگا لہذا حیلہ کرنے سے پہلے آپس میں شری فقیر اور اسکا وکیل رابطہ میں رہیں کہ بیں ایک ہی وقت میں دونوں کے پاس نصاب یا اس سے زائد رقم جمع نہ ہوجائے۔ وکیل بنا کر بھول نہ جائے ورنہ ہوسکتا ہے گئی صورتوں میں وکیل زکو ہ وصول کر کے بطور وکیل قضہ بھی کرتا رہے اور ذکو ہ ادا بھی نہ ہو۔

هی شرمی فقیر کے وکیل کی وضاحت کھی

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنْ نِئِ فَضِيلِ فَضِيلِ فَإِلَا الْعَطَّارِي عَفَاعَنُ الْبَلِيُ عَفَاعَنُ الْبَلِيُ عَفَاعَنُ الْبَلِيُ عَفَاعَنُ الْبَلِيُ عَفَاعَنُ الْبَلِيُ 2012. مادى الاولى 1433 هـ 03 ابريل 2012.

# المجرّ الوق من والول نے افراد کی تخصیص کی ہوتو؟ آپھ

502

فَتُوىٰ 329 🎏

۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ اپنی زکو ۃ میہ کہہ کر بھیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ اپنی زکو ۃ میہ کہہ کر

الم

بَاكِ: 🗗 🎥

#### حَتَاتِكَالْنَكُوعَ

إفَسَّنُ اوي أَهْ لِسُنَّتُ إِ

ویتے ہیں کہ بیسیلاب زدگان میں استعمال کرنا کیا اس طرح مقید کر کے اپنی زکاوۃ وے سکتے ہیں نیز اگر اس قم کوز کو ۃ کے دیگرمصارِف میں خرچ کر سکتے ہیں اور حیلہ کرواسکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سیلاب زدگان میں جو مستحقین زکوۃ ہوں انہیں بیر تم بغیر حیلہ شری دی جائے جب دینے والے نے فقیر متعین کردیا تو وکیل مؤکل کے حکم کے مطابق اسی فقیر کو دیے گا دیگر مصارف میں شری حیلہ کر کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر سیلاب زدہ فقیر شری کونہیں دی بلکہ کسی اور شری فقیر سے حیلہ کرایا تو تاوان لازم ہوگا زکوۃ دینے والے کواس کی اطلاع بھی دین ہوگی پھراس کی اجازت سے اپنے بلہ سے اس کی زکوۃ ادا کرنی ہوگی یا وہ معاف کردے تو وہ خودا پنی زکوۃ ادا کرنی ہوگی۔ کے لئے ان سے اجازت لینی ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبِّلُهُ الْمُكُنِّنِ فَضَيِّلِ مَضَّالِهِ صَالِحَظَارِئِ كَعَفَاعَنُ لَلِهَائِ عَفَاعَنُ لَلِهَائِ عَالَى الْعَظَارِئِ عَفَاعَنُ لَلِهَائِ عَلَى الْعَظَارِئِ كَعَفَاعَنُ لَلْهَائِ عَ 08 رمضان المبارك 1430 ص 30 اكست 2009 ء

امام اعظم كى فقابهت

ایک دفعه ایک خف سے اس کی بیوی کا جھٹرا ہوا شوہر بیتم کھا جیشا کہ جب تک تو نہیں ہولے گی ہیں بھی نہیں ہولوں گا۔ بیوی کیوں چھپے رہتی ۔ اس نے بھی برابر کی شم کھائی جب تک تو نہیں ہولے گا۔ ہیں بھی نہیں ہولوں گی۔ جب غصہ شندا ہوتا تو اب دونوں پر بیٹان شوہر حضرت سفیان تو ری کے پاس گیا کہ اس کا حل کی اجب فرمایا کہ بیوی سے بات کر ووہ تم سے بات کر سے گی اور شم کا کفارہ دیدو یہ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جباؤتم دونوں ایک دوسر سے بات کر ووہ تم سے بات کر سے گیا اور شم کا کفارہ دیدو یہ معلوم ہوا تو بہت نھا ہوئے ۔ امام اعظم کے پاس جا کر فرمایا۔ جباؤتم دونوں ایک دوسر سے باتیں کر ورکفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان تو ری کو یہ معلوم ہوا تو بہت نھا ہوئے ۔ امام اعظم کے پاس جا کر سے بال تک کہد دیا کہتم کو گول کو غلام سکلہ بتاتے ہو۔ امام اعظم نے اسے بلوایا اور اس سے دوبارہ پورا قصہ بیان کرنے کو کہا۔ جب وہ بیان کر چکا تو حضرت سفیان تو ری سے کہا۔ جب شوہر کی قتم کے بعد عورت نے شوہر کو فنا طب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہوگئی۔ اب قسم کہاں رہی ۔ اس پر حضرت سفیان تو ری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہنچ جاتی ہوگوں کا خیال نہیں جاتا۔

(نزهة القارى صفحه 212 جلد 1 مطبوعه لا مور)



فَتُوىٰ 330 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں، لوگ ہمیں زکو ہ دیتے ہیں ہم زکو ہ کی رقم سے غریبوں کوراش اور کیڑے وغیرہ دلاتے ہیں، اولاً فذکورہ سامان کی خریداری کے بعد اس کو گودام میں رکھا جاتا ہے، گودام اور سامان لانے دالی گاڑی کا کراہی ہی ہم زکو ہ کی رقم ہے ہی دیتے ہیں، کیا اس طریقہ سے زکو ہ دینے والوں کی پوری زکو ہ ادا ہوجائے گی یا نہیں؟ اگر اس طریقے سے بوری زکو ہ ادا نہیں ہوگی تو پھر گودام وگاڑی وغیرہ کا کراہے کیے پورا کیا جائے؟

طریقے سے بوری زکو ہ ادا نہیں ہوگی تو پھر گودام وگاڑی وغیرہ کا کراہے کیے پورا کیا جائے؟
سائل: سعید قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

بِسِيرِ عَمْرُ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّرِ هِ الْمُوقِ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّرِ هِ الْمَوْقِ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّرِ هِ الْمَوْقِ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّرِ هِ الْمَايَةَ الْمَقِ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ اس میں شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے۔ دریافت کی گئی صورت میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ دُرُست نہیں اور گاڑی وغیرہ کے کرامیر پرز کو ق کی رقم خرج کرناغیر شرع ممل ہے۔ چورقم یہاں

(D): (1504) 504 (1504)

#### التَكُوعَ التَكُوعُ التَكُ

المُ فَتَسُاوينَ اَهْلِسُنَّتُ

خرج ہوگی اس کی زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم مَلَى اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَم مَلَى اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ مَعْمَلُ اللهِ اللهُ اللهُ

## من من كوة سے فلاح تنظيم كے دفتر كى مُرَمَّت كرنا كيها؟

فتوىل 331

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری برادری میں ایک انجمن کے وہ زکو قالی کے وہ زکو قالی کے اور شیختین میں تقسیم کرتی ہے سوال ہے ہے کہ انجمن کا دفتر کچھ خستہ حال ہے تو کیاز کو قالی کی رقم سے اس کی مُرَمَّت کر سکتے ہیں؟

مائل:عبد الغفار (نیا آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کورقم کا ما لک بنانا ضروری ہے لہٰذا ز کو ق کی رقم ہے انجمن والے اپنے دفتر کی مَرُ مَّت نہیں کر سکتے اور اگر انجمن والوں نے زکو ق کی رقم اپنے دفتر کی تغییر میں خرچ کی تو اس سے زکو ق ادانہیں ہوگ اور خرچ کرنے والوں پرتاوان لازم ہوگا۔

ال كتحت حاشيه مين حضرت علامه شامى قُه يِّسَ سِيهُ النَّامِي ارشاد فرمات بين 'قول السحو مستجد) كبناء القناطير والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ''يعن زكوة كي ادائيكي كے لئے شرط ہے كه اس كاصرف بطورِ تَملِيك ہو، اسى دجہ سے زكوة كومسجد، اللہ تعليك فيه ''يعن زكوة كي ادائيكي كے لئے شرط ہے كہ اس كاصرف بطورِ تَملِيك ہو، اسى دجہ سے زكوة كومسجد،

**عَلَى: (12) إلى الله الله** 



لله پنی پینے کی سبیلوں اور سر کوں کی مَرَ مَّت اور نہروں کی کھدائی اور جج یا جہاد وغیرہ اُمور میں الغرض ہروہ کام جہاں ' تَملِیک نہ پائی جاتی ہواس میں زکو ق کوخرج نہیں کر سکتے۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 341 تا 342 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَالُ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدنى 28 رجب المرجب <u>1430</u> هـ 22 حولائي <u>2009</u>ء الجواب صحيح الكوفك ألك في المكافئ المكافئة ا

## معض دنیاوی تعلیم پرز کو ق خرج کرنا کیها؟

فَتُوىٰی 332 🎇

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم ونیاوی تعلیم پر خرج کی جاسکتی ہے؟ ہماری تنظیم اپنے علاقہ کے غریب بچوں کومفت تعلیم ویت ہے کین اب اسٹے پیسے ہیں جوا خراجات پورے کئے جاسکیں تو کیا اب زکوۃ کی رقم اس پرخرج کر سکتے ہیں؟
پورے کئے جاسکیں تو کیا اب زکوۃ کی رقم اس پرخرج کر سکتے ہیں؟
پہنچواللہ الزّ خیلن الرّباعید

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کی رقم کواس کے شرعی مُصارِف میں خرچ کرنا ضروی ہے دنیاوی اسکول یا اس کی تعلیم پرز کو ہ کی رقم کو

خرچ کرنانا جائز وگناہ ہے شرعی حیلہ کر کے بھی اجازت نہیں۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا العطاري المدني 4 جمادي الاخرى 1431، ه 19 مثى 2010، الجواب صحيح عَنَا اللهُ اللهُ

ع المحال:

ي باك: 🗗



### المجرِّ فلای ادارے زکوۃ کس طرح استعال کریں؟ کچھ

### فتوى 333 🏰

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری جماعت فطرہ کی رقم نیک کاموں میں خرج کرناچا ہتی ہے مثلاً مدرسہ کی تغییر اور ہیپتال کے آخراجات وغیرہ ہمیں ان کاموں میں خرج کرنے کا دُرُست طریقہ ارشاوفر ما کیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ذکوۃ کیلئے تملیک شرط ہے اگر مذکورہ کاموں میں خرج کرنا چاہتے ہیں تواس کا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ کی شری فقیر کو مال زکوۃ کا مالک بنادیں جب وہ قبضہ کرلے تواب پی مرضی سے ان کاموں یا کسی بھی نیکی کے کام میں خرج کرنے کیلئے دے دار ہے در لیے دکوۃ بھی ادا ہوجائے گی اور قم ان کاموں میں خرج کرنا بھی دُرُست ہوگا۔

چنانچه فَتَاوىٰ رَضَوِیَّه شریف میں ہے: ' جبکہ اس نے فقیر مصرفِ زکوۃ کوبہ نیتِ زکوۃ دے کرمالک کردیا زکوۃ ادا ہوگئ اب وہ فقیر مسجد میں لگادے دونوں کیلئے اُجرِ عظیم ہوگا۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 256 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اس طرح کے حیاوں میں یہ بات یا در کھیں کہ حیلہ ضرورت کی صورت میں کیا جائے اور پھراس کے استعال میں شرعی اُحکام کا خیال رکھا جائے۔ جہاں حیلہ کی شرعا اجازت نہ ہو وہاں محض چنداَ فراد کی ذاتی سہولیات اور مفادات میں خرج کیا گیا تو شدید گناہ ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرْدَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالِصَالِّ فَعَدَّمَا كَالُوالِصَالِّ فَعَدَّمَا كَالْفَادِيِثُ

14 رمضان المبارك <u>1426 ص 1</u>9 اكتوبر <u>2005</u>ء



### من زكوة استعال كرنے كاايك وُرُست انداز في

فَتوىل 334

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ ہم ایک اسکول چلارہے ہیں جس میں اسکول کی تعلیم سے حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس اسکول میں پڑھنے والے بعض بچے انتہائی غریب ہیں، اس بنا پروہ فیس نہیں دے پاتے ایک صاحب زکوۃ کی مدمیں پچھرقم اسکول انتظامیہ کودیتے ہیں، انتظامیہ کو دیتے ہیں انتظامیہ کمل تحقیق کرنے کے بعدان بچوں کے والدین کوجوشری فقیر ہوتے ہیں بلاکران کوزکوۃ کی رقم کا مالک بنادیت انتظامیہ کو دوالدین اپنی مرضی ہے وہ رقم فیس کی مدمیں انتظامیہ کو لوٹا دیتے ہیں، کیا پیطریقۂ کاردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست من کے دور آم فیس کی مدمیں انتظامیہ کو لوٹا دیتے ہیں، کیا پیطریقۂ کاردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست ہے اگردُرُست ہے کہا ہے کہ کارار شاوفر مادیجئے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں بیان کی گئی صورت میں زکو ق کی ادائیگی کا جوطریقد اختیار کیا گیا ہے وہ شرعاً وُرُست ہے اوراس سوال میں بیان کی گئی صورت میں زکو ق کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ اس میں کسی شرعی فقیر کو مالک کر دیا جائے اور خورہ صورت میں بھی ایبا ہی کیا جاتا ہے، لہذا اب والدین کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اس سے اپنے بچوں کی فیس ادا کریں یا پنی دیگر ضروریات میں خرج کریں۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِيں ہے: 'هي تمليك جزء سال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى ''ترجمه: زكوة شريعت ميں الله عَذَوْجَدً كيكِ مال كايك حمد كاجوشرع نے مقرركيا ہے مسلمان فقيركوما لك كردينا ہے اوروہ فقيرنه ہاشمى ہو

**≤** 508

التكفع التكفع

- المُلِسُنْتُ الْمُلِسُنْتُ الْمُلِسُنِّتُ الْمُلِسُنِّتُ الْمُلِسُنْتُ الْمُلْسُنْتُ الْمُلْسُنِّتُ الْمُلِسُنِّتُ الْمُلْسُنِّتُ الْمُلْسُنِّتُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّل

اورنه ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ،اوراپنا نفع اس مال سے بالکل جدا کرلے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

 الجواب صحيح أبُوالصَّالِ فَعَيَّدَهَا سِهَمَ القَّادِيِّ فَيُ

## مع فلای ادارول کاادا میگرز کو قامین تاخیر کرنا کیسا؟ ایسا

فتوى 335

کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر میں ز کو ۃ وغیرہ کی رقم جمع ہوتی ہے۔کیاز کو ۃ کی رقم سے سی مستحق کوراشن کے لئے ماہانہ وظیفہ دے سکتے ہیں؟

سأكل: محموع فان (كهارادركراجي)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ زکوۃ پرسال گزرتے ہی زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے،جس ویلفیئر یا ادارے یا فردکوز کوۃ کی رقم دی جاتی ہے تو بیز کوۃ دینے والوں کی طرف سے ادائیگی زکوۃ کے وکیل ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ مالِ زکوۃ وصول کرتے ہی مُشتَحقین تک پہنچا کیں اور اس میں تاخیر نہ کریں جبکہ کسی نے پیشگی صورت میں زکوۃ نہ دی ہو۔

فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِين ہے: 'وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر ''يعنی زكوة کی اوائیگ سال گزرتے ہی فوراواجب ہے تی کدا گر بلاعذرتا خیر کرے گاتو گنهگار ہوگا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 170 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

النَّكُوعَ النَّالَكُوعَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُعَلِّفَتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنِيَ الْعُلِسُنِيَ الْعُلِسُنِيِّ الْعُلِسُنِيِّ الْعُلِسُنِيِّ الْعُلِسُنِيِّ الْعُلْسُنِيِّ الْعُلْسُنِي

لهٰذاویلفیئر والوں کوز کو ۃ روک کرر کھنے اور ماہانہ طور پر شیخقین کودینے کی اجازت نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب كتب المعظم في المعظم في 142 هـ 2008 اكست 2008 ء 17

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِ فَعَسَّدَهُ السَّارَ الْفَادِرِيِّ

# عَلَيْ لَوْ وَاور قرباني كَي كَهَالُول سِيراً جَرِت دينا كيبا؟

فَتوىلى 336

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کہ ہمارا ویلفیئر کے کاموں کا ایک إدارہ ہے جو کھارا در میں عرصہ دراز سے ہیوہ اور معذور لوگوں کی خدمت سرانجام دے رہا ہے اوراس کام کے لئے ہم نے ایک شخص کورکھا ہوا ہے جو کہ نہایت ہی غریب ہے بلکہ زکو ہ کامسخق بھی ہے اوراس إدارے میں قربانی کی کھالیں بھی جع شخص کورکھا ہوا ہے جو کہ نہایت ہی فریب ہے بلکہ زکو ہ کامسخق بھی ہے اوراس اِدارے میں قربانی کی کھالیں بھی جع کروائی جاتی ہیں۔ کیا ہم اس شخص کو بطور تنخواہ (اُجرت) ان کھالوں کے فنڈ میں سے اداکر سکتے ہیں؟ اورا گرزکو ہ دینا جا ہیں تو دے سکتے ہیں؟ اورا گرزکو ہ دینا مائی، کھارادر، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

زَلُوةَ الرَّحِيةِ قَلَ كُورِي جَاسَتَى جِلِين أَجْرَت كَى مِيْسِ زَلُوةَ نَبِين دَي جَاسَى البَّة قَرْباني كرنے والے نے كى فلاقى إدارہ كونيك كاموں ميں استعال كرنے كے لئے اپنی قربانی كی کھال دى تواس فلاقى إدارے كے رفائى كام كرنے والے ملازمين كی تخواہ ميں حاصل ہونے والی قربانی كی میے کھال ياس كی رقم دى جاسمتى ہے۔
والے ملازمين كی تخواہ ميں حاصل ہونے والی قربانی كی میے کھال ياس كی رقم دى جاسمتى ہے۔
جیسا كہام المسنّت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلينه دَخهُ الرَّحْمُن سے تخواہِ مُدَرِسِين مِين قربانی كی کھال كی رقم و سے سے متعلق سوال ہوا، اس كے جواب ميں اعلیٰ حضرت عَلَيْهِ الرَّحْمُدُ ارشاد فرماتے ہيں: ''جومد رسة تعليم کھال كی رقم و سے سے متعلق سوال ہوا، اس کے جواب ميں اعلیٰ حضرت عَلَيْهِ الرَّحْمُدُ ارشاد فرماتے ہيں: ''جومد رسة تعليم

المَوْنَ الْمُوالِمُنْ الْمُؤْلِمُنَ الْمُؤْلِمُنَ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

علوم دینیتہ کے لئے چندہ سے مقرر ہوا اُس میں قربانی کی کھال خواہ نیج کراس کی قیمت بھیجنا کہ مصارِف مدرسہ شانخواہ مُدَرِّسین وخوراکِطلباء وغیرہ میں صَرف کی جائے ، مذہب صحیح پر جائز ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 496 ، جلد 20 ، رضا فاؤندَيشن لاهور)

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں: ' اُجزائے اُضِیّہ سے صرف تُمُوُل ممنوع ہے کہ اس کے دام کر کے اپنے کام میں لائے جائیں ۔۔۔۔۔ کھال کی جس طرح جانمازیا کتابوں کی جلدیں یا مشکیزہ اپنے لئے بنواسکتا ہے یونہی کسی غنی کوبھی ہدیہ دے سکتا ہے اگر چہوہ غنی امام ہو، جبکہ اس کی تنخواہ میں نہ دی جائے ، اور اگر تنخواہ میں دی توامام اگر اس کا نوکر ہے جس کی تنخواہ اسے اپنے مال سے دینی ہوتی ہے تو دینا نا جائز ، کہ بیون تنموُل ہوا جو ممنوع ہے ، اور اگر وہ مجد کا نوکر ہے جس کی تنخواہ سے مال سے دینی ہوتی ہے تو دینا نا جائز ، کہ بیون کے طرف سے امام کی تنخواہ میں دی جائے ۔ ' (ملته طا) تنخواہ مجد دیتی ہے تو جائز ہے کہ بیم سجد میں دے دے اور معجد کی طرف سے امام کی تنخواہ میں دی جائے ۔ ' (ملته طا) (منتوع ہے دور موجد کی طرف سے امام کی تنخواہ میں دی جائے۔ ' (ملته طا)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدنى 14مد عورى العطارى المدنى 19 رحب المرجب 1430هـ 13 حولائي 2009ء

511 🗫 🚅 فَصَل: 📭 🗫

الجواب صحيح اَبُوعُـمَّذُ عَلَى الْعَظَارِثُ اللّهَ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي ا

فَتُوىٰ 337 كَيْبُ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر ہے جو کہ ذکو ۃ،
فطرہ اور مختلف ناموں سے مخیر حضرات سے فنڈ زا کھے کرتی ہے اور بیعوام کیلئے قائم ہے۔اس کی انتظامیہ ذکو ۃ، فطرہ
کی رقم بغیر تملیکِ شخص کے بلاواسطہ ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کرتی ہے۔اس طرح کرنا ڈرست ہے یانہیں؟
سائل:عمران (عیدگاہ جائع کلاتھ،کراچی)

#### التكفة التكفة

إُفَسَاوِيُ اَهْلِسُنَّتُ إِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ لِنَ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جنہیں زکوۃ بلاحیلہ شرعیتہ لگ کیلئے رقم دی گئی وہ وکیل ہیں، اگر وہاں بیصورت حال ہے کہ وہ لوگ آتے ہوں جن پرزکوۃ بلاحیلہ شرعیتہ لگ سکتی ہے اور وہ مال ویلفیئراس طرح خرج کرتی ہے کہ انہیں اس مال کا مالک بناویتی ہے جب تو زکوۃ کی اوائیگی مکمل ہوگئی، اوراگرا سے لوگوں پرخرج ہوتی ہے کہ جن کوزکوۃ نہیں وی جاستی اورکس طرح ہے اس کا حیلہ شرعیتہ بھی نہیں کیا گیا تو یہ افراداس معاملہ میں گناہ گار شہرے اور زکوۃ کی اوائیگی نہ ہوئی۔ کیونکہ زکوۃ کی اوائیگی نہ ہوئی۔ کیونکہ زکوۃ کی اوائیگی نہ ہوئی۔ کیونکہ زکوۃ کی اوائیگی میں تملیک (اللہ تعالی کے بیان کردہ مصارف میں سے کسی کواس مال کا مالک بناوینا) شرط ہے جو کہ یہاں مفقو و ہے۔

مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ' زکوۃ میں فقیرکو مالک کرناضروری ہے اگر تملیک نہ ہویا فقیر کو مالک نہ کیا تو زکوۃ ادانہ ہوگی۔لہذار فاوعامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مال زکوۃ سے جائز نہیں۔' (فتاوی امحدیہ، صفحہ 371، حلد 1، مکتبه رضویہ کراچی)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

ربب اَبُوالصَّالِحُ الْعَجَّدَ الْقَادِرِجُّ 12 شعبان المعظم <u>1427</u> هـ 06 ستمبر <u>2006</u>ء

# من چندے کی رقم دوسرے إدارے کوفرض دینا کیسا؟

فَتُوىٰ 338 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ

(1) ایک رفاہی إدارہ (الف) زکوۃ ،صدقات،عطیات وغیرہ نخیر حضرات سے جمع کر کے صحت کے ایک شعبے میں

اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور زکوۃ وعطیات صَرف کرتے ہوئے شری فقیر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا جو بھی ضرورت مند

ہوخواہ شرعی فقیر ہویاغنی اس کی إمدادز كوة وعطیات كى رقم سے كى جاتى ہے۔اس إدارے كاريعل كيسا ہے؟ کیاوہ اپنی جمع شدہ رقم جس کی فی الحال اس إ دار ہے کوضر ورت نہیں ہے کسی دوسرے رفاہی إ دارے (ب) كوقرض دے سكتاہے؟ سأنل: ہارون جونانی (127/8 عزیز آباد، کراچی )

بشيراللوالرّخين الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال زكوة كالمستحق صرف شرى فقير بيے غنى پر مال زكوة صَرف كرنا جائز نہيں اور ہيتالوں ميں شرى فقير برجھى حیلہ کے بعدز کو ق صرف کی جائے تا کہ تملیک فقیر کی شرط پوری ہوسکے اور حیلہ کے بعد بھی غنی افراد پر ہرگز ہرگز زکو ق صَرف ندکی جائے۔حیلہ کا طریقة کاربہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کوز کو ۃ وصدقة واجبہ کی رقم کا مالک بنا کراس کے ہاتھ میں بیرتم دے دیں اب وہ اپنی مرضی ہے دینی ضروری یا علمانے جہاں حیلے کی اجازت دی ہے اس مَصرَ ف کے لئے بیر قم

علامه علا وَالدين صَلَفَى رَحْمَهُ اللّهِ تَعَالى عَلَيْهِ قرمات بين: "أن التحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأسره بفعل هذه الاشياء ''**بعن**اس كاحيله بيه ہے كه مال ِزكوة فقير پرصدقه كردے پھرفقير كوان چيزوں كے كرنے (درمختار، صفحه 343، جلد 3، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن ہے:والحیلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأسر بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المستجد والقنطرة "بين حيله بيب كرزكوة كى مقدار فقير يرصدقه كرياوراس كے بعداسيان كاموں ميں خرج كرنے كا كہتوز كوة دينے والے كوز كوة كا ثواب اور فقير كومىجديائل وغيرہ بنانے كا ثواب ملے گا۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفكر بيروت)

ا پنے إدارے كے لئے كئے گئے چندے كى رقم دوسرے ادارے كو يائسى بھى فر دكو قرض دينے كى اجازت نہیں اگرابیا کیا تو تاوان دیناہوگا اورصد قات واجبہ کی رقم بلا اجازت ما لک کسی فردیا إدار ہے کوقرض دی تو ز کو ہ بھی

إفتشاوي كفاستت

ادانه هوگی ، ما لک کواطلاع بھی دینی ہوگی اور تاوان بھی دینا ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

الجواب صحيح عَبَرُهُ المُن نِن فَضِيل صَالِحَ الْعَطَارِئ عَفَاعَنلا الْعَطَارِئ عَفاعَنلا الْعَطَارِئ الْعَلَاثِقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَل

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدنى 02 محمد طارق رضا العطاري المدنى 02 محمادي الاولى 1430هـ ع

## منظم اوات كى مدوكس طرح كى جائے؟ فيد

فَتوى 339 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکد کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخ کل مہنگائی اور نفسانفسی کا دَور ہے فریب لوگوں کیلئے شریعت نے زکو ق کا نظام وضع کیا ہے لیکن سادات کرام کی نبیت اور ان کے عزت واحتر ام کی بنا پرزکو ق جو کہ مالوں کا میل ہے ان کو دینا جائز نہیں لہذا ہم نو جوانوں نے اس فکر کے تحت ایک نظیم بنام'' غلام پنجتن پاکٹرسٹ' بنانے کا اِرادہ کیا ہے ، جس کے تحت عام مسلمانوں کی بالعموم اور سادات کرام کی بالحضوص خدمت کی جائے گی ، آپ سے بو چھنا ہے ہے کہ ہم سادات کرام کی کس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں؟ سائل: سیّد غلام قادر جیلانی (کھڈامارکیٹ، نیا آباد، کراچی)

بِسْمِ اللهِ الرِّحَمْنِ الرِّحْمُنِ الرِّحْمُنِ الرِّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّمَ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ مِهْ اَيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ مِهْ اَيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُمَّ مِهِ اللَّهُ الْمُحْمَدِ قَاتَ ، عطيات، تَحَالُفُ وبَدَايا كَ رَبِي الرَّحْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اعلى حضرت، امام البسنت، مُجَدِّدِ رِين ومِلت علامه مولانا شاه امام احمد رضا خان عَليْه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى وَطَويَّه

فَصَل:(

514

وَالْ يَاكِ:

المَّانِينَ المَّانِينَ المُولِمِينَ المُولِمِينَ المَّالِمِينَ المُولِمِينَ المُولِمِينَ المُعَلِّ

شریف پیل فرماتے ہیں: 'رہا ہے کہ پھراس زمانہ کر آشوب ہیں حضرات سادات کرام کی مواسات (خدمت) کیونکر ہو، آقول برے ال والے اگر اپنے خالص مالول سے بطور ہدیدان حضرات عکئیہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے، وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے جد آکرم صکی الله تعکلی عکئیہ وسکتہ کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی طجاو ما وانہ ملے گا،
کیا پیند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہیں کے صدقے میں انہیں کی سرکار سے عطا ہوا، جے عنظریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی اللہ تعکلی علیہ انہیں کی سرکار سے عطا ہوا، جے عنظریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ ذیر زمین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنو دی کیلئے اُن کے پاک مبارک بیٹوں پر اُس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اُس خت حاجت کے دن اُس جوادِ کر بھی روف ورجیم عَلَیْہِ اَفْضَلُ الصّلوة والتّسلِید کے بھاری انعاموں، عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 105 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

لیکن اگراہلِ ثروت کی جانب سے سادات کرام کی خاطرخواہ اِعانت نہ ہوسکے تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ زکو ق کسی مستحق زکو ق کی مِلکیّت میں دے دی جائے اور وہ بخوشی وہ روپیہ سادات کرام کی خدمت میں پیش کردے، اس طریقے سے زکو ق بھی ادا ہوجائے گی اور سادات کرام کی خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔

اعلی حضرت، امام المستنت رضی الله تعکالی عنه فَتاوی رَضَویه شریف میں فرماتے ہیں: ''اورمُتؤسّط عال والے اگر مصارف مُستحبّ کی وسعت نہیں و کھتے توبِ حَد بد اللّه وہ تدبیر ممکن ہے کہ ذکوۃ کی زکوۃ ادا ہوا ورخد مت سادات بھی بجا ہو یعنی کسی مسلمان مصرف ذکوۃ مُعنّم مُعنّم مُعنّد عَلَیٰه کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے، مالی ذکوۃ سے پھر و پ براس سے کہتم اپنی طرف سے فلال سیّد کی نذر کر دواس میں دونوں مقصود حاصل بہتیت ذکوۃ تواس فقیرکو گی اور یہ جو سیّد نے پایا نذرانہ تھا، اس کا فرض ادا ہوگیا اور خدمت سیّد کا کامل ثواب مساور فقیر دونوں کو ملائے میں دونوں کو مصود کا تا مال استا ورفقیر دونوں کو ملائے کہ ناوی رضویہ ، صفحہ 106 تا 106 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِ وَسَلَم مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَتَبِ فَعَلَم مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِ فَعَلَم مَلَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى ا

13 شعبان المعظم 1429 هـ 16 اگست <u>2008</u>ء

### قَاتِ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النّ

### و كوة فطره كامُصرُ ف كيا ہے؟

فَتوى 340

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری پھی برادری کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی برادری کے لوگوں سے فطرہ جمع کر کے بعد میں اسکو مشتِقین میں خرج کرتے رہیں گے اسی طرح برادری کے دیگر فلاحی کا موں میں بھی خرچ کرنے کا ارادہ ہے تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟

یہ میروالگاہ الدی خیلن الدی حیات

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فطرہ کی رقم کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ۃ کے ہیں یعنی جن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ کھی دے سکتے ہیں اور جنہیں دکے ہیں جنہیں دے سکتے ۔ چنا نچہ جب برادری کے افراد سے کمیٹی فطرہ وصول کر بے و اس کے شرعی مُسْتَحِقین (فقیر مسکیں وغیرہ) تک فوراً پہنچائے تا کہ فطرہ دینے والوں کا فطرہ بھی ادا ہوجائے اور مُسْتَحَقین کی ضرورت بھی پوری ہوجائے ۔ البتہ فطرہ کی رقم سے دیگر فلاحی کا م کرنے کی اجازت نہیں کہ فلاحی کا موں میں تملیک فقیر منہیں پائی جاتی جبکہ زکو ۃ وصد قد فطر میں مسلمان فقیر کواس مال کا مالک بنانا ضروری ہے اگر نہیں بنایا اور اس مال کوفلاحی کا موں میں خرچ کر دیا تو وہ صدقۂ فطر ادانہیں ہوا بلکہ ضائع ہوگیا اور کمیٹی کے افراد پر اس کا تا وان بھی آئے گا۔

کا موں میں خرچ کر دیا تو وہ صدقۂ فطر ادانہیں ہوا بلکہ ضائع ہوگیا اور کمیٹی کے افراد پر اس کا تا وان بھی آئے گا۔

چنا نچہ تک نُو اللّہ قَائِق میں ہے: '' ھی تملیک المال …… مین فقیر مسلم'' ترجمہ: وہ مسلمان فقیر کو اللّٰ کی بنانا سے ۔ (ملتوعاً کر اجمہ)

صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَة مفتی المجمعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقُوی فرماتے ہیں: ' زکوۃ میں فقیرکوما لک کرنا ضروری ہے اگر تَملِیک نہ ہویا فقیر کوما لک نہ کیا تو زکوۃ ادانہ ہوگی، لہذار فاوِعامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مال زکوۃ سے جائز نہیں ، نہ ملازمین مدرسہ کو مال زکوۃ سے شخواہ دینا جائز ، کہ شخواہ معاوضة ممل ہے اور زکوۃ عبادت خالصاً للد تعالیٰ جائز نہیں ، نہ ملازمین مدرسہ کو مال زکوۃ سے شخواہ دینا جائز ، کہ شخواہ معاوضة ممل ہے اور زکوۃ عبادت خالصاً للد تعالیٰ

مِ إِنْصَل: ٢٠٠٠



المُعَلِّفَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْفَالِيمُ الْفَكِوْلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ے تو معاوضہ میں نہیں وے سکتے ، ہال مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطورِ تُملِیک ہونہ بطورِ اباحت '' (فتاوی امحدیه، صفحه 371، حلد 1، مکتبه رضویه کراچی)

صدر الشّريعة، بندر الطّريقة علامه فتى محدامجد على اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشاد فرمات بين: "صدقهُ فطر كمصارِف وبى بين جوز كوة كے بين يعنى جن كوز كوة دے سكتے بين، انبين فطره بھى دے سكتے بين اور جنہيں زكوة نہيں دے سكتے، انبين فطره بھى نہيں سواعامل كے كماس كے لئے زكوة ہے فطرہ نہيں۔"

(بهارِشريعت ، صفحه 940 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ آعُكُم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُكَ آعُكُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه محمد كفيل رضا العطارى المدنى محمد كفيل رضا العطارى المدنى 2009 مضان المبارك 1430هـ م 16 ستمبر 2009 م

الجواب صحيح عَبْنُهُ الْمُنُ نِنِعُ فَضَيلِ فَ الْعَظَارِئَ عَلَا عَظَارِئَ عَلَا عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا عَلَا الْعَظَارِئُ عَلَا عَلَا الْعَظَارِئُ عَلَا عَلَا الْعَظَامِ الْعَظَامِ عَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَ

على ويلفيرز كمختلف كام الله

فَتُوىٰ 341 كليه

کیافرہ اتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے ہیں کہ ہماری برادری کے لوگوں نے ایک ویلفیئر کمیٹی بنائی ہے تاکہ ہم اپنی برادری کے لوگوں کے لئے فلاح و بہود کے کام کر کے ان کی مد کریں جس میں چند باتوں کی آپ سے شریعت کے مطابق معلومات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم سے کوتا ہی نہ ہواور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنا چاہتے ہیں جناب ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں ہماری برادری کے سب لوگ شامل ہیں جو رَمَضانُ المبارک کے مہینہ میں زلوۃ فطرہ کی رقم دیے ہیں تاکہ اس میں ہماری برادری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوز کو قرق میں تاکہ اس میں بین نیادہ تر لوگ مینت مزدوری کرنے والے ہیں اور بہت سے سفید پوش لوگ بھی ہیں ایک کارتم لینے کم سے تن بین نیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں اور بہت سے سفید پوش لوگ بھی ہیں این کارتم ورمیں جوانی زندگی کے دن گر ارر ہے ہیں ہم ہے جانا چاہتے ہیں کہ زکوۃ کی رقم ہم

(1) بے کار، بےروز گارلوگول کاذر بعدائم بنانے کے لئے قرض مُنہ کے طور پردے سکتے ہیں؟

#### التَّالِثَ التَّحُونَ التَّحُونُ التَّحُونَ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُونُ الْعُمُونُ التَّعُونُ الْعُمُونُ التَّعُونُ الْعُمُونُ التَّعُونُ التَّعُ التَّعُونُ التَّعُ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُونُ التَّعُ الْعُلُونُ التَّعُونُ التَّعُ الْعُمُونُ الْعُلِيْعُ الْعُمُونُ الْعُمُونُ

#### المُعَلِّفَتُ مِنْ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلْسُنِّتُ الْعُلْسُنِّتُ الْعُلْسُنِيِّ الْعُلْسُلِيِّ الْعُلْسُلِيْسُ اللَّهُ الْعُلْسُلِيِّ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِلِمِ لِلْعِلْمِلِمِ لِلْعِلْمِلِمِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِلْمُ لِلْمِلْمُلِمِلُولِمِلْمِلْمُ لِلْمِلْمِلْمُ لِلْمِلْمِلْمُ لِلْمِ

- **﴿2﴾** غریب بچوں کی تعلیم پرخرچ کر سکتے ہیں؟
- ﴿3﴾ كونى غريب بيار موتوزكوة كى رقم \_ اس كاعلاج كرواسكتے بين؟
  - **44** قبرستان کے لئے زمین لے سکتے ہیں؟
    - ﴿5﴾ كوئى فلاحى إداره بناسكتے بيں؟

ورکارہے؟

- ﴿6﴾ میت بس وغیرہ زکوۃ کی رقم سے لے سکتے ہیں؟
- ﴿7﴾ زکوۃ کی جورتم جمع ہوتی ہے کیاا ہے رَمُضان کے مہینے میں تقتیم کرنا ضروری ہے یااس کے لئے کوئی وقت

· سائل:مَلِك حاجىعبدالرحمٰن (نا كن چورنگى،كراچى)

#### بِسْمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

### ﴿ فَتَنَاوَى الْمُلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ وحَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

شری حیلہ کاطریقہ یہ ہے کہ کسی شری فقیر (فقیر وہ مخص ہے جس کے پاس پھی ہوگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجہ اصلیہ میں منتغرق ہومثلار ہے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ، علمی مشاغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جواس کی ضرورت ہے زیادہ نہ ہوں ) کواس رقم کا مالک کر دیا جائے اس کے بعدوہ اپنی مرضی سے اس کام میں وہ رقم خرچ کردے مثلاً وہ فقیراس رقم کو قبرستان کی زمین کے لئے دے دے یا میت بس یا کسی بھار کے علاج کے لئے وے علی ھالدًا الْقِیَاس۔

یہ بھی یادر ہے کے حیلہ نیکی و بھلائی کے ضروری اُمور کے لئے کرنے کی اجازت ہے جیسے مجد مدر سے ک تغیر، ان کے اُخراجات، کفن وغیرہ وینا۔ آپ نے جو اُمور لکھے ہیں حیلہ کے بعد رقم سب میں خرچ کی جاسکتی ہے سوائے دنیاوی تعلیم کے، البتہ قرض مجبور ویجی افراد کو دیا جائے تو حیلہ کے بعد دیا جاسکتا ہے، جو پہلے سے صاحب اِستِطاعت ہوں غنی ہوں انہیں حیلہ کر کے رقم قرض نہ دی جائے اس مد کے لئے علیحدہ سے چندہ کر لیا جائے یونہی جب زکو ہ لیں تو فوراً جلدائن جلداس کے حیلہ کی ترکیب بنائیں بلاوجہ تا خیر نہ کریں۔

مَجُمَعُ الْاَنْهُر فِى شَرِحِ مُلْتَقَى الْاَبْحُر مِن بَنَ ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد "ترجمه بمجدى تغير مين زكوة كارقم دين سازكوة ادانبين بوگى كونكهاس مين تَملِيك

### النكفات التكفية

#### إَفَسَاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ

شرط ہے اور وہ بہاں ہیں پائی جارہی۔

. (مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ، صفحه 328 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَدُرِّمُخُتَارِ مِنْ ہِے: 'ويئترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة '' (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِدِدِین ومِلّت شاه اما م احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَهُ الرَّخِمْن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاو فرماتے ہیں: ''زکوۃ جہاد کے اُن مصارف میں جن میں فقیر کو تملیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسرول کی تخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواوک میں دینا جا برنہیں، نہاس سے زکوۃ ادا ہو۔ فَتَاوی عَالَمُ کیوری میں ہے: لایہ جوز ان یبنی بالزکاۃ المسجد و کذا الحج والجهاد و کل مالا تملیک فیه کذا فی التبین (ترجمہ: زکوۃ ہے مجد بنانا جا برنہیں ای طرح جوادر جہاد، بلکہ ہروہ مقام جہال تملیک نہ ہو۔ تہین میں ہی ہے۔)' (فناوی رضویه، صفحہ 258، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

دُرِّهُ خُتَارِ مِیں ہے: 'وحیلة التکفین بھا التصدق علی فقیر ثم هو یکفن فیکون الثواب لھما و گذا فی تعمیر المسجد ''ترجمہ: کفن بنانے کے لیے بی حله ہے کہ صدقہ فقیر کودیا جائے پھر وہ فقیر کفن بناد ہے تو تواب دونوں کے لئے ہوگا اس طرح تعمیر مجد میں حیلہ کیا جا سکتا ہے۔ (درمحتار ، صفحہ 227 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

بعد الرّائق شرّح كُنزُ الدَّقَائِق مِن مِ: "والحيلة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأسره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذا في المحيط "ترجمه: ان چارول مِن جواز كاحيله بهه آدى زكوة فقيركود عن پرواز كاحيله به كه آدى زكوة فقيركود عن پراس كه كدان چارول پرخ في كر عصاحب مال كے لئے زكوة كاثواب اورفقير كے لئے فرق كاثواب مطبوعه كوئنه)

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيرِي مِن مِن إِذا أراد أن يكفن سيتا عن زكاة ساله لا يجوز والحيلة فيه

أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد "ترجمه: الركوئي محفق زكوة سميت كاكفن تيار تياركرنا عابية وازنهن بال بيحيد كرسكتا م كه فاندان ميت كى فقير يرصدة كرد اوروه ميت كاكفن تيار كروي واب ما لك كے لئے صدقے كا ورائل ميت كے لئے تعفین كا ثواب بوگا اى طرح حيله تمام أمور فير مثل الله تعمير مساجد اور يكول كروي واب ما لك كے لئے صدقے كا اور اللي ميت كے لئے تعفین كا ثواب بوگا اى طرح حيله تمام أمور فير مثل الله تعمير مساجد اور يكول كروي واب معرف كروي واب معرف كروي كروي كروي كولول كے بنانے ميں جائز ہے كه ما لك مقدار ذكو قار بنائے مجدوئيل كا ثواب فقير كوموگ امور پرخرج كردي واب صدق كرنے والے كے لئے صدقے كا اور بنائے مجدوئيل كا ثواب فقير كوموگ واب الفكر بيرون)

سیدی اعلی حضرت، مُحجد وین ومِلت شاہ اما محدرضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمِیٰی ایک عبارت کا ترجمہ پھی ہوں ہے: ''ان اُمورِ خیرکا ثواب دونوں کے لئے ہے کیونکہ جوکس نیکی پر رہنمائی کرتا ہے اسے بھی عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، حضورصکی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّه سے ایسے معاملات میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ کارِ خیر میں ہر شریک کوکامِل ثواب ملتا ہے، شرکت سے اُجِرشرکاء میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی، جھے اس پر مذکورہ دلائل کی وجہ سے جزم تھا جسے تو سُن چکا، پھر میں نے دُرِ مُسخعتار میں دیکھا کہ فن کا حیلہ ہے کہ پہلے مال فقیر پرصدقہ کیا جائے پھر فقیراس سے کفن بنائے تو ثواب دونوں کے لئے ہوگا علامہ شامی نے کہا کہ زکو ق کا ثواب مُزکّی کے لئے اور تعفین کا ثواب فقیر کے لئے ہوگا، اور می بھی کہا گیا ہے کہ تعفین کا ثواب مُزکّی کے لئے بھی ہے کیونکہ خیر پر رہنمائی کرنے والا فاعل خیر کی طرح بی ہوتا ہے اگر چہ گینئت و کیفئت کے اعتبار سے ثواب مختلف ہوگا۔ امام شیوطی نے جامع صغیر میں نقل کیا کہا گرصد قد سو ہاتھ بھی گرز رہے تو آجر میں بغیر کی کی مے ہرا کیکواتنا ہی اُجرحاصل ہوگا جتنا پہلے ہے ، یہ بعینہ وہ بی ہے جوہم نے ذکر ہاتھ بھی گرز رہے تو آجر میں بغیر کی کی مے ہرا کیکواتنا ہی اُجرحاصل ہوگا جتنا پہلے ہے ، یہ بعینہ وہ بی ہے جوہم نے ذکر کیا۔''

= ﴿ فَتُ الْعُلِسُنَاتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

صَدرُ الشّرِيعَه، بَدرُ الطّرِيقَه مولا نامفتى محدام على اعظمى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى ارشادفر مات بين: ' زكوة كا ر و پید حیله کُشَرُعِیّه سے نیک کام میں صُر ف کرنا جائز ہے مثلاً فقیر کور و پید دے کراسے مالک کر دیا پھراس فقیرنے اس كے كہنے سے يابطور خود مدرسه يامسجد كے مصارف كے لئے ديا، باس كودوسرى جنس كم قيمت سے خريد كرمدرسه ميں صَرف كيا كيا توزكوة ادا موجائے كى ، بلكه دونوں كوثواب موگا- "

(فتاوي امجديه ، صفحه 388 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

ز کو ۃ کے فرض ہونے کی ایک شرط میے تھی ہے کہ مال پر سال گزر گیا ہوتو جب مال پر سال گزر جائے تو کوئی بھی مہینہ ہواسی میں فوراز کو ق وینا فرض ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہے۔للہذا جس کے مال پرجس ماہ کی جس تاریخ کوسال پورا ہوا سے اس دن زکوۃ دینا ضروری ہے جاہے وہ رَمَضان کامہینہ ہو یا کوئی اور۔اسی طرح تقسیم کرنے میں بھی رَ مَضَانُ المبارك كاانتظارنه كياجائے گا بلكه فوراً تفتيم كرنا ہوگى -

تَنُويُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخْتَارِ مِن ہے:"شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في سلكه" مینی اوا ئیگی زکوۃ کے فرض ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مال کی مِلکیّت پر سال گزرے۔

(تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 221 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سيِّدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاه اما م احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہيں: اورا کر سال گزر گیااورز کو ة واجِبُ الْأدامو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال ذَرواجِبُ الْأواادا کرے كه ند جب يسيح ومُ عُتَه مُ ومُفُتلَى بِهِ بِرادائِ زكوة كاؤجوب فورى ہے جس ميں تاخير باعث كناه - جمارے ائمة ثلثه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم عِنْهُم عِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم عِنْهُ مُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم عِنْهُ مُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم عِنْهُم عِنْهُم عَنْهُم عِنْهُم عَنْهُم عِنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عِنْهُم عَنْهُم عِنْهُم عَنْهُم عِنْهُم عَنْهُم عَنْه عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْه عَنْهم عَنْه عَنْهُم عَنْهُم عَنْهم عَنْه عَنْهم عَنْم عَنْهم عَنْهم عَنْهم عَنْهم عَنْهم عَنْهم عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْ عَنْه عَنْه عَنْ عَنْه عَنْ عَنْ عَنْه عَنْ عَنْه عَنْهم وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَيْنُ الْمُنُ نِنِ فَضَيلَ مَ الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئَ عَلَا الْعَظَارِئِ عَلَا الْعَظَارِئِ عَلَا الْعَظَارِئِ عَلَا الْعَظَارِئِ عَلَا الْعَظَارِئِ عَلَا الْعَظَارِئِ فَاللَّهِ الْعَظَارِئِ عَلَا الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَلَا الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَلْمُ الْعَلَائِ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ 11 رمضان المبارك 1431 ه 22 اكست <u>2010</u>ء

### إَفْتَ مُاوَى الْفُلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ

### 

فَتُوىٰ 342 🏂

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کسی سیخق کودینے کے بحائے اُنہی پییوں سے مفت دوا خانہ (Free Dispensary) کھول سکتے ہیں؟ بہائے اُنہی پییوں سے مفت دوا خانہ (پشیرالله الدِّخمان الدِّحدیْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوۃ کی اوائیگی کے لئے زکوۃ کی رقم یااس کے بدلے کسی اور چیز کامُستیق کو مالک بناوینا ضروری ہے لہذا ذکوۃ کی رقم سے دواخانہ کھول لیا جائے اوراس اللہ میں ذکوۃ کی رقم سے دواخانہ کھول لیا جائے اوراس میں ذکوۃ کی رقم سے اُدویات خرید کرمُستیق کو زکوۃ کی نیت سے مالک بناکر دے دی جائیں اوراس صورت میں اُدویات کی جو قیمت بازار کے بھاؤ سے ہوگی وہی زکوۃ میں سے مِنْہا ہوگی لیکن اس میں بھی مُستیق ہی کو دینا ضروری کا دوہ اپنی جغیمُستیق کو دوادی توزکوۃ ادانہ ہوگی اور کسی اور کی زکوۃ تھی جو غیمُستیق کودی گئی تو تاوان بھی دینا ہوگا تا کہ وہ اپنی زکوۃ کو مالک بناکردے۔

چنانچ فقها كرام فرماتين "هى تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمى ولامولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "يعنى زكوة شريعت من الله تعالى كين ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "يعنى زكوة شريعت من الله تعالى ك لئه مال كايك محمد كاجوشرع في مقرركيا بمسلمان فقيركوما لك كروينا به اوروه فقيرنه باشمى مونه بالله من كا آزاوكرده غلام اورا پنانفع أس بالكل جداكر لي."

(تنويرالا بصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سیّدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَةُ الدَّخْمُن ارشاد فرماتے ہیں، ' زکوۃ میں روپے وغیرہ کے عوض بازار کے بھاؤے اس قیمت کاغلّہ مَگا وغیرہ مختاج کودے کربہ نبیت ِ زکوۃ مالک کردینا جائز وکافی ہے، زکوۃ اوا ہو

ا 🚺 🚅 فَصَلَّا

**■** 

المَا المُناتَ المُناتَ المُناتَ المُناتَ المَا المَا المَا المَا المَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

جائے گی، مگرجس قدر چیزمختاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجراہوگی بالائی خرج گئی۔ مُخرجس قدر چیزمختاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجراہوگی بالائی خرج مُخسُوب نہ ہوں گے۔' مزید فرماتے ہیں:''عوض زیزز کو ق کے مختاجوں کو کپڑے بناویا، انہیں کھانا دے دینا جائز ہے اوراس سے زکو قادا ہوجائیگی خاص رو پیے ہی دینا واجب نہیں مگرا دائے زکو ق کے معنی سے ہیں کہ اُس قدر مال کامختاجوں کو مالک کردیا جائے۔' (فناوی رضویہ ، صفحہ 69 تا 70 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب به كتب بن المُعَلَّمُ المَّالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ ا

### منظم كازكوة صرف كرنے كاؤرست طريقه

فَتوىل 343

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے ہیں کہ ہماری قوم پھی مسلم سومرہ جماعت جو کہ لگ بھگ 2000 ممبران پر مشمل ہے ہماری قوم ہیں قربانی کی کھالوں کا سسٹم پچھ یوں ہے کہ ہماری قوم ہیں قربانی کی کھالوں کا سسٹم پچھ یوں ہے کہ ہماری قوم ہیں قد ماہوار 1000 روپے ادا کرتی ہے اس کے علاوہ قوم ہیں کی کا حادث ، بیاری بیا شادی وغیرہ میں بھی ہماری جماعت قوم کی قربانی کی کھالوں کے پیپوں سے مدد کرتی ہے ۔ ہماری جماعت نے اس سال پہلی مرتبہ ذکو ق کی بھی وصول کی ہے ایک پروگرام کے تحت پوری قوم کو جمع کیا گیا اور ان 18 گھر انوں کو خود کفیل کرنے کے لئے جماعت سے ذکو ق فطرہ وصد قات کا نقاضہ کیا گیا جس کے تحت قوم نے دوعدہ کیا گیا جس کے تحت قوم کے مادی ہوں کو تو دیتے ۔ بھری جماعت میں جماعت کے عہدہ داروں نے بیوعدہ کیا کہ ان کہ وہ زکو ق دینے والے بن جا تیں ۔

ہماری رہنمائی فرمائیں کہ زکوۃ اور قربانی کی کھالوں کے پییوں کاشری طریقہ استعال کیا ہے؟ نیز بیز کوۃ جو ہماری رہنمائی فرمائیں کے نام پر سے وصول کی ہے کیااس قم کا استعال ان لوگوں کے علاوہ کسی اور فرد پر کر سکتے ہم نے قوم سے 18 گھرانوں کے نام پر سے وصول کی ہے کیااس قم کا استعال ان لوگوں کے علاوہ کسی اور فرد پر کر سکتے ہیں؟

ہیں؟

Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہمارے عرف میں فلاحی تنظیمیں جوز کو ۃ کی وصولی کا کام کرتی ہیں وہ زکو ۃ وینے والوں کی وکیل ہوتی ہیں لہٰذا درست طریقے سے اوائیگی کرناان کے ذمہ لازم ہے اوائیگی زکو ۃ کے سلسلے میں چند باتوں کو مدنظر رکھا جائے۔

پہلی ہے کہ جن افراد کوز کو ۃ دی جائے ان کامستحق ہونا ضروری ہے بینی وہ مالی حیثیت ہے اتنے کمزرور ہوں کہ شرعی فقیر قرار پائیں ،اورمستحق ز کو ۃ کے لئے جو مالی معیار شریعت نے مقرر فر مایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم یاساڑھے باون تولہ جاندی ، یاساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابررو پے پیسے ، مالِ تجارت یا کسی بھی قشم کاسامان حاجتِ اصلیہ کے علاوہ نہ ہو۔

دوسری چیز بیپیش نظررہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیرکواس کا مالک بنانا ضروری ہے، اگر فقیرکو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، اگر فقیرکو مالک نہ بنایا بلکہ اپنے طور پراس پرزکوۃ کا پیسہ خرج کر دیا مثلاً اس کی میڈیکل فیس یااس کے بچوں کی اسکول فیس وغیرہ بذات خودادا کردی تو اس سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔ لہذا جب بھی کسی فقیرکوزکوۃ دیں تو مال اس کی ملکیت میں دے دیں کہ وہ جہاں جا ہے خرج کرے۔

اعلی حضرت امام اہلسنت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں: ' زکوۃ کارکن تملیکِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نہ ہو کیسا ہی کارِسن ہو جیسے تمیر مسجد یا تکفینِ میت یا تخواہ مدرسانِ علم وین ،اس سے فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نہ ہو کیسا ہی کارِسن ہو جیسے تمیر مسجد یا تکفینِ میت یا تخواہ میں اور سان فاؤنڈ بشن لاهور) زکوۃ نہیں اوا ہوسکتی ۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 269 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈ بشن لاهور)

البتة قربانی کی کھالوں کا شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری نہیں بلکہ یہ ہر نیک کام میں استعال کی جاسکتی ہیں۔ حدیث پاک میں قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا حکم بیار شاد ہوا: "کلوا و ادخروا و اتجروا" ترجمہ: کھاؤ، ذخیرہ کرواور نیکی کا کام کرو۔

(ابوداود،صفحه ۱۳۲ ، جلد۳، حديث ۱۸۲ ، داراحياء التراث العربي بيروت)

اعلى حضرت امام ابلسنت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الدحلن فرمات بين: " قرباني كاجمرا يجه خاص



المُ فَتَسُاويُ أَهُلِسُنَتُ الْمُ

محقِ فقراء بين ہر كارِثواب ميں صرف ہوسكتا ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 505 ، جلد 20 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

لہٰذا قربانی کی کھالوں کو جماعت کے تحت کئے جانے والے دیگر نیک کام مثلاً غربیوں کی امداد وعلاج ہمسجدیا اسپتال کی تغمیر وغیرہ کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے۔

26 ذو الحجة الحرام <u>1432</u>ه 23 نومبر <u>2011</u>ء

## المن إدارول مين زكوة وبيناكب جائز بيع؟

فَتوىل 344 👺

کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاکسی ایسے فلاقی إدارے

یاکسی انجمن میں اپنے آموال کی زکو ہ وصد قات وغیرہ دے سکتے ہیں جوغریب لوگوں کی مدد کے لئے بنائی گئی ہو، ٹمینٹ
وغیرہ کا سامان غریب بچیوں کی شادیوں ،محافل اور کسی کے انقال پر انہیں مفت دیا جائے اور لوگوں کی مالی مدد کی جائے
اور اس کے علاوہ بھی نیک کام ان آموال کے ذریعے سے کئے جاتے ہوں جبکہ بیسب کام بھی وہ شرعی حیلہ کے تحت
کرتے ہوں ؟ اور اگر نہیں دے سکتے تو پھراس کا جائز طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

سائل: محدز مان على عطارى قادرى (فيصل آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ مِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اورصدقات واجبہ وغیرہ کسی بھی جگہ حیلہ کر کے خرچ کرنے کے لئے ایک بنیادی تھم یہ ہے کہ حیلہ کرنا

فقظ ضرورت کے وقت جائز ہوتاہے اور بلاضرورت ناجائز ہے، لہذا فی زمانہ فلاحی إداروں یاسی انجمن کوزکو ہ

**20: المَّالِينَ اللَّهِ الْمَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا** 

Þ

حجاً إَبَاكِ: ۗ

المَوْلِسَنَتُ اللَّهِ المُولِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ ا

"وصدقات واجبہ وغیرہ دینے کی اجازت بھی فقط اسی صورت میں ہوگی جب بیانہیں ضرورت کی جگہوں پرخرج کرتے ہوں کیکن فی زمانہ جس طرح بعض فلاحی إوارے بلاضرورت بھی کثیراً خراجات کرتے رہتے ہیں جیسے کسی کی شادی میں بلاضرورت لاکھوں رو پیپنجرچ کردینا مجھن و نیوی تعلیم کے حصول کے لئے کثیر خرچہ جات کرکے بیرون ملک کا فروں کے بال کسی کو پڑھنے کے لئے بھیج و بناوغیرہ وغیرہ ،ایسے کا موں کے لئے حیلہ کرنا جائز نہیں لہٰذا صرف اہم ضروریات میں خرچ کرنے کے حیلہ کیا جاسکتا ہے ورنہ ہیں۔

اور صدقات نافلہ وغیرہ جواللہ کی راہ میں دیئے جاتے ہیں وہ بغیر کسی حیلہ کے کسی بھی فلاحی إدارے کودے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں تملیک شرط نہیں ہوتی لیکن ان میں بھی بیضروری ہے کہ دینے والے نے جس طرح کے کام میں خرج کرنے کا کہہ کردیا ہوا ہوا کی طرح کے کام میں خرج کئے جائیں اور اس کے علاوہ میں انہیں استعال نہ کیا جائے کہ یہ جائز نہیں۔

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كُلُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم صَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم صَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُو

المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 26 شعبان المعظم 1433هـ 17 حولائي 2012،

الجواب صحيح اَبُوالصَّارِ لِمُعَمَّدُهُ السَّامَ القَادِيِكُ

اعلى حصرت \_ \_ \_ امام علم وتحكمت

اعلى حضرت عَلَيْهِ رَحمَهُ رَبِّ الْعِزَّة نَمَا زَكِ بعدو بلى (هند) كى ايك مبحد مين مشغول وظيفة تضرايك صاحب آئ اور آپ رحمة الله تعالى عليه كقريب بى نماز پرُ مِن كُلُه حب تك قيام مين رہم مبحدكى ديواركود يكفتے رہے ، زكوع مين بھى سراو پراٹھا كرسا منے ديوار بى كى طرف نظر ركھى - جب وہ نماز سے فارغ ہو سے تواس وقت تك اعلى حضرت عَلَيْهِ رَحمَهُ رَبِّ الْعِزَة بھى اپناوظيفة كمل كر بچكے تھے ۔ آپ رحمة الله تعالى عليہ نے انہيں اپنی بالكرشرى مسئلة مجمایا كه نماز مين كس س حالت ميں كہاں كہاں نگاہ ہونى جا ہے ۔''

پیرفر مایان بیمالت رکوع نگاه یا و ل پر بونی جائے۔ ' بیسنتے ہی وہ صاحب قابوے باہر ہو گئے اور کہنے نگے ن وہ صاحب اینے مولانا بنتے ہو، نمازیس قبلہ کی طرف مند ہوتا ضروری ہا اورتم میرامنے قبلہ سے پھیرنا چاہتے ہو! ' بین کراعلیٰ حضرت عَدلَیْهِ رَحمَهُ وبِ الْبِوَّة نے ان کی بجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا: ' پیرتو سجدہ میں بھی پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر لگائے! ' ' بی حکست بھراجملان کروہ ہالکل خاموش ہو گئے اور ان کی بجھیس بیات آخی کہ نہ تھا تی ہوئے اور ان کی بجھیس بیات آخی کہ '' قبلہ رُوہونے کا مطلب بینیس کہ اوّل تا آخر قبلہ کی طرف مذکر کے دیوار کو دیکھا جائے ، بلک سے مسئلہ وہ بی ہو اعلیٰ حضرت عَدلَیْ سے رَحمَهُ دبِ الْبِعَرُة نے بیان فرمایا۔ (ماخوز از حیات اعلیٰ حضرت ، جام ۳۰۳)



کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کدایک مدرسہ میں بچوں کوحفظ وناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 50روپ ماہانہ اس کی فیس بھی ہے جس سے مدرسہ کے آخراجات وغیرہ پورے کئے جاتے ہیں اور جو کی ہووہ زکو ہ وفطرہ کی رقم لے کر پوری کی جاتی ہے لیکن دائر العلوم کیلئے لی جانے والی زکو ہ وفطرہ کی رقم بغیر حیلہ شرعیت کے جب اس میں نہ مسافر طلبہ ہیں نہ ہی مساکین طلبہ اور نہ ہی ہے مدرسہ رہائتی ہے۔

کیا اس طرح زکو ہ کی رقم اس پرخرج کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھرکوئی دُرُست راہ بھی ارشاد فرمادیں۔ نیز اب تغیر حیلہ شرعیتہ کے استعمال کی جانے والی زکو ہ کی رقم کے متعلق کیا تھم ہے؟

سائل: محد کلیم صدیقی عطاری (اورنگی ٹاؤن، کراچی)

بِسْجِ اللّٰہِ الدِّحْمٰنِ الدِّحْمٰنِ الدِّحْمٰنِ الدِّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدِّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ النَّهُوَّ فِي الْصُوَابِ الْهُوَّ فِي الْهُوَّ فِي الْهُوْرِ فِي النَّهُولِ الْهُوَابِ الْهُوَّ فِي اللّٰهُ الْهُوَّ فِي النَّهُ الْهُوْرِ فِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الل

### المُ فَتَسُاوِينَ أَهُ لِسَنَتُ الْخَاسَدُ الْخَاسَةُ النَّكُوعَ إِلَّهُ النَّكُوعَ إِلَّهُ النَّكُوعَ إِ

تَنُويُو الْاَبُصَارو دُرِّمُخُتَار مِيں ہے: '' يشترط أن يكون الصرف تمليكا لااباحة ''لين زكوة كا ادائيكا كا باحة ''لين زكوة كى ادائيكا كے لئے شرط بیرہے كہ بیزكوة ویناما لك بنانے كے طور پر ہو، نه كہ فقط مباح كرنے كے طور پر۔ (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

لہٰذامسخقِ زکوۃ کو مالک بنائے بغیر براہِ راست مدرسہ کے کا موں میں صُر ف نہیں کر سکتے اور نہاس طرح زکوۃ ادا ہوگی اورغلط استنعال کرنے کے سبب ذِمَّہ دار برتا وان آئے گا۔

صَدرُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتی المجمعلی اعظمی عَليْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ارشاد فرماتے ہیں: "بہت سے لوگ اسلامی مدارِس میں مالی زکوۃ بھیجے دیے ہیں ان کو جا ہیے کہ متولی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ بیمالی زکوۃ ہے تاکہ متولی اس مالی کو جدار کھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صَرف کرے کسی کام کی اُجرت نہ دے ورنہ زکوۃ ادانہ موگ ۔ "

(بھار شریعت ، صفحہ 926 ، جلد 1 ، مکتبۃ المدینه)

واضح رہے کہ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچے پڑھتے ہیں اس کی ذِمَّہ داری محلے والوں پرہے کہ نفلی عطیات و چندے سے اس کے آخرا جات پورے کریں اگر اہل محلّہ کی زکوۃ اس طرح کے مدارس پرخرچ ہوگی تو یہ زکوۃ اس طرح کے مدارس پرخرچ ہوگی تو یہ زکوۃ اسپنے ہی او پرخرچ کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجود زکوۃ استعمال نہ کی جائے۔

البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مداری کہ جہاں زکوۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہووہاں حیلہ شُرُعِیَّہ کے بعد زکوۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیررہائٹی بڑے مداری جہاں کثیر طلبہ اور متعدداسا تذہ ہوں اور زکوۃ کے بغیر ضروری اَخراجات پورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہ شُرُعِیَّہ کے بعد زکوۃ استعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ کے کا موں میں صُر ف کرنے کیلئے حیلہ 'شُرُعِیَّہ بیہ ہے کہ مدرسہ کی زکو ۃ وصولی کرنے والے زکو ۃ ، فطرہ یادیگرصدقات ِ واجبہ کوکسی ایسے خص کو دے کرجونہ مالک ِ نصاب ہوا ور نہسیّد ہو مالک بنا دیں وہ اس مال پر قبضہ کرلے پھروہ مخص اپنی خوشی سے مدرسہ اَ خراجات کیلئے رقم وقف کر دے۔

ذُرِّمُخُتَارِ مِیں ہے:''ان الحیلة ان یتصدق علی الفقیر ثم یاسرہ بفعل هذه الاشیاء'' لیعن اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مال کوفقیر پرصدقہ کر ہے پھروہ فقیر کوان چیز دل کے کرنے کا تھم دے۔ درمختار ، صفحہ 343 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

5 🎉 🕳 🐧



اسطر حزكوة بهى اداموجا يكى اورفريقين كوثواب بهى ملح كا (إن شاءَ الله عَزَّوَجَلَ) كما في الرد المحتار تحت العبارة المذكورة -

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمَا المَّا الْمُعَالِّمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ ا

# من الروة وفطره سے مدرسے کی تغیرات کرنا کیسا؟ کچھ

فَتُوىٰ 346 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ گزشتہ سال ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے بیا علان کیا تھا کہ زکو ہ، فطرہ اور قربانی کے جانور کی کھالیں وہاں دی جا تیں جہاں مدرسے کے طلبامقیم ہوں اور وہاں ان کے لئے کھانا وغیرہ بنانے کی جگہ موجود ہو۔ ہمارے محلے کی مسجد کے مدرسے میں 150 سے زائد بچے زرتعلیم ہیں ہم مدرسے کی مزید تغییرات کرنا چاہتے ہیں لیکن تغییر کے لئے ہمارے پاس فنڈکی کمی ہے۔ زکو ہ فطرہ ، قربانی کے جانور کی کھالوں سے مدرسے کی تغییر کی جاستی ہے یا نہیں؟

سائل: كامران عطاري (گوليمار، كراچي)

خرج ہوگی توبیز کو قاپنے ہی او پرخرج کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجودز کو قاستعال نہ کی جائے۔ البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مدارِس کہ جہاں زکو قادیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہووہاں حیلہ مُنزعِیّہ کے بعدز کو قاصرف کی جائمتی ہے یوں ہی غیرر ہائٹی بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہ اور متعدد اساتذہ ہوں اور زکو قائے بغیر ضروری اُخراجات پورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہ مُنزعِیَّہ کے بعدز کو قاستعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ رہائتی ہویا غیر رہائتی، مدر ہے کی تمام ضرور توں میں خرچ کرنے کے لئے رقم ورکار ہوتو علائے کرام نے اس کے لئے حیلہ شرعی کی اجازت دی ہے کہ اقرائم سختی زکوۃ کو مالک بناکر دے دیا جائے پھروہ اپنی جانب سے مدرسہ کے لئے چندہ دے دی یول تمام کاموں میں وہ رقم استعال کرنا وُرُست ہوجائے گی، اس صورت میں بھی رہائتی و غیر رہائتی کا فرق نہیں اور قربانی کی کھالوں میں تملیکِ فقیر بھی ضروری نہیں، مجد مدرسہ یا کسی بھی نیک و جائز کام میں دی جاسکتی ہے غیر رہائتی مدرسہ کی تغییر وغیرہ کے لئے بطور چندہ بھی دی جاسکتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 2009 شعبان المعظم <u>1430</u> هـ 20 اگست <u>2009</u>ء

الجواب صحيح

عَبُلُا الْمُذُنِينِ فَضِيلِ مَ إِلَا الْعَطَارِئِ عَلَا الْعَطَارِئِ عَلَا الْعَطَارِئِ عَلَا الْعَالَانِ

## مدارس كا كورنمنث سيز كوة فندلينا كبيا؟

فَتُوىٰ 347 الله

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومت پاکستان کی زکو ہ کمیٹی کی طرف سے ماہانہ تعلیمی وظیفہ برائے طلبہ جو مدارِس لینا چاہتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے مثلاً ہرایک طالب علم کا فارم پُر کیا جاتا ہے اس فارم پراس کے والد کا پیشہ ، تنواہ ، اور گھر کے افراد کی تعداد کھی جاتی ہے اور اس طالب علم کوغریب لکھا جاتا ہے۔ ورسِ نظامی پڑھنے والے ہرطالب علم کو ماہانہ تقریباً 350رو پے کے حساب سے اور شعبۂ حفظ میں پڑھنے والے طالب علم کو ماہانہ تقریباً 350رو پے کے حساب سے اور شعبۂ حفظ میں پڑھنے والے طالب علم کو ماہانہ تقریباً 350رو پے کے حساب سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور پچھر قم کھانے وغیرہ کی اشیاء کے لئے علیحہ ہو اللہ علم کو ماہانہ تقریباً 350 روپ کے حساب سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور پچھر قم کھانے وغیرہ کی اشیاء کے لئے علیحہ ہو گئی ہے۔

وَ اللَّهُ الل دی جاتی ہے، مدارِس کی تمیٹی والے اس ساری رقم کوطلبہ کی خوراک، بجلی کے بل، مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں خرج کرتے ہیں،معلوم بیکرناہے کہ کیا حکومت پاکستان کی طرف سے میرقم لینا جائز ہے؟ اورا گرجائز ہے تواس قم کوخرج سائل:محمه جاویدا قبال عطاری و بخاری ( خانیوال ) كرنے كاجائز طريقه كياہے وہ بھى ارشا دفر مائيں؟ بشمراللوالرّخمن الرّحيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دا رُالا فناء المِسنّت بهيج سَّئَة وظيفه فارم كےمطابق طلبه كو ملنے والا وظيفه اگرز كو ة وصدقات واجب ہے ہے تو اس کے بارے میں درج ذیل حکم ہے۔ را البعلم اگر غنی کا نابالغ بچه موتوات نبیس دے سکتے۔ ۱۹۵۶ طالب علم اگر غنی کا نابالغ بچه موتوات نبیس دے سکتے۔ جيماكه فَتَـاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِين مِ: 'ولا يجـوز دفعها الى ولد الغني الصغيركذا في التبيين "ترجمه بنني كے جھوٹے يعني نابالغ بيچكوز كو ة ديناجائز نہيں جيسا كتبيين ميں ہے۔ (فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) صَدرُ الشَّرِيُعَه مفتى محرام برعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بين: "مغنى مرد كے نابالغ بيّح كوجى (بهارشريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

(2) اورغنی کے بالغ فقیر بیچے کود ہے سکتے ہیں۔

جيها كه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِين ہے: 'ولو كان كبيرا فقيرا جاز ''ترجمه: اوراگراولا وبرى يعنى بالغ فقير موتواس كاز كوة ليناجائز ہے۔ (فناوی عالمگيری ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه مفتى محمدام يملى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهُ فرماتے ہيں: ''اورغني كى بالغ اولا وكووے (بهارِشريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) سكتے ہیں جب كەفقىر ہوں۔'

﴿3﴾ اورطالب علم اگر بالغ عنی ہوا گرچہ اس کا باپ فقیر ہونوا سے بھی نہیں دے سکتے۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن بِي جِ: 'ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصاباً.....فاضلاً عن

التكالتكالتكالتكا

ما حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي "(ملتقطاً)

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

صَدرُ الشَّرِيعَه مفتى محمدام بعلى اعظمى صاحب رَّخْمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فَرِ مَاتِ بِين: '' جَوْضَ ما لکِ نصاب بو ..... ایسے کوز کو قاوینا جا تزبیس ۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 928 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

﴿4﴾ اورطالب علم اگر بالغ فقیر ہوتواہے دے سکتے ہیں لیکن اگروہ کسی وقت غنی ہوگیا تو اب اس کالینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جائز نہیں ہوگا۔

جیما کہ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: ''ویجوز دفعها الی من یملك اقل من النصاب و ان کان صحیحاً مکتسباً کذا فی الزاهدی '' (فتاوی عالمگیری ، صفحه 189 ، حلد 1 ، دارالفكر بیروت) اوپر بیان کی گئ تفصیل کے مطابق جہال طلبا کا زکوۃ لینا جائز ہے وہ صورت پائی گئ تو وہ زکوۃ کے حق دار بیں اورالی صورت میں چونکہ فارم ان کے لئے بھرا گیا ہے اور زکوۃ دینے والوں نے ان کودی ہے تو مدرسہ انظامیہ کو جائز ہیں کہ دہ اس قم کومدرسہ کے مصارف میں خرج کرے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتحصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 21 شعبان المعظم <u>1429</u> ه 23 اگست <u>2007</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّارِّ عُكَّدَ فَاسِمَ القَّادِيِّ فَيَ

## معجر مال زكوة سے كرابيريا فيس اداكرناكيسا؟

فَتُوىٰ 348 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ کیاز کوة کی رقم سے مدرسه کی بلڈنگ کا کراید یا جاسکتا ہے؟

**﴿2﴾** کیامستحق بیچے کی فیس کوانتظامیہ بلاواسطہ لے سکتی ہے؟ بیغی زکو ۃ وفطرہ کی رقم ہےاس میں سے بیچے کی فیس

**عار 533 م الحال: 20)** 

المَّاكِفَةُ النَّكُونَةُ الْمُتَاتِكُ النَّكُونَةُ الْمُتَاتِكُ النِّكُونَةُ النِّكُ النِّكُونَةُ النِّكُ النِّكُ النِّكُونَةُ النِّكُ النِّكُونَةُ النِّكُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُلُولِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُلِقُ الْمُعِلَّقُلِقُ الْمُعِلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

لأفتشاوي أخلسنت

سائل: محداصغر (مركز الاولياءلا ہور)

نکال لے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) زكوة ، فطره اور كفاره وغيره جوصدقات واجبه وتے ہيں اس ميں فقير كوما لك بنانا شرط ہے۔

چِنانچِ بَــــدَائِعُ الصَّنَائِعِينِ ٢٠: " فـركـن الـزكاة: هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه، أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق، والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوا اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَاتِ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير" وقد أمر الله تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل ﴿ وَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ والإيتاء هو التمليك " ترجمه: زكوة كاركن ا ہے نصاب میں سے نکال کراللہ کی راہ میں وینا ہے اور فقیریا اس کے نائب کودے کراس کا مالک کردیئے سے دیئے والے کی مِلکِیّت ختم ہوجاتی ہے اور فقیران پییوں کا مالک بن جاتا ہے۔ فقیر کی مِلکِیّت الله عَدَّدَ جَلَّ کی طرف سے ثابت ہوجاتی ہے اور صاحب مال زکو ق فقیر کے قبضہ میں دینے اور مالک بنانے میں اللہ عَددَّوَجَد کَی طرف سے نائب ہوتا ہے۔اس پردلیل الله عَذَّوَجَلَ کابدارشاد ہے: ' کیا آئبیں خبرہیں کہ اللہ ہی اینے بندوں کی توبہ بول کرتا اور صدقے خود ا بين دست قدرت ميں ليتا ہے۔' اوررسول الله صَلَى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَافْرِ مان ہے:''صدقه فقير کے ہاتھ ميں آنے سے پہلے اللہ عَذَوجَلَ كے دست قدرت ميں ہوتا ہے۔ "الله عَذَوجَلَ في مالكوں كوزكوة وينے كا تعم ارشاد فرمايا: ''اورز کو ۃ دؤ'اور دینے سے مراد فقیر کو مالک بنانا ہے۔

فَتَكُاوَى الْفُلِسُنَتُ الْمُولِسُنَتُ الْتَكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لہذا اگرفقیر کو مالک نہ بنایا جائے تو صدقات واجبہ ادانہ ہول گے۔ مدر سے والوں کو چاہئے کہ نفلی صدقات اور صدقات واجبہ کو سی غیر ہاشی بالغ فقیر کی مِلکِیّت کردیں پھروہ فقیر بخوشی اور صدقات واجبہ کو سی غیر ہاشی بالغ فقیر کی مِلکِیّت کردیں پھروہ فقیر بخوش میں مدرسہ کو واپس کردے تو اب مدرسہ والے اس رقم سے بلڈنگ کا کرایہ اور مدرسین کی تنخواہ ، کھانے پینے وغیرہ میں استعال کرسکتے ہیں۔ بغیر حیلہ شرعی کے صدقات واجبہ دیئے ہیں مدرسے والوں پران کا تاوان آئے گا۔

صدرُ الشَّرِيْعَه مفتی امجرعلی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلیّه فَتَاوی اَمْجَدِيَه مِی لَصَحَ بِی: 'زکوة می تملیک المال من فقیر مسلم .....الخ ''لهذابنائے مجروَّتفین میں بال زکوة مرف مرف مرف نہیں کیاجاسکتا۔ گنز میں ہے: 'لا الی بناء مسلجد و تکفین میت '' ..... بال اگران میں زکوة مَرف کرناچا ہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ مال زکوة فقیر کودے کر مالک کردے پھروہ فقیران اُمور میں وہ مال مَرف کرے اِنْ شَاءَ الله تعالی ثواب دونوں کو ہوگا۔' (فناوی امحدیه، صفحہ 370، حلد 1، مکتبه رضویه کراچی) مدتات واجبہ سے فیں نہیں نکال سکتے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَ وَ رَسُولُ اعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب المتحصص في الفقه الاسلامي

ابواحمد محمد انس رضا عطاري 20 شعبان الععظم <u>1430</u> ھے 12 اگست <u>2009</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّارُ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَّادِيِّ فَيَ

معظم مدارس مين زكوة استعال كرنے كاطريقه

فَتُوىٰ 349 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ ، فطرہ مسجد سے ملحق غیرر ہاکشی مدرسے میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں لگ سکتا تو کیا کوئی ایسی صورت موجود ہے کہ جس سے مدرسۂ ہاذا

**≤4** 535 **6** ≤

المُ فَتَسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ إِلَّا فَاسُنَّتُ إِلَّا فَاسُنَّتُ إِلَّا فَاسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ إ

سائل: کامران عطاری (کورنگی،کراچی)

. میں زکو ۃ ،فطرہ کواستعال کیا جا سکے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بچے پڑھتے ہیں ان کی ذِمّہ داری محلے والوں پر ہے کہ نفلی عطیات و چندے سے ان کے اُخراجات پورے کریں اگراہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پرخرچ ہوگی تو بیز کو ۃ اپنے ہی او پرخرچ کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجودزکو ۃ استعال نہ کی جائے۔

البتہ غریب علاقوں کے علاوں کے مدارِس کہ جہاں زکوۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہوہ ہاں حیلہ 'شُرُعِیّہ کے بعد زکوۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائشی بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہ اور متعدد اساتذہ ہوں اور زکوۃ کے بغیر ضروری اُخراجات پورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہ 'شُرُعِیّہ کے بعد زکوۃ استعال ہو سکتی ہے۔ ضروری اُخراجات پورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہ 'شُرُعِیّہ کے بعد زکوۃ استعال ہو سکتی ہے۔

مدرسہ خواہ رہائتی ہو یاغیررہائتی، ماقبل بیان کی گئی تفصیل کے مطابق اگر ضرورت ثابت ہوتو حیلہ شُرُعِیّہ کے بعد ز کو ق صَرف کی جاسکتی ہے۔ البتہ اس کی تعمیر ومرمت یا مدرسین کی تخواہوں میں ز کو ق وفطرے کی رقم براور است نہیں لگ سکتی کیونکہ ز کو ق کی اوائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیرز کو ق اوانہ ہوگی۔ ان کاموں میں استعمال کرنے کی صورت سے ہے کہ زکو ق وفطرے کی رقم کا شرعی فقیر کو مالک بنادیا جائے اوروہ اپنی طرف سے مدرے کو دے دے تو پھراس رقم کو مدرسہ کے تمام مصارف میں استعمال کرسکتے ہیں۔

سیّدی اعلیٰ حضرت اما م احمد رضاخان عَلَیْ و رُخه مَهٔ الدَّخهٰن ارشاد فرماتے ہیں: ' مدرسه اسلامیه اگر شیخ اسلامیه خاص المستنت کا ہو .... تواس میں مال زکو ة اس شرط پر دیا جاسکتا ہے کہ ہتم اس مال کو جُد ار کھے اور خاص تملیکِ فقیر کے مصارِف میں صَر ف کرے ، مدرسین یا دیگر ملاز مین کی شخواہ اس سے نہیں دی جاسکتی ۔ ندمدرسد کی تغییر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صَر ف ہو سکتی ہے ، ندید ہو سکتا ہے کہ جن طلبہ کو مدرسہ سے کھانا دیا جا تا ہے اُس روپے سے کھانا لیکا کر اُن کو کھلا یا جائے کہ بیصورت اِباحت ہے اور زکو ق میں تملیک لازم ..... ہاں اگر روپید بہنیت ِ زکو ق کسی مصرف ِ زکو ق کو درسہ میں و ملاز مین وغیرہ جملہ مصارِف مدرسہ میں دے کر مالک کر دیں وہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دے دے تو شخواہ مدرسین و ملاز مین وغیرہ جملہ مصارِف مدرسہ میں ا

### يئ أخلستن التكفية

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني

17 رمضان المبارك <u>1430</u> ه 08 ستمبر <u>2009</u>ء

الجواب صحيح عَبْلُاللَّهُ نِنْ فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَيلِ الْعَطَارِي عَنَاعَنللبَانِ

## ال زكوة سے قاعدے خرید کربچوں کو دینا کیسا؟

فَتُوىٰ 350

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی رقم سے قاعدے خرید کرمدرسہ کے نابالغ طلبا کودینے سے زکوۃ اواہوجائے گی یانہیں؟ سائل:محمد سین (گارڈن، کراچی) بیشیراللہ الرّخیلن الرّجانید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ مِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نابالغ طلباا گرخودشری فقیر ہوں اور ان کے والد بھی شری فقیر ہوں تو ان کو قاعد ہے خرید کردیۓ ہے زکو ۃ ادا ہوجائے گی جبکہ زکو ۃ دینے والے کی اجازت سے یہ قاعد ہے خریدے جائیں یا دینے والا خود ہی خرید کردے، ور نہ زکو ۃ جمع کی تو جمع کرنے والا اگر خریدے گا تو مال زکو ۃ ہلاک ہوجائے گا اسے تاوان دینا ہوگا اور اس طرح خریدے گئے قاعدے سختی زکو ۃ بوا کہ بنا کردیۓ ہے بھی زکو ۃ ادا نہ ہوگی۔ البتہ اگریہ ہے شری فقیر نہ ہوں یا شری فقیر تو ہوگ ۔ البتہ اگریہ ہے شری فقیر نہ ہوں یا شری فقیر تو ہوگ ۔ البتہ اگریہ ہے شری فقیر نہ ہوں یا شری فقیر تو ہوگ ۔ البتہ اگریہ ہے شری فقیر نہ ہوں یا شری فقیر تو ہوگ ۔ البتہ اگریہ ہے شری فقیر نہ ہوں یا شری فقیر تو ہوگ ۔ البتہ اگریہ ہے شری فقیر نہ ہوں ہوگ ۔ البتہ اگریہ ہے در کو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردی نے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ البتہ الکردیے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگ ۔ البتہ اللہ بنہ کردیے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگ ۔ البتہ اللہ بنا کردیے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگ ۔ البتہ اللہ بنا کو کو تا کو کو تا کردیے ہے دی کو کو تا کا کو تا کا کہ بنا کردیے ہے تا کو تا کہ بنا کردی ہوں تو تا کو تا کہ بنا کردیے ہوئے کو تا کہ بنا کردی ہوئے ہوئے کے کو تا کہ بنا کی کو تا کو تا کہ بنا کردی ہوئے کو تا کہ بنا کردیے ہوئے کو تا کو تا کہ بنا کردی ہوئے کے کو تا کہ بنا کردیے ہوئے کو تا کہ بنا کردی ہوئے کو تا کر تا کر کو تا کو تا کردی ہوئے کے کو تا کو تا کردی ہوئے کو تا کر تا کر کردی ہوئے کو تا کر کے کردی ہوئے کی کردی ہوئے کو تا کر کردی ہوئے کو تا کر کردی ہوئے کردی ہوئے کو تا کردی ہوئے کی کردی ہوئے کو تا کر کردی ہوئے کو تا کر کردی ہوئے کے کردی ہوئے کردی ہوئے کردی ہوئے کردی ہوئے کی کردی ہوئے کی کردی ہوئے ک

#### رُّ كَتَاكِفًا الْتَكُوفَةُ

الأفتشاوي الغلستن المخاسنت

-مبياكه دُرِّمُخُتَارِمِيلَ ہے:''لا يصرف الى غنى ..... ولا الى طفله بخلاف ولده الكبير'' (ملتقطأ)

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن ہے: 'واسا الغنا الذي يحرم به اخذ الصدقة وقبولها: فهو الذي تجب به الصدقة الفطر والاضحية ''يعنی بهر حال وه غناجس مصدقه لينااور قبول كرنا حرام به وجاتا ہو ہے۔ جس میں صدقه فطرد بنااور قربانی كرنا واجب به وتا ہے۔ (بدائع الصنائع، صفحه 158، حلد 2، دار احباء النراث العربی) مزیدای میں ہے: 'لو دفع زكاة ماله الى صبى فقیر أو مجنون فقیر وقبض له ولیه أبوه أو جده أو وصیه ما جاز لأن الولى يملك قبض الصدقة عنه ''يعنی اگركی نے اپنالی ذكوة نابالغ فقیر یا پاگل فقیر کودی اور ان کے ولی خواہ وہ باپ ہویا واد ایا ان کاوسی نے اس پر قبضہ کرلیا توز کو قاد ابوجائے گا اس لئے کہ ولی صدقہ یر قبضہ کرنے میں بے کی طرف سے اختیار رکھتا ہے۔

(بدائع الصنائع، صفحه 143، جلد 2، دار احياء التراث العربي)

بہارِشربعت میں ہے: ''غنی مرد کے نابالغ بنتج کوبھی (زکوۃ) نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں یونہی غنی کے باپ کودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 03 ذو القعده 1431 هـ 10 اكتوبر 2010ء الجواب صحيح اَبُوهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

# مجر مدارس میں زکوة وعطیات کا استعال کچھ

فتوى 351

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متنین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مدرسے میں پچھرو ہے آئے جن کو حیلہ کئے بغیر مدر سے کے مصارِف میں خرچ کر دیا گیا۔ مدر سے کے فنڈ میں عطیات کی مدمیں بھی پچھرو ہے

<u>= ال</u> 538 أفصل

بَاكِ: ﴿ إِبَاكِ: ﴿ إِنَّاكُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمُ

موجود ہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ان رو پوں کو شرعی فقیر کو زکو ۃ کی مدمیس دے دیا جائے اور وہ مدر سے کو بیر تم واپس کردے۔ تاکہ جس نے زکو ۃ کے لئے چیے دیئے تھے اس کی طرف سے زکو ۃ ادا ہوجائے۔

**سأئل:عبدالقديريوسف (بارون روڈ، کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِ وَ الصَّوَابِ رَكُوة كَلَا النَّكَ عَلَى اللَّهُ اللْمُ

جیبا کہ بہارشریعت میں ہے: ''بہت سے لوگ مال زکو ۃ اسلامی مداری میں بھیج دیتے ہیں ان کو جا ہے کہ متولی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیہ مال زکو ۃ ہے تا کہ متولی اس مال کو جُد ار کھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے کہی کام کی اُجرت میں نہ دے ورنہ ذکو ۃ اوانہ ہوگی۔

(بهارشريعت ، صفحه 926 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

للذاجس مخص کوز کو ہ کے پینے دیئے گئے اور اس نے شرعی حیلہ کئے بغیر اس قم کو مدر سے کے مصابی فی میں خرج کر دیا تو پیخص کوز کو ہ کے بینے دیئے گئے اور اس نے شرعی حیلہ کئے بغیر اس قم عولیات کی مدیس خرج کر دیا تو پیخص اپنی جیب سے اس کا تا وان اوا کرے گا۔ اس طریقے سے مدر سے فنڈ میں جور قم عطیات کی مدیس موجود ہے وہ لوگوں کی امانت ہے جس کو مدر سے کے مصابی ف کو پور اکرنے کے لئے دیایالیا گیا ہے۔ اس قم کوز کو ہ کی مدیس دینے کا ہرگز اختیار نہیں کیونکہ چندہ جس کام کے لئے جمع کیا گیا اس میں خرج کرنالازم ہے۔

جیبا کہ فَتَاویٰ اَمُجَدِیَه میں ہے: ''عمو مآبہ چند ہے صدقہ نافلہ ہوتے ہیں ..... بیے چند ہے جس خاص غرض سے لئے گئے ہیں اس کے غیر میں صَرف نہیں کئے جاسکتے ،اگر وہ غرض پوری ہو چکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو واپس کئے جا کی جا سکتے ،اگر وہ غرض پوری ہو چکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو واپس کئے جا کیں۔ بغیرا جازت سے دوسرے کام میں خرچ کریں۔ بغیرا جازت خرچ کرنا نا جائز ہے۔''
واپس کئے جا کیں۔ یااس کی اجازت سے دوسرے کام میں خرچ کریں۔ بغیرا جازت خرچ کرنا نا جائز ہے۔''

واضح رہے کہ ایسے خص کو مالی معاملات کی وہ بھی صدقات واجبہ و نافلہ کی وُرُست ادائیگی وحفاظت کی ذِمّہ داری نہیں دی جاسکتی ، تاوان کے ساتھ ساتھ فوراً اس سے بیر ذِمّہ داری واپس لے لی جائے اور کسی ایسے خص کومقرر کیا

#### التكفي التكفي المستحدث

= ﴿ إِفَتَ مُا وَيُنَ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِنَّا الْمُؤْلِسُنَّ عَلَيْ الْمُؤْلِسُنَّ عَلَيْ الْمُؤْلِسُنَّ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَّ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ الْمُؤلِسُنَّ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ الْمُؤلِسُ الْمُؤلِسُنَا عَلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ الْمُؤلِسُنَا عِلْمُ الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُنَّ عَلِي الْمُؤلِسُنَا عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُولِسُنَا عِلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِسُولِ عَلَيْكُولِسُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِسُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَل

ہے۔ جائے جواس بارے میں ضروری مسائل جانتا ہے اور ان پر دیانت داری ہے مل بھی کرتا ہو۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبب م اَبُوهُ مَنَّانَ عَلَى الْعَظَارِ عَالِمَا الْمَالِثَى 15 ذيقعده <u>1425</u> هـ 29 دسمبر <u>2004</u>ء الجواب صحيح محمد فاروق العطارى المدنى

# الله المرسك المرسك المعادكة المناكبيا؟

فَتُوىٰ 352 🏰

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاسپد صاحب لوگوں سے دین مدرسہ کی تغمیر کیلئے زکو ہے لیکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو قال بغیر حیلہ شری کے مدرسہ کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں اس طرح سے زکو قادانہیں ہوتی، البعة اس میں لگانے کیلئے پہلے شری فقیر کوزکو قاکی رقم کا مالک بنادیں اب وہ اپنی خوشی سے مدرسہ تعمیر کیلئے وہ رقم دے دے اس طرح سے زکو قاکی رقم مدرسہ میں شری حیلہ کرنے کے بعدلگانا جائز ہے۔

چنانچہ پوچھی گئی صورت میں مدرسہ کی تغییر کی غرض سے سیّد صاحب بھی زکوۃ فطرے کی رقم جمع کر سکتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ سیّد زادے کوخو دز کوۃ لینا جائز نہیں اور اسے دینے سے زکوۃ ادا بھی نہیں ہوتی لیکن مدرسہ وغیرہ کے لئے جمع کرناا ہے دینانہیں جبکہ وہ صرف وکیل کے طور پر لے۔ وکیل سیّد وغیرسیّد دونوں بن سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

مَبْنُهُ الْمُنْ نِنْ فَضِيلَ فَضَيلَ فَضَالِعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لَلَكِيْ عَفَاعَنُ لَلَكِيْ عَفَاعَنُ لَلَكِيْ 11 شوال المكرم 1429 ه



### المُ فَتَا مِن الْعَلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلِعَ الْخَلِعَ الْخَلِعَ الْخَلِعَ الْخَلِعَ الْخَلِعَ

### هِ مَمُ ارِسُ كَيكِ زَكُوة لِينَا كِيمًا؟ ﴾

### فتولى 353 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مدرسہ جو کہ مجد میں لگتا ہے۔ اس مدرسے کی جگہ ہم زکو ق ، فطرہ وغیرہ وصول ہے۔ اس مدرسے کی جگہ ہم زکو ق ، فطرہ وغیرہ وصول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں آیا یہ ہماراز کو ق ، فطرہ لینا جائز ہے یا نہیں ؟ جبکہ مدرسہ میں بچوں سے فیس بھی لی جاتی ہے۔ سے فیس بھی لی جاتی ہے۔ سے فیس بھی لی جاتی ہے۔

س**ائل: مد**رسة العلميه نورالقرآن (اورنگی ٹاؤن، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مسئولہ میں اہل محلّہ ہی کی ذِمَّہ داری ہے کہ دہ اپنے نفلی عطیات اور چندے سے مدرسہ کے اُخراجات پورے کریں اگر ایسا بچھ ہیں ہویا تا اور مدرسہ کے اُخراجات کی کفایت نہیں ہوتی تو آپ اس مدرسہ کے لئے زکوۃ، فطرہ لے سکتے ہیں مگر اس زکوۃ وفطرہ کے پیپوں کو حیلہ شرعی کے ذریعہ مدرسہ کے استعمال میں لانا ہوگا۔

حیله شرگی کی تعریف: "والحیلة له أن یتصدق بمقدار زکاته علی فقیر ثم یأسر بعد ذلك بالصرف الی هذه الوجوه فی کون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقیر ثواب بناء السسجد والقنظرة " بعنی حیله بیه که در کوق کی مقدار فقیر پرصدقه کرے اوراس کے بعدا سے ان کامول میں فرج کرنے کا کہ قذر کوق ویے والے کوز کوق کا ثواب اور فقیر کومچد یا پیل وغیره بنانے کا ثواب ملے گا۔

(فتاوی عالم گیری ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دار الفکر بیروت)

سیدی اعلی حضرت، مُجدِدِدِین ومِلت شاہ امام احمدرضا خان عَلیْهِ رَخْمَةُ الدَّخْمُن مدارِس میں زکوۃ کے حیلہ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:''زکوۃ کارکن تَملِیکِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تَملِیک نہ ہوکیسا ہی کار وي الفاسنَت التكافع ال

تحسن ہو جیسے تغیر مبحد یا تکفین میت یا تخواہِ مدرِ سانِ علم دین، اس سے زکو قادانہیں ہو کئی۔ مدر سینظم دین میں دینا لکھ چاہیں تواس کے تین حلے ہیں: ایک میے کہ متولی مدر سہ کو مال زکو قدے اور اسے مطلع کردے کہ مید مال زکو قد کا ہے اسے خاص مصارِ فِ زکو قد میں صَر ف کرنا، متولی اس مال کو جُدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے، کتا ہیں خرید کردے یا ان کے وظیفہ میں دے جو محض بنظر اہداد ہو، نہ کی کام کی اُجرت ۔ دو مرے مید کہ زکو قد دیے والو وہ فقیرا پی طرف سے کل یا بعض مدر سہ کی نذر کردے۔ تیسرے مید کہ مثلاً سورو پے زکو قد کے دینے ہیں اور چاہتا ہے کہ مدر سینطم دین کی ان سے مدد کرے تو مثلاً کردے۔ تیسرے مید کہ مشال سورو پے زکو قد کے دینے ہیں اور چاہتا ہے کہ مدر سینطم دین کی ان سے مدد کرے تو مثلاً دیں سے گئے ہیں اور چاہتا ہے کہ مدر سینطم دین کی ان سے مدد کرے تو مثلاً دیں گئے ہیں اور چاہتا ہے کہ مدر سین ہوں کی تی تی اور ہو میں ہور کے کہ یہ قیمت اوا کرنے کو تہمیں ہم ہی دیں گئے ہیں اور چاہتا ہے کہ دیاں کے بعد سورو پید بہنیت زکو قداس کو دی کر قابض کردے اس کے بعد سورو پید بہنیت زکو قداس سے لے اگر وہ نہ دینا چاہتو بیخوداس سے لے مکتا ہے کہ بیاں کا عین حق ہو سین وغیرہ ہرکار مدر سے میں دین دین جانے میں بیرو پیتی تخواہ مدر سین وغیرہ ہرکار مدر سین وغیرہ ہرکار مدر سیار خور کو میں میں جو دی ہو میان وغیرہ ہرکار مدر سیار خور کی میں میں میں موروب کے مدر سین وغیرہ ہرکار مدر سیار میں میں میں میں می دو میں میں دین وغیرہ ہرکار مدر سیار میں میں میں دور ہو میکتا ہے۔

میں صرف میں میں دی دیں دیں دوروب میں میں میں دونوں صورتوں میں میروبی تی فواہ کی کی دونوں صورتوں میں میں دونوں کو میں میں دونوں کو میں دونوں کو میں کو میں کردوں کو میں کو میں کو کردوں کو میں کو میں کو کردوں کو میں کو کردوں کو میں کو کردوں کو میں کو کردوں کو کردوں کو میں کو کردوں کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کردوں کردوں کو کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں ک

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزُوجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَ عَلَيْكَ الْقَادِيِكُ الْقَادِيكُ الْفَادِيكُ الْفَادِيكُ الْفَادِيكُ 1428 م 26 اكست 2007ء

# می مال زکوۃ اور فطرے سے مسجد کی تغییرات کرنا کیسا؟

فَتُوىٰ 354 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری مسجد زلز لے کی وجہ سے شہید ہو گئی تھی اور فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے اس کی اب تک دوبارہ تغییر نہیں کی جاسکی اب ہم نے اس کی تغییر شروع کی ہے۔ فنڈ زاور عطیات نہیں ہیں تو کیا اس صورت میں زکو ۃ ،صدقات وفطرات کی رقم شرعی حیلے کے ذریعے اس کی تغییر

فصَا

<u>= جها</u> يَاكِ: 3 إِنْهُ

المَالِمَالِمُ الْمُؤْلِمُنَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سائل:محدسېرابعباس ( تاج نمپلیکس،کراچی )

میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

براہِ راست زکوۃ ، فطرہ اور صدقات ِ واجبہ کی رقم مسجد میں خرج نہیں کی جاسکتی کہ ان کے لئے تملیکِ فقیر ضروری ہے۔ البتہ اگر مسجد کورقم کی ضرورت ہے تو کوئی شرعی فقیراس رقم کا مالک بن کر قبضہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے مسجد میں دے دے تو اس کو مسجد کے آخرا جات میں استعمال کرنا جائز ہے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 392 ، جلد 6 ، دارالفكر بيروت)

سیدی اعلی حضرت، مُسجد دِین ومِلت امام احمدرضا خان عَدْ مَدْمَةُ الدَّ حَدُن زَكُوة کی رقم مسجد میں خرج کے بارے میں کئے گئے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ''زکوة وہندہ نے اگرز رِزکوة مصر ف رکوة کو دسکر اس کی تملیک کردی تواب اسے اختیار ہے جہاں جا ہے صرف کرے کہ ذکوۃ اس کی تملیک سے ادا ہوگئی، یوں

التكانتكالتكفي التحاق

= ﴿ إِفَتَ مُنَاوِئِكُ الْمُؤْلِسَنَّتُ ﴾

ہی اگر مزکی (زکوۃ دینے والے) نے زرِ زکوۃ اسے دیا اور ماذونِ مطلق کیا کہ اس سے جس طور پر چاہومیری زکوۃ ادا کر دواس نے خود بہ نیتِ زکوۃ لے لیا، اس کے بعد مسجد میں لگا دیا تو یہ بھی سیحے و جائز ہے، یونہی اگر مزکی نے زرِ زکوۃ نکال کر رکھا تو فقیر نے بے اس کی اجازت کے لے لیا اور مالک نے بعدِ اطلاع اس کالینا جائز کر دیا اور اس کے بعد فقیر نے مسجد میں صَرف کیا تو یہ بھی سیحے ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 267 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مولا نامفتى المجمع على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فرمات بين: "زكوة ميل فقيركو ما لك ندكيا تو زكوة ادا ند بهوگ لله النوايوفا و عامه سلمين كے لئے كتب فانه مال زكوة سے جائز نہيں۔ نه ملاز مين مدرسه كو مال زكوة سے تخواہ دينا جائز كه تخواہ معاوضة عمل ہے اور زكوة عباوت فالصاً لله تعالی ہونہ عباوت فالصاً لله تعالی ہونہ عباوت فالصاً لله تعالی ہونہ كور المعمليك بونہ بطور إباحت در والم من من ہورہ كور كا قلا المور المور

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَبِلُهُ الْمُنُ نِنَ فُضِلِ فَضَالِكُ ضَاالِعَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَكِيُ عَفَاعَنُ البَكِيْ عَفَاعَنُ البَكِيْ 24 رمضان المبارك 1430 ه 15 سنمبر 2009ء

# 

فتوى 355

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ ،خیرات کی رقم حیلہ کر کے میں خرج کر سکتے ہیں؟ یونہی اس ہے مبید کا قرض اُ تاریکتے ہیں یانہیں؟

سائل:صالح محمدعطاری (نیوکراچی)

إَفَتَ الْعَلِينَ الْعَلِينَةِ الْعَلْمِينَاءِ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِينَاءِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّحَقِّ وَ الطَّوَابِ حیلۂ شرعی کرنے کے بعدز کوۃ کی رقم مسجد میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس سے مسجد کا قرض بھی اُتاراجا سکتا ہے۔

امام المسنّت، مُحَدِدِهِ بن ومِلّت شاه امام احمدرضا خان علیه رَخْمَةُ الرَّخْین ارشاد فرماتے ہیں: ' جبکہ اس نے فقیر مصرف زکوۃ کو بہنیت زکوۃ دے کرمالک کردیاز کوۃ اداہوگی اب وہ فقیر محبد میں لگادے دونوں کے لئے اجرِعظیم ہوگا، دُرِّ مُحْتَاد میں ہے: وحیلة التکفین بھا التصدی علی فقیر ثم ھویکفن، الثواب لھما وکنذا فی تعمیر المستجد ''(ترجمہ: اورزکوۃ کی قم سے مردے کوفن دینے کیلئے حیلہ یہ کہ کی فقیر پر صدقہ کیا جائے پھروہ فقیرا سے کفن دیت و دونوں کیلئے ثواب ہوگا سی طرح مجدی تعمیر میں بھی بہی حیلہ ہوسکتا ہے۔) مدقہ کیا جائے پھروہ فقیرا سے کفن دیتو دونوں کیلئے ثواب ہوگا سی طرح مجدی تعمیر میں بھی بہی حیلہ ہوسکتا ہے۔) دفتاوی رضویہ ، صفحہ 256 ، حلد 10 ، رضا فاؤندیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

آبُوالصَّالِ فَعَمَّلَاقَاسِهَمُ اَلْقَادِرِجُّ آبُوالصَّالِ فَعَمَّلُاقَاسِهَمُ اَلْقَادِرِجُّ

13 رمضان المبارك 1426 ص 18 اكتوبر 2005ء

#### كونساعلم فرض ٢٠٠٠

امام الل سنت مجدود مین وطمت شاه امام احدوضا خان علیه و رحمة الد حمن قاوی رضویی شربات بین الا مدید: طلب البعلیه فریضة علی سنسلیم و شسنسلیم و مین بین بود اور فرض بین نیس میراس علوم کا سیسنان می خرف انسان با نعل این و مین مود و و مین نیس میراس علوم کا سیسنان بین المراس علم مرد و و مین مین بین اعلم اور و مین مین المنان با نعل این و میل و ایم و ایمل و ایم و ایمل و ایم و ایمل و ا



مع حيله كي شرعي حيثيت

فَتُومِي 356 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا

بشمرالكوالرّخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مسلمان كاكام الله نتعالى اوراس كےرسول صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا حَكَام بِمِل بَيرا ہونا ہے جس طرح تھم شریعتِ مُطبَّرہ نے دیا ہے اس کے مطابق اس کام کو کیا جائے ،شریعتِ مُطبَّرہ نے حیلہ کی جہال اور جس حد تک اجازت مرحمت فر مائی ہے اس پر ممل کرنا جائز ہے۔ یہاں دو با تیں ملح ظے خاطر رہنا ضروری ہیں ، اوّل: حیلہ کا جواز، دوم: حیله کا ضرورت کے وقت ہونا، ہم یہاں دونوں باتوں کوذکر کرتے ہیں۔اوّلاَ حیله ُ شُرُعِیَّه کے جواز پرجو دلاك قرآن وحديث اوراقوال فقهاسے ہيں ان كوفل كرتے ہيں چردوسرى بات كوذكركريں كے كهكب حيله مُثَرُعِيَّه کی ا جازت ہوگی اور کب نہیں۔

حضرت سيِّدُ نا ايوب عَلَى مَبِيناوَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَم نِهِ اس بات كَيْ تَم كُلُوا فِي المِيهُ يُوسُولكُرُ مِال ماريس كَعَ

#### التكفع التكفع

المُولِسَنَّتُ الْمُولِسَنَّتُ الْمُولِسَنِّتُ الْمُولِسُنِّتُ الْمُولِسُنِّتُ الْمُولِسُنِّتُ الْمُولِسُنِّتُ الْمُولِسُنِّتُ الْمُولِسُنِّتُ الْمُؤلِسُنِيِّ الْمُؤلِسُنِيِي

پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہا ہے ہاتھ میں جھاڑو لے کر مارواور شم نہ توڑو۔ اللہ عَذَّوَ جَلَقر آنِ باک میں ارشاد فرما تا ہے:

توجمهٔ کنز الایمان: اور فرمایا که اینهایمین ایک جهار و کراس سے ماردے اور شم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ وَخُنُ بِيَ مِكَ ضِغُتُ افَاضُرِبَ بِهِ وَلَا تَخْتُ اللهِ وَكَا تَخْتُ اللهِ وَكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسی طرح کا معاملہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ریضی اللّٰہ تعکالی عَنْهُمَا کے درمیان پیش آیا جیسا کہ جاء الحق میں ہے: '' حضرت سارہ نے قسم کھائی تھی کہ میں قابو پاؤں گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضوقطع کروں گی ، حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلاَم پروی آئی کہ ان کی آپس میں شکے کرادو، حضرت سارہ نے فرمایا میری قسم کیسے پوری ہو، تو ان کوتعلیم دی گئی کہ حضرت ہاجرہ کے کان چھیددیں۔'' (جاء الحق ، صفحہ 308 ، قادری پیلشرز لاھور)

تيرى وليل بخارى وسلم شريفى عديث مباركسي: "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي رَضِي اللّه تَعَالَى عَنْه قَالَ جَاءَ بِلاَلْ إِلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِتَمْرٍ بَرُنِي فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَهُ مِاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِي فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِي فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِي فَي فَي الرّبَا لاَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنُ إِذَا السّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَى عَلْهُ وَسَلّم عِنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلْهُ وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَنْهُ وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلْه عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَنْ مِعْ مَا اللّه تَعَالَى عَلْهُ وَلَا هُ وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلْهُ وَاللّه وَسَلّم عَلْه وَاللّه وَسَلّم عَلْه وَاللّه وَسَلّم عَلْهُ وَاللّه وَسَلّم عَلْه وَلَا اللّه تَعَلَى عَلْه وَاللّه وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلّم وَلَا اللّه تَعَلَى عَلْه وَلَا اللّه تَعَلَى عَلْه وَلَا اللّه عَلَيْ وَلَلْه وَلَلْه وَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلْه وَلَا اللّه عَلْه وَلَا اللّه عَلْه وَلَا اللّه اللّه تَعْلَى عَلْه وَلَلْه وَلَا اللّه عَلْه وَلَا اللّه عَلْه وَلَا وَلَه وَلَا اللّه عَلْه وَلَا اللّه عَلْمُ وَلّه وَلَا اللّه عَلْمُ وَلّه وَلَا اللّه عَلْمُ وَلّه وَلَا الللّه عَلْمُ وَلّه وَلَا وَلَا اللّه عَلْمُ وَلَا اللّه عَلْمُ وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا اللّه عَلْمُ وَلّه وَلَا اللّه

چوهی دلیل بخاری شریف کی حدیث مبارّ که میں ہے کہ حضرت سیّد نُنا اُمِّ عَظِیمَه دَخِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا فرماتی ہیں:

### وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

"بُعِثَ إلى نُسَيْبَةَ الْانْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَارُسَلَتُ إلى عَائِشَةَ مِنُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "
وَسَلَّم عِنُدَكُمْ شَى ءٌ فَقَالَتُ لاَ إلاَّ مَا أَرْسَلَتُ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنُ ذَلِكَ السَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ
بَلَغَتُ مَحِلَّهَا" ترجمه: نُسَيْبَ انصاريكوايك بمرى بيجي گئة انهول في اللَّي مِن خَلِكَ السَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ
بَلَغَتُ مَحِلَهَا " ترجمه: نُسَيْبَ انصاريكوايك بمرى بيجي گئة وانهول في الله عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَلَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَلَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَلَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه فَعَلَى الله وَسَلَّة عَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه فَعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه وَسَلَّه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه وَسَلَّه عَلَيْهِ عَلَى مَعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه وَلَه وَسَلَى عَلَيْهُ عَلَيْه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَم وَالله وَسَلَّة عَلَى وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَلَا عَلْه وَسَلَّه وَالله وَلَا عَلْه وَالله وَلَا عَلْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَالْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَالَه وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَالهُ عَلَيْه وَاللّه وَلَا عَلَالُه وَاللّه وَاللّه وَاله وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَل

پ ک کی شرح عنقریب مفتی شریف الحق امجدی عَلَیْہِ الدَّجِمَّه کے حوالے سے آرہی ہے کہ بیحد بیث بھی حیلیۂ شُرُعِیًہ کی اصل ہے۔

یا نچویں دلیل حضرت بریرہ کی صدیثِ مبار کہ ہے جے امام بخاری روضه اللہ تعکالی علیہ فروایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی الله تعکالی عنها فرماتی ہیں: 'إِشْتَریُتُ بَرِیْرَةَ فَقَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم إِشْتَریُهَا، وَصَلَّم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اِشْتَریُهَا، فَوَلَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اِشْتَریُهَا، فَوَلَ اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله مَسَلَّم اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کوائن ویوکہ دولاء اس کے لئے ہے جوآ زاد ارادہ کیا ، تو نبی کریم صَلَّی اللهٔ تعالیٰ علَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کوائن ویوکہ دولاء اس کے لئے ہے جوآ زاد کے من برید فرمایا کہ حضرت بریرہ کو بمری صدفہ کا گئی تو حضور صَلَی اللهٔ تعالیٰ علیّهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کے لئے صدفہ ہوں )

المحصد ق ہے اور ہمارے لئے ہم بیہ ہے۔ (صحیح بعاری، صفحہ ۲۲۲، حلدہ ، حدیث ۲۰۱۱، دارالکت العلمیہ بیروت)

دوسری بات جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ جیلہ شُرْعِیَّ ضرورت کے وقت کروایا جائے ، آن کل ایک بہت بولی تعدادا ہے کا موں کے لئے حیلہ کروائی ہے جہاں حیلہ کروائی انہائی معیوب ہے، مثلاً بہت سے لوگ دنیاوی کا موں کے لئے حیلہ کروائی ہی ذات پر خرج کرنا شروع کروسے ہیں کا موں کے لئے دیلہ کوائی ہی ذات پر خرج کرنا شروع کروسے ہیں المحملہ کا موں کے لئے دیلہ کوائی ہی ذات پر خرج کرنا شروع کروسے ہیں الموں کے لئے دیلہ کروائی ہی ذات پر خرج کرنا شروع کروسے ہیں المحملہ کے حیلہ کروائی ہی ذات پر خرج کرنا شروع کروسے ہیں المحملہ کے دیارہ کا الموائی کے کیا جائے۔

النے حیلہ کروانا ہوائی کے کئی ڈائلو قال ہے کہ کہ ہو ہوں کیا جائے۔

علیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رَخمهُ اللّٰہ تعلیٰ علیّہ فرماتے ہیں :"شرعی ضرورت پوری کرنے کے میکھ کو المحملہ کے دوئی کرنے کے دوئی کرنے کے میکھ کی دوئی کرنے کی دوئی کرونے کی دوئی کرنے کی میکھ کے میکھ کرونا کو کرنے کی دوئی کرنے کے میکھ کرونے کی میارہ کے کئی دوئی کرنے کی دوئی کرنے کی کھورے کے حیالہ کرون کے کئی خوائی کی کوئی کرون کے کی دوئی کرنے کی کھور کے کئی کرون کروں کرنے کی کوئی کی کرون کی کرنے کی کھور کے کئی کرون کروں کوئی کرنے کی کھور کے کئی کرون کے کئی کرون کروں کے کئی کرون کے کئی کرون کی کرنے کی کی کرون کروں کے کئی جو کروں کرون کے کئی کرون کرون کی کرون کروں کروں کے کئی کرون کرو

(جاء الحق ، صفحه 307 ، قادري پبلشرز لاهور)

لئےشرعی حیلے جائز ہیں۔

أويرجوأم عُطيته رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْها كى حديث كزرى اس كى شرح كرت موئ نائب مفتى أعظم مند، فقيه اعظم مند مفتی شریف الحق امجدی وَخْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَيْهِ فرمات بین " تحیله سُرُعِیّه کی بیصدیث بھی اصل ہے۔ ضرورت شُرُعِیّه کے وفت اس فتم کا حیلہ کرنے کی اجازت ہے ...... بلاضرورتِ شُرُعِیَّہ زکوٰ ۃ وفطرے کی رقم مُسْتَحِقین کے علاوہ میں صُر ف کرنا سخت مذموم ہے خصوصاً غیر دین کاموں میں۔خصوصاً جب خود اپنے ہی اوپریا مال داروں پر خرج ہو۔ دین کی بقادین مدارس سے ہے اور دین مدارس کی بقاز کو ۃ اور فطرے پر ہے۔ میرے ابتدائی ایا م تعلیم میں وین مدارس کا حال بہت ابتر تھا۔اعلیٰ سے اعلیٰ مُدَرِسین کی تنخواہ ہیں پجیس روپے تھی مگر مدارِس وہ بھی نہیں دے پاتے تھے،سال دوسال کی تنخواہیں چڑھ جاتی تھیں۔ دینی مداریس کا جلانا جُوئے شیر لانے کے مرادف تھا، تو علمانے بدرجہ مجبوری حیلهٔ شُرُعِیًه کرکے زکو قاور فطرے کی رقم مدارس میں صَر ف کرنے کی اجازت دی ،اور آج اس کی بدولت سب ے آسان کام مدرسہ قائم کرنااور چلانا ہو گیا ہے ،لیکن پچھ دنوں سے عوام میں بیرُ بھان ہو چلا ہے کہ دینوی مدارِس اور سوسائٹیاں چلانے کے لئے زکوۃ اورفطرے کی رقم وصول کرنے لگے ہیں ، اس کی اجازت کسی طرح شریعت نہیں دے سکتی ، بیشر می ضرورت نہیں بلکہ دینوی مدارس میں تو زکو ۃ خود زکو ۃ دینے والوں کے بچوں پرِصَر ف ہوتی ہے۔ بیہ کوئی پہندیدہ بات نہیں بلکہ بہت سے ناخداترس حیلہ کر کے زکوۃ کی رقم خودر کھ لیتے ہیں۔ کیاز کوۃ اسی لئے مشروع مونی تھی؟ کیاز کو ق کا منشاء یہی ہے؟ کیاریز کو ق کی اوا لیگی سے فرار نہیں؟ کیاریا صحابِ سَبُت کے فعل سے مشابہیں؟ انہوں نے بہی تو کیا تھا۔

(نزهة القاري شرح صحيح البخاري ، صفحه 921 تا 922 ، حلد 2 ، فريد بك استال لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد حسان العطارى المدنى 28 رجب المرجب <u>1433</u> ھ 19 جون <u>2012</u>ء الجواب صحيح عَبَنُ المُنُونِئِ فَضَيل مَضَالعَظارِئ عَناه الله

### تَخَالِثَالِثَكُوفَة النَّكُوفَة

### الأفتشاوي أخلستن

## منظم حيله شرعي كي وضاحت الجيد

### فَتوى 357

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید نے تقریباً 4 لا کھروپے زکو ۃ لوگوں کی جمع کی اورایک شرعی فقیر سے اس کا حیلہ کروایا۔ پوچھنا رہے کہ

(1) زكوة كااصل مَصرَف كياہے يعنى س س جگه خرج كرسكتے ہيں؟

﴿2﴾ جولوگ مسجد یا مدرسه میں زکوۃ کی رقم استعال کرنے کے لئے حیلہ کراتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کیا زکوۃ کی رقم مسجد مدرسه میں لگ جاتی ہے؟

### بشوالله الرّحمٰن الرّحيْم

البَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ باجماع صحابه زکوة کے مصارف سات بیں یعنی: فقیر، سکین، عامِل، رِقاب، غامِ ، فی سبیل الله، ابن بیل اوران ہی سات میں سے کسی ایک کوبھی زکوة دی تو زکوة ادا ہوجائیگی جبکہ کوئی مانِع شرعی نہ پایاجائے اوران ہے علاوہ کسی کوزکوة دی تو زکوة ادا نہیں ہوگی۔

قرآن مجيد مين ارشادِر بانى ہے۔ اِنتَمَا الصَّدَ فَتُ لِلْقُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّقَ فَقِ قُلُوبُهُمُ وَفِي وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلِّقَ فَقَالُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ الرَّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ (باره 10 ، التوبة: 60)

تسر جسمهٔ کنز الایمان: زکوة توانبیس لوگول کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جواسے خصیل کر کے لائیں اور جن کے مختاج اور نرے نادار اور جواسے خصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں جھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو۔

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسبِّد محمد تعیم الدین مراد آبادی رَخْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهُ مَدُکوره آبیت ِمبارَ که کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' زکو ہ کے میتی آئے تھے کے گوگ قراردیئے گئے ہیں ان میں ہے ہُوَ گَفَهُ الْقُلُوبِ باجماع صحابہ

### المَاوَى الْهُ السَّنَاتُ اللهِ المُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَمِّةُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ الل

قیم ساقط ہوگئے کیونکہ جب اللہ نتارک و نعالی نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت نہ رہی ہیا جماع زمانۂ صدیق میں منعقد ہوا۔ منعقد ہوا۔

بہارِشریعت میں ہے: ''زکوۃ کے مصارِف سات ہیں (1) فقیر (2) مسکین (3) عامِل (4) رِقاب (5) غارِم (6) فی مبیل اللہ (7) ابنِ مبیل ۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 923 تا 924 ، حلد 1 ، مکتبۃ المدینہ)

(2) ہارے ہاں بہت ساری جگہوں پر مسجد و مدرسہ کی تغییر میں رکاوٹ ہوتی ہے محض چندے سے پورا کام مکمل ہونا دشوار ہوتا ہے اس بنا پر جولوگ مدرسہ یا مسجد کے استعال کے لئے حیلہ کراتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زکو ۃ کی اوائیگی کے لئے مالک بنانا شرط ہے اور مسجد و مدرسہ کو براہِ راست زکو ۃ دی جائے تو مالک بنانا نہیں پایا جاتا اس لئے پہلے شری فقیر کو دے کر مالک بنادیا جاتا ہے بھروہ بخوشی مسجد یا مدرسہ کے لئے وہ رقم بطورِ چندہ وے دیتا ہے اب یہ رقم مسجد یا مدرسہ کے لئے وہ رقم بطورِ چندہ وے دیتا ہے اب یہ رقم مسجد یا مدرسہ پرخرج ہوسکتی ہے کے وہ کہ اب یہ زکو ۃ نہ رہی بلکہ چندہ کی حیثیت سے لگئی ہے۔

### النكفة المنكافة

المُولِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ

-بنوادینا، نهریا کنوال کھروادیناان اَفعال میں خرچ کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کروقف کردینانا کافی ہے۔'' (بهارِ شریعت ، صفحه 927 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب المُعَمِّلُ الْعَالِمُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالُونَ الْمُرَامِ 1427 هـ 28 دسمبر 2006 ء

الجواب صحيح عَنَا اللهُ اللهُ

# على مثرى كاطريقه

فتوىلى 358

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ میں ایک رفاہی ادارے میں کیشری کیشری کیشری کیشر ہوں ہمارا اوارہ زکو ہ جمع کرتا ہے اس کا حیلہ کر کے کلرکوں کو مشاہرہ بھی دیا جاتا ہے سوال ہے کہ میں بھی شرع فقیر ہوں کیا میں جمع ہونے والی زکو ہ کا حیلہ اپنے ساتھ کرسکتا ہوں؟ جب کہ ادارے کے سربراہان نے بھی اجازت دی ہے کہ ذکو ہ کا حیلہ کرلے پھراستعال کریں جواب جلدعطافر مائیں۔

وی ہے کہ ذکو ہ کا حیلہ کرلے پھراستعال کریں جواب جلدعطافر مائیں۔

پشیراللہ الدّ بحمان الرّجہ فین الرّجہ فیمال کریں جواب جلدعطافر مائیں۔

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْهَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حیلہ شری کے لئے ضروری ہے کہ کسی شری فقیر کی مِلک کر دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کارِخیر کے لئے دیر اس طرح شری فقیر بھی ثواب کامستیق قرار پائے گالہٰذا آپ اگر واقعی شری فقیر ہیں تو آپ بھی شری حیلہ دے دے تو اس طرح شری فقیر بھی ثواب کامستیق قرار پائے گالہٰذا آپ اگر واقعی شری فقیر ہیں تو آپ بھی شری حیلہ و کے میں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میاس صورت میں کہ آپ زکو ہ دینے والوں کی طرف سے وکیل نہ ہوں۔ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میاس میں کوئی کے ذائلہ وَ مَنْ اللّٰهُ اَعْدَمُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ وَ دَسُولُولُهُ اَعْدَمُ مَنْ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ وَ اللّٰهُ اَعْدَمُ مَنْ وَ وَ اللّٰهُ اَعْدَمُ مَنْ وَ وَ اللّٰهُ اَعْدَمُ مَنْ وَ وَ اللّٰهِ اَعْدَمُ مَنْ وَ وَ وَ وَ وَیْ وَ وَ وَ وَاللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ اَعْدَمُ مَنْ وَ وَ وَ وَاللّٰمُ وَ وَ وَاللّٰهُ وَاللّٰو وَ اللّٰهُ اَعْدَمُ وَ وَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَعْدَمُ وَلّٰ وَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اَعْدَمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَعْدَمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ا

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمُن المُن كَالِمُ اللهُ الله



## 

فَتُوىٰ 359 🏰

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ق کے کپڑوں کا حیلہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

> بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہوسکتا ہے کیونکہ ستحق زکو قاکو خاص رقم دینا ہی ضروری نہیں ، کپڑے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچے سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَخْمَةُ الدَّخْمٰن ارشا دفر ماتے ہیں ،''عوض زرِز کو ق کے محتاجوں کو کپڑے بنادینا، انھیں کھانا دے دینا جائز ہے اور اس سے زکو قادا ہوجائیگی خاص رویبیہ ہی دینا واجب نہیں مگر

ادائے زکو ہے معنی ریم ہیں کہ اُس قدر مال کامختاجوں کو مالک کر دیا جائے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

بہارشریعت میں ہے:''روپے کے عوض کھاناغلّہ کیڑاوغیرہ فقیرکودے کرمالک کردیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی، گمراس چیز کی قیمت جو ہازار بھاؤے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے۔''

(بهارِشریعت ، صفحه 909 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب عبد المُعَالَّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِقِيدِ مِنْ الْمُعَالِقِيدِ مِنْ 2007.

17 جمادي الثاني <u>1428</u> ه 5 جولائي <u>2007</u>ء



### الأفتشاوي أهلسنت

# ه المياكيدا كوزكوة كامال ديناكيها؟

فَتُوىٰي 360 الله

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاکسی سیّد ہ کوز کو ق کی رقم دی جاسکتی ہے؟ اورا گر حیلہ کشری کی صورت میں ان کی زکو ق کی رقم سے مدد کی جائے تو کیسا ہے؟ اور حیلہ کرنے والا گنہگار ہوگا یانہیں؟
مائل: محمد عادل (موٹ کالونی مراجی)

بسواللوالرخمن الرحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سی سیدہ صاحبہ کوز کو ہ کی رقم ہرگز نہیں دے سکتے کہ زکو ہ لوگوں کے اُموال کامکل ہے اور اس مکل سے سادات کرام وسائر بنی ہاشم کودُ وررکھا گیا ہے اور اگر انہیں زکو ہ دی بھی توزکو ہ اوانہیں ہوگی۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اس کی حرمت پرسیر حاصل گفتگوفر مانے کے بعدار شاد فر ماتے ہیں: ''بالجملہ اصلاً محلِ شک وارتیاب ہمیں کہ سادات کرام و بنی ہاشم پرز کو قافین تا حرام ، ندانھیں لینا جائز ، ندوینا جائز ، ندان کے دیئے زکو قادا ہو، اس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 104 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

البتۃ اگران میں سے کوئی واقعی مختاج ہوتو دوسرے صاف مال سے ثواب کی اُمید پران کی مدد کی جائے اگر کوئی اس طرح مدد کرنے والابھی نہ ہوتو ان کے لئے شرعی حیلہ کیا جاسکتا ہے۔ و المن الماسنة المناسكة المناس

جیسا که اس حیله کابیان کرتے ہوئے امامِ اہلسنّت، مُحَجدِدِدِین ومِلّت ،اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضاخان ' عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''اورمُتُوَبِّ تط حال والے اگر مَصارِفِ مُسُحَّبَه کی وُسُعَت نہیں و یکھتے توہِے حَمْدِ اللّٰہ وہ تدبیر ممکن ہے کہ زکوۃ کی زکوۃ اوا ہوا ور خدمتِ سا دات بھی بجا ہو یعنی سی مسلمان مَصرَ فِ زکوۃ مُعْتَمَدُ عَلَیٰه (تابلِ اعتاد) کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے ، مالِ زکوۃ سے پچھر و بے بہنیتِ زکوۃ وے کر مالک کردے ، پھراس سے کہم اپنی طرف سے فلاں سیّد کی نَذُ رکر دو، اس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا کیں گے کہ زکوۃ تو اس فقیر کوگئ اور یہ جوسیّد نے پایا نذرانہ تھا، اس کا فرض اوا ہوگیا ، اور خدمتِ سیّد کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کو ملا۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 106، جلد 10، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبِّنُهُ الْمُنْ يَنِكُ فَضَيَّلِ فَيَ الْكَفَّالِكِ عَلَا الْكَفَّالِكِ كَا عَفَاعَنُ الْبَلَائِ عَ 04 ذو القعدة 1428 ص 15 نومبر 2007 ء

# المجر ذكوة كاابيز لتح حيله كرناجا تزنبيل فيجه

فَتُوىٰ 361 🗫

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص اپنے مال کی زکو ہ میں حیلہ کا طریقہ اختیار کرے اور اپنی ہی زکو ہ کو حیلہ کروا کرخود استعمال کرے تو کیا تھم ہے؟

سائل: بمعرفت سيِّد ليافت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کوئی شخص اپنی ہی زکو قاکو حیلہ کر کے اپنے کام میں لائے اس کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ ایسا کرناحرام ہے کہ

ایبا کرنامقاصدیشرع کےخلاف ہے۔

**22**:فَصَل

المَا المُعَلِّمُ الْعَلِينَةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلیّه دَخمهٔ الدَّ عَلَیْ دَنهٔ که الله حیار کرکے اپنے کام میں لانے والوں کے اللہ اللہ علی خس فرماتے ہیں: '' ہزاروں رو پے فضول خواہش یاد نیوی آ سائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والے مُصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آڑنہ لیس مُتَوَیّت طُ الحال بھی الیہ ہی ضرور توں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام میں صَرف خیر میں ان حیلیے ان طریقوں پر اقد ام کریں نہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے ذریعے سے اوائے زکو ق کا نام کر کے رو پیدا پنے خرد کر دمیں لائیں کہ بیام مقاصدِ شرع کے بالکل خلاف اور اس میں ایجابِ ذکو ق کی حکمتوں کا یکسرابطال ہے تو گویا اس کا برتنا اپنے رب عَدَّودَ کَیْ کُوریب دینا ہے۔ والعیاذ باللّٰہ رب العالمین

(فتاوي رضويه، صفحه 109، جلد 10، رضا فاؤند يشن لاهور)

وَ اللَّهُ اعْبِلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم مَثَلَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوعَدَّمَّانُ عَلَى الْعَظَارِّ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِق 06 ذي الحجة الحرام 1427هـ 28 دسمبر 2006ء

# 

فَتُوىٰي 362 الله

کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرز کو ۃ کا حیلہ بجائے رقم کے چیک کے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرز کو ۃ ادا ہوجائے گی بانہیں؟ جیک کے ذریعے کرالیا جائے توز کو ۃ ادا ہوجائے گی بانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُرَّ مِن اللَّهُمَّ مِن اللَّهُمَّ مِن اللَّهُ وَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ فَذِي (رَمِّ) كَيْ صورت بَي مِين زَكُوة اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَذِي (رَمِّ) كَيْ صورت بَي مِين زَكُوة اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب محمد فاروق العطارى المدنى 06 ذوالحجه 1421، ه 02 مارچ 2001،

Marfat.com

### مع ادائيكي زكوة سے نيخ كيلئے مال تقسيم كرنا كيسا؟ كي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سی شخص کی بیوی کے یاس زیور ہووہ ز بوراً دها آ دها آپس میں تقلیم کرلیں تا که زکوة فرض نه جوتواییا کرنا درست ہے یائبیں؟ سائل:محمراً صف عطاری بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ابیاحیله کرناممنوع ومکروه و ناجا ئز ہےاوریہی مذہب ہمارےائمہ کےنز دیک مختار ہے۔

چنانچهاعلى حضرت، امام المسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِنُ فرمات بين: "امام الائمه، سراحُ الأمَّه حضرت سيّدُ ناامام اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كاند جب بھى يهى ند جب امام محد ہے كه ابيانعل ممنوع وبد ہے۔غمزُ الْعُيُون مين تَاتَارُ خَانِيَه عهد: "كان ذلك سكروها عند الاسام و سحمد" يعنى بيحيلهام اعظم ،اورامام محمد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وونول كنز و يك مكروه بـ

مريد فرمات بين: 'خَوَانَهُ الْمُفْتِين مِين فَتَاوىٰ كُبُرىٰ ہے ہے 'الحيلة في ابطال الشفعة بعد ثبوتها يكره لانه ابطال لحق واجب واما قبل الثبوت فلا باس به وهوالمختار والحيلة في منع وجوب الزكوة تكره بالاجماع (ترجمه: ثبوت كے بعد ابطال شفعہ کے لئے حیلہ کرنا مکروہ ہے كيونكہ بيتي واجب كو باطل کرنا ہے کیکن ثبوت سے پہلے حیلہ میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے اور وُجوبِ زکوۃ میں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنا بالا جماع مکروہ ہے۔) یہال سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمہ کا اس کے عدم جواز پر اجماع ہے، حضرت امام ابویوسف بھی مکروہ رکھتے ہیں ممنوع ونا جائز جانتے ہیں کہ طلق کراہت کراہت تحریم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب ائمہ کا ند بهب متحد بتار بی ہے اور شک نہیں کہ مذہب امام اعظم وامام محمد اس حیلہ کا ناجائز ہونا ہے۔'

<u>⊶∳ 557 }</u>

مزيداعلى حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت لَكِصة بين: '' فقير نے پچشم خودا مام ابو پوسف رَضِيَ اللهُ تعَالٰي عَنْه كي متوايز

التَّحُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونُ التَّكُونُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونُ التَّكُونُ التَّكُونُ التَّكُونُ التَّكُونَ التَّكُونُ التَلْكُونُ التَّكُونُ التَّلِيلُونُ التَّلُّ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَلْكُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَلْكُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ التَلْكُونُ التَّلُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ التَلْكُونُ ا

المُ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَت

آتابِ مُسَتَظابِ الخراج مِن يعبارت شريفه مطالعه كى : قال ابويوسف رَحِمَهُ الله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الا خر منع الصدقة و لا اخراجها من ملكه الى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بان يصير لكل واحد منهم من الا بل و البقر و الغنم مالا يجب فيه الصدقة ولا يحتال فى ابطال الصدقة بوجه ولا سبب يعن امام ابويوسف فرماتي بين كى شخص كوجوالله وقيامت پرايمان ركها بوي طال نهيس كه ذكوة ندر يا بني مِلك سے دوسرول كى مِلك ميں دے دے جس سے ملك متفرق بوجائ اور ذكوة لازم نه آئے كه اب برايك كے پاس نصاب سے كم ہے اوركى طرح كى صورت ابطالي ذكوة كا حيار نه كرے . ''
لازم نه آئے كه اب برايك كے پاس نصاب سے كم ہے اوركى طرح كى صورت ابطالي ذكوة كا حيار نه كور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمناخ المنطقة ا

# ادائيگنزكوة سے بجنے كاابك ناجائز حيله الله

فَتوىٰ 364 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ہیوی کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے یعنی میری ہیوی صاحب نصاب ہے مگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ان کی زکو ۃ ادا کر سکے اب دی موجود ہے یعنی میری ہیوی صاحب نصاب ہے مگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ان کی زکو ۃ ادا کر نی پڑے کیا اس کو بید حلیہ اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سونے اور چاندی کا اپنی بیٹیوں کو ما لک بناد ہے تا کہ زکو ۃ ادا نہ کرنی پڑے کیا اس کو بید حلیہ کرنے کی اجازت ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسُنُولہ کی دوصورتیں ہیں ﴿1﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہے اس پرکمل سال گزر چکا ہے۔ ﷺ 42﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہےاس پراہھی کمل سال نہیں گزرا۔

صورت اوّل میں حیلہ کرنے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں حیلہ کرناحرام قطعی ہے کیونکہ جب نصاب پرسال گزر چکا تواس کی ذکو ہ واجب ہو چکی اور واجب ہونے کے بعد حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب اس پر لازم ہے کہ ذکو ہ اوا کرے اگر رقم نہیں ہے تو اس سونے یا جا ندی میں سے ذکو ہ کی مقدار اوا کرے ، دوسری صورت میں حیلہ کرنا مکروہ ونا پسندیدہ ہے۔

چنانچ شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِین ،امام المِسنّت ، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَخْمَهُ الرَّخَمٰن ارشاد فرمات بین :''بعدِوُجوبمنع کاحیله بالاجماع حرام قطعی ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 196 ، جلد 10 ، رضا فاؤندَيشن لاهور)

اورفر ماتے ہیں:''(وُجوب سے قبل)اس حیلہ کے مکروہ ونا پسندیدہ ہونے پر ہمارے انمکہ کا اجماع ہے،خلاف اس میں ہے کہامام ابو پوسف مکروہ تنزیبی فرماتے ہیں اورامام اعظم وامام محمد مکروہ تحریک' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدنى 12 شوال المكرم <u>1428</u> ه 25 اكتوبر <u>2007</u>ء

> **= ا** فَصَل: **(12) إلى**

الجواب صحيح العُوالصَّا اللهُ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الم

# المر الوق سے بینے کیلئے ایک اور ناجائز حیلہ کھی

فتوى 365 🖟

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص بلاوجہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کو پچھود مریکے لئے کسی اور کی مِلکیّت میں اس لئے دے دے کہ اُس پرز کو ۃ فرض نہ ہوا یہا ،



فَتَ الْحَافِيُ أَهْلِسُنَّتُ إِ

سائل:فرخ

کرناکیہاہے؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحٰ الرَّالَةِ الرَّحْ الرَّالَةِ الرَّحْ الرَّالَةِ الرَّحْ الرَّالَةِ الرَّحْ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُوَّ هِ مَا اِيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُوَّ هِ مَا اِيَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللهُ مَّ هِ مَا اِينَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

سِیدی اعلیٰ حضرت عَلیْهِ رَخْمَةُ رَبِّ الْعِذَّت فرماتے ہیں: 'نهارے کُثبِ فدہب نے اس مسئلہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى كا خَتَلَافَ نَقَلَ كِيا اور صاف لكھ ديا كه فتو كا امام محمد رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى كا خَتَلَاف نَقَلَ كِيا اور صاف لكھ ديا كه فتو كا امام محمد رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى كا خَتَلَاف نَقْلَ كِيا اور صاف لكھ ديا كه فتو كا امام محمد رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى كا خَتَلَاف نَقْلَ كِيا اور صاف لكھ ديا كه فتو كي امام محمد رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى كا خَتَلَاف نَقْلُ كِيا اور صاف كوري من صفحه 189 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈ بيشن لاهور)

مزیدای میں ہے: ''امام الائمہ، سرائ الاُ متحضرت سیّدُ ناامام الظمر وَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه كا فَم بهی بهی الله مزیدی اللّٰه تعالی عَنْه كا فرہب بهی بهی مذہب امام محمد ہے کہ ایسافعل ممنوع و بدہ ۔ غَمُزُ الْعُیُون میں تَاتَارُ خَانِیَه ہے ہے: کان ذلك محروها عند الاہمام و محمد (ترجمہ: یہ حلیدام مِ اورامام محمد و نول کے نزد یک مروه ہے۔)'' الا مام و محمد (ترجمہ: یہ حلیدام مِ اورامام محمد و نول کے نزد یک مروه ہے۔)'' و نتاوی رضویه ، صفحه 190 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈ بشن لاهور)

مزیرآ پ عَلَیْ الرَّمْ مَن خَوْ اَنَهُ الْمُفُتِیْن کِوالے سے اللّ کرتے ہیں: "والحیلة فی منع وجوب النے تکرہ بالإجماع (ترجمہ:اورؤجوبز لؤة میں رکاوٹ کے لئے حلے کرنابالاجماع کروہ ہے۔) یہال سے ٹابت کہ ہمارے تمام انکہ کااس کے عدم جواز پراجماع ہے، حضرت امام ابو یوسف بھی کروہ رکھتے ہیں ممنوع وناجا تزجانے ہیں کہ مطلق کراہت کراہت تربی کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہال ہمارے سب اتمہ کا فدہب متحد بتاری ہیں کہ مطلق کراہت کراہت تربی کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہال ہمارے سب اتمہ کا فدہب متحد بتاری ہے اورشک نہیں کہ فدہب امام الحمد کا ناجا تزہونا ہے، غزالعیون کے لفظ مُن چکے کہ صاف عدم جواز کی تصریح ہے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 191 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب المُوالِّصَالِحُ الْعَلَى الْمَالِكُ الْعَلَى الْمَالِكُ الْعَلَى الْمَالِكُ الْعَلَى الْمَالِكُ الْعَلَى الْمَعْظِم 1428 هـ 12 ستمبر 2007ء و

### المُواسَنَتُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّمُ ال

### راش اسلیم کے لئے زکوۃ کاحیلہ کرنا کیسا؟

### فَتُوىٰ 366 الله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم ایک خدمتی ادارے ہیں کام
کرتے ہیں جس کا مقصد ضرورت مندوں کی خدمت اوران کی کفالت کرنا ہے۔ ہم لوگ ایک راشن اسکیم شروع کرنا
چاہتے ہیں جس میں ہم سفید پوش افراد کو ماہانہ راشن رعایتی قیمت میں % 50 تک کم کر کے دینا چاہتے ہیں تا کہ جن
افراد کی آ مدنی 6 سے 8 ہزار روپے ہے اور 4 بچے ہیں اور وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو ان کورعایت
قیمت یعنی آ دھی قیمت پرراشن دیں تا کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔

مسکدیہ ہے کہ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جواس راشن کی مد میں ہونے والے % 50 نقصان کو پورا کرے اس فنڈ میں ہمیں جورقم مل رہی ہے وہ زکو ق کی مدمیں ہے کیا ہم اس زکو ق کا حیلہ کر کے اسے راشن اسکیم میں شامل کر سکتے ہیں؟

سائل: محمد میم میمن ولد محمد قاسم میمن (ادارہ ہالاری میمن جماعت خانہ، پکا قلعہ، حیدر آباد)

ہنچہ الله الدّی خیلن الدّر حیاتہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْتُول میں زکوۃ کاحیلہ کرنے کی اجازت نہیں کہ زکوۃ کاحیلہ کسی ایسے دینی وشری مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے جسے زکوۃ کے بغیر دیگر جائز ذرائع سے پورا کرنا دشوار ہوجبکہ یہاں پرسرے سے ہی کسی دینی وشری مقصد کو پورا نہیں کیا جار ہا بلکہ تصدق سے اغنیا کو چہنچنے والانقصان پورا کیا جار ہا ہے اوران کے نقصان کو پورا کرنا یہ کوئی شری ضرورت ومقصد نہیں ہے۔

<u>≤4</u> 561 **k** 

### عَتَاتِ النَّكُوعَ ﴾

= ﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ الْعُلِّسَنَّتُ الْعُلِّسَنَّتُ الْعُلِّسَنَّتُ الْعُلِّسَنَّتُ الْعُلِّسَةَ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلِّسَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُلّلِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

ضرورتوں کی غرض سے خالص خدائی کے کام میں صرف کرنے کے لئے ان طریقوں پراقدام کریں نہ یہ کہ معاذاللہ ان کے ذریعہ سے اوائے زکو ہ کا نام کر کے روپیدا ہے خرو برد میں لائیں کہ بیدا مرمقاصد شرع کے بالکل خلاف اور اس میں ایجاب زکو ہ کی حکمتوں کا یکسرابطال ہے تو گویااس کا برتنا اپنے رب عَذَّوَ جَلَّ کوفریب وینا ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب محمد نويد رضا العطارى المدنى محمد نويد رضا العطارى المدنى 19 ربيع الآخر <u>1433</u>ه 13 مارچ <u>201</u>2،ء

الجواب صحيح اَيُوالصَّارِّ فَعَكَمَّلَ قَاسِهَمُ اَلْقَادِرِجُ

#### روح کی غذا کیاہے؟

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال علیہ رحمۃ الرحمٰن' فناوئی رضویہ' میں فرماتے ہیں:''مسلمانو! زبان اختیار میں ہے شعریات باطلہ میں العسل مرۃ والحمد یہ اقوتیۃ (شہدکڑ واہے اورشراب یاقوتی ہے، لیتنی یوں کہنا حقیقت بٹابتہ کے سراسر خلاف ہے۔ ) کہدو سے ہے جمحف کواختیار ہے شرابی شراب کوبھی غذائے روح و جانفزاو جان پرورکہا کرتے ہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے محمد رسول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جوفرق بتایا ہے ذراانصاف وایمان کے ساتھ اسے سنے تو خود کھل جائے گا۔

#### کہ ہا کہ باخت<sup>ہ ع</sup>شق درشب دیجور (اندھیری رات میں تونے کس کے ساتھ عشق لڑایا)

ہاں سُنے اور گوشِ ایمان سے سُنے کہ ارشادِ اقدس رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، غذائے روح وہ ہے جس کی طرف شریعتِ مطہرہ بلاتی ہے اس پروعدہ جنت ہے اور جنت اُن شریعتِ محمد یہ علیٰ صاحبها و آلہ افضل الصلوٰ قا والتحیة بلاتی ہے اور جس کی طرف شریعتِ مطہرہ بلاتی ہے اس پروعدہ جنت ہے اور جنت اُن چیزوں پرموعود ہے جونفس کو کروہ ہیں، اور غذائے نفس وہ ہے جس سے شریعتِ محمد یہ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ وعلیٰ آلہ منع فرماتی ہے اور جس سے شریعتِ کم یہ حیات کی منع فرماتی ہے اور جس سے شریعتِ کریمنع فرماتی ہے اس پروعیدِ نار ہے اور نارکی وعیدان چیزوں پر ہے جونفس کو مرغوب ہیں۔

رسول التصلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے میں: حفت البعنة بالمه کارة وحفت الناد بالشهوات واله البخاری فی کتاب الرقاق بلغظ حبت و تقدیم البعملة الاعیرة ومسلم باللغظ عن ابی هریرة واحمدومسلم والترمذی عن انس رضی الله تعالیٰ عنهما فی صحیحه ترجمه: جنت أن چیزوں ہے گھروی گئی ہے جونفس کو یا گوار میں اور دوزخ ان چیزوں ہے ڈھانپ دی گئی ہے جونفس کو پیند میں (امام بخاری نے کتاب الرقاق میں ساتھ لفظ حسب کاس کوروایت کیا ہے اور آخری جملہ کی تقذیم سے اس کوذکر فرما یا اور سلم نے معزت ابو ہریرہ کے الفاظ سے اور الرقاق میں ساتھ لفظ حسب سے الله تعالیٰ ان دونوں ہو راضی ہو) اپن سے عین ذکر فرمایا۔)

( فَأُويُ رَضُوبِيهِ صَفْحِهِ 130 ، جِلد24 ، رَضَا فَا وَ تَدُيثُنَ لَا مِور )







## هی مانوروں پرزکوۃ کب لازم ہوتی ہے؟ آجہ

فَتُوىٰ 367 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

**﴿1﴾** زكوة كن جانوروں پرلازم آتى ہے؟

**(2)** جانوروں کی زکوۃ میں جانورہی ویناضروری ہوتا ہے یارتم بھی دی جاسکتی ہے؟

**سائل:سلیم احمد (بڈیانہ تحصیل پسرور)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ قوانین شرعیه کی روشی میں دودھ نسل یا فربہ کرنے کے لئے جو جانور رکھے جائیں صرف ان ہی پرز کو ہ لازم ہوتی ہے لیکن اس وقت جب بیسال کا اکثر حصہ مُباح چراگاہ میں چُرکر گزارتے ہوں ایسے جانوروں کوسائمہ کہا جاتا ہے، جبکہ دہ جانور جو کہ ذاتی خرج سے یا لے جائیں ان پرز کو ہلازم نہیں ہوتی۔

### الفَاسَنَانَ الفَاسَنَانَ المُواسَنَانَ المُواسَنَانَ المُواسَنَانَ المُواسَنَانَ المُواسِنَانَ المُواسِنَانِ المُواسِنَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِي

کا کثر حصه مُباح چراگاه میں چَرکرگزاره کرےاوراس ہے مقصود دودھ نسل کی زیادتی اورفربہ کرنا ہو،للہذااگرآ دھا سال بھی اس کوخود جارہ وغیرہ ڈالا ہوتواس صورت میں وہ جانورسائمہ نہیں کہلائے گا۔ رتنویرالا بصار ، صفحہ 232 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیرو<sup>ت</sup>)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِيں سائم كَى تعريف ان الفاظ مِيں كَا كَن هِ: "والسّائمة هى التى تسام فى البرارى لقصد الدّرّ والنّسل والزّيادة فى السّمن "ترجمه: سائمه وه جانور ہے جوجنگل و بيابان مِيں چَر البرارى لقصد الدّرّ والنّسل والزّيادة فى السّمن "ترجمه: سائمه وه جانور ہے جوجنگل و بيابان مِيں چَر کے اوراس سے مقصود دود ودود وادر بے لينايا فربہ كرنا ہو۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَدِی بِها يِشريعت مِيل فرمات بين: "سائمه وه جانور ہے جوسال کا اکثر حصہ چَرکرگزرکرتا ہے اور اس ہے مقصود صرف دودھاور بچے لینا یا فربدکرنا ہے۔ اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود ہو جھ لا دنا یا بل وغیرہ کسی کام میں لا نا یا سواری لینا ہے تو اگر چہ چَرکر گزرکرتا ہووہ سائمہ نہیں اور اس کی زکو ہ واجب نہیں ۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمہ نہیں اگر چہ جنگل میں چَرتا ہواور اگر تجارت کا جانور چَرائی پر ہے تو یہ جسی سائم نہیں بلکہ اس کی زکو ہ قیمت لگا کراوا کر دی جائے گ۔ "
میں چَرتا ہواور اگر تجارت کا جانور چَرائی پر ہے تو یہ جسی سائم نہیں بلکہ اس کی ذکو ہ قیمت لگا کراوا کر دی جائے گ۔ "
ربھار شریعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

﴿2﴾ جانوروں کی زکوۃ میں جانور ہی دینا ضروری نہیں ، بلکہ واجب شُدہ جانور کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے کیونکہ زکوۃ سے مقصود فقیر کی اِعانت ہے اور یہ قیمت دینے سے بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

فَرِّمُخُتَار مِيْ ہِ: 'وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفًارة غير الإعتاق وقالا يوم الأداء وفي السّوائم يوم الأداء إجماعًا، وهو الأصح ''ترجمه: زكوة فطره عشر خراج نذركفّاره جَبَه غلام آزادكر نے كعلاوه ہومين قيمت وينا بھي جائز ہے اوران چيزوں ميں وُجُوب كون كى قيمت كانتبار ہے اورسائم جانوروں كى ذكوة ميں قيمت كانتبار ہے اورسائم جانوروں كى ذكوة ميں بالإجماع ادائيگى كون كى قيمت كانتبار ہے۔ دارالمعرفة بيروت) بالإجماع ادائيگى كون كى قيمت كانتبار ہے۔ دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوِيٰ شَامِي مِن مِن مِن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل

**≤** 564 **★** 



بالقیمة "ترجمه: کیونکهزکوة سے مقصود فقیر کوخی کرنا ہے اور اس کے سبب ثواب حاصل ہوتا ہے اور ثواب کا حُصول قیمت دینے کے ذریعے بھی ممکن ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 250، جلد 3 ، درالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله

كتب م اَبُوهِ الْمَارِكُ فِي الْمَارِكُ فِي الْمَارِكُ فِي الْمُارِكُ فِي الْمُارِكُ فِي الْمُارِكِ فِي 1429 م 10 ستمبر 2008 ء

## منظم باڑے کے جانوروں پرزکوۃ کاعلم کھی

فتوى 368 🖟

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت سارے جانور ہیں ان میں جانور ہیں ان کی زکو قالمیں جانور ہیں ان کی زکو قالمیے نکالی جائے گی؟

سأكل: محمد يوسف (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقّ وَ الصَّوَابِ

ہرجانور پرزکو ہنہیں صرف ان جانوروں پرزکو ہوتی ہے جوسال کا بیشتر حصہ چرکرگزارہ کرتے ہوں اور ان جانوروں سے مقصود دودھ لینا، بچے حاصل کرنا یا جانوروں کو فربہ کرنا ہوچا ہے وہ گھر میں رکھے جائیں یاباڑے میں یا کہیں اور۔اوراگرخودلا کرچارا کھلانا پڑے یا فدکورہ مقاصد کیلئے جانور نہ ہوں توان پرزکو ہ واجب نہیں۔اگرزکو ہ کی شرا نظر بیجانور پورے اترتے ہوں تو بھردرج ذیل طریقے سے ان کی زکو ہ نکالی جائے گی۔

زكوة كے حوالے سے گائے اور بھینس دونوں كاايك بى حكم بے للبذادونوں كوملاكرزكوة كاحساب لگايا جائے گا۔

### المُ فَتَ اللَّهُ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسَنَتُ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّالِي

جیبا کہ علامہ شامی قدین سِرَّهُ السَّامِی لَکھے ہیں: "والجاموس هو نوع من البقر کما فی المعفرب، فهو مثل البقر فی الزکاۃ والاضحیۃ والربا "ترجمہ: بھیس گائے ہی کی ایک شم ہے جیبا کہ "مغرب میں ہے، توز کو ۃ ، قربانی اور سود کے معاملے میں وہ گائے ہی کی طرح ہے۔ (ردالمحتار علی الدرالمعتار، صفحہ 241، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

صَدرُ الشَّرِينَ عَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْعَوِی لَکھتے ہیں:

«بجینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکوۃ میں ملادی جا کیں گی، مثلاً ہیں گائے اور دس بھینسیں تو زکوۃ واجب ہوگئی اور زکوۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہولی تعنی گائے زیادہ ہول تو گائے کا بچہ اور بھینسیس تو زکوۃ واجب ہوگئی اور زکوۃ میں اس کا بچہ لیا جائے ہو زیادہ ہول تو گائے کا بچہ اور بھینسیس زیادہ ہول تو تعنی کا اور اگر کوئی زیادہ ہوتو زکوۃ میں وہ لیس جواعلیٰ سے کم ہواور اونیٰ سے اچھا۔''

زیادہ ہوں تو بھینس کا اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوتو زکوۃ میں وہ لیس جواعلیٰ سے کم ہواور اونیٰ سے اچھا۔''

(بھار شریعت ، صفحہ 896 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

پوچی گئی صورت میں گائے اور بھینس دونوں کو ملانے سے تعدادا کیک سوساٹھ بنتی ہے اور ہرچالیس میں ایک مین دوسال کا بچھڑا یا بچھیا) لازم آتا ہے۔ لہذا چالیس گائے اور ایک سوبیں بھینسوں میں چار مُسِقہ لازم آئیں گے اور بیہ چینسوں میں چار مُسِقہ لازم آئیں گے اور بیا کے اور بھینس دونوں ہوں توز کو قاس میں سے ادا کی جائے چار مُسِتہ بھینسوں میں سے ادا کی جائے گئی ہے۔ گونکہ جب گائے اور بھینس دونوں ہوں توز کو قاس میں سے ادا کی جائے گی جس کی تعداد زیادہ ہے، جبیبا کہ او بر بہار شریعت کے حوالے سے گزرا۔

فَتَاوِیْ عَالَمُ كِیْرِی مِن مِن َ الیس فی اقبل من ثلاثین من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثین سائمة ففیها تبیع او تبیعة و هی التی طعنت فی الثانیة كذا فی الهدایة .....وفی أربعین مسن أومسنة و هی التی طعنت فی الثالثة "أربعین مسن أومسنة و هی التی طعنت فی الثالثة "

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمنافع المنافع المنافع

**(13)** 



کیافرماتے ہیںعلمائے دین دمفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کن جانوروں پرز کو ۃ واجب ہے؟ پیشجرالگوالڈ خیلن الڈ جینے

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تین قسم کے جانورول پر زکوۃ واجب ہے جبکہ وہ سائمہ ہوں۔﴿ 1 ﴾ اُونٹ ﴿ 2 ﴾ گائے، بھینس
﴿ 3 ﴾ بکری۔سائمہ اس جانورکو کہتے ہیں جوسال کا اکثر حصہ مُباح چراگاہ میں چَرتا ہواوراس ہے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا اور فرید کرنا ہو۔

چنانچ حضرت علامت فی شمن الدین تُمُرتاش عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَانِی لَکُصَة بین: "هی المکتفیة بالرعی المباح فی اُکثر العام لقصد الدر والنسل والزیادة والسمن فلو علفها نصفه لاتکون سائمة "ترجمه: سائمه جانوروه به جوسال کا اکثر حصه چرکرگزاره کرتا به واوراس مضفود و و و و و و اور نیچ حاصل کرنا اور فربه کرنا بود سائمه جانوروه به دارالمعرفة بیروت)

(تنویرالابصار، صفحه 232، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اگریددونوں با تیں جمع ہوں تو وہ سائمہ ہے، اگرایک بھی کم ہوتو سائمہ بیں اوراس پرز کو ۃ بھی واجب نہیں۔
جبیبا کہ صَدرُ الشَّرِیْعَه، بَدرُ الطَّرِیقَه حضرت علامہ مولا نامفتی محدام جدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی لَکھتے ہیں:
''اگر گھر میں گھاس کھلاتے ہیں یامقصود ہو جھلا دنایا اَل وغیرہ کی کام میں لانایا سواری لینا ہے تو اگر چہ چُرکر گرز رکرتا ہووہ سائمہ بیں اگر چہ جنگل میں چُرتا ہو۔'' سائمہ بیں اوراس کی زکو ۃ واجب نہیں۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمہ بیں اگر چہ جنگل میں چُرتا ہو۔'' ربھارِ شریعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

سبب المُعَمِّلُ الْعَطَّارِيِّ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ النَّانِي 1433 هـ 19 مارج 2012. ء

ف المحالة

الله الله



فتوى 370

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا بھینسوں بربھی زکوۃ واجب

?\_

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ مِعْدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ مِعْدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! اگر بھینسوں میں وُجُوبِ زکوۃ کی شرائط پائی جائیں توان پر بھی زکوۃ واجب ہے۔اوران کی زکوۃ کا حساب لگانے کا وہی طریقہ ہے جو گائے کی زکوۃ کا ہے کیونکہ سیجی گائے کے حکم میں ہیں بلکہ اگر گائے اور بھینس دونوں ہوں تو دونوں کو ملا کرزکوۃ کا حساب لگایا جائے اور جس قتم کی تعدا دزیادہ ہوائی کے جانور کا بچہ ذکوۃ میں اداکیا

طائے۔

بنانچ حفرت علامه ابن نجيم معرى عليه ورخمة الله القوى لكه بين: والجاموس كالبقر لأن اسم البقر يتناولهما اذهو نوع منه فيكمل نصاب البقر به و تجب فيه زكاتها "ترجمه: بمينس بهى گائد يتناولهما اذه و نوع منه فيكمل نصاب البقر به و تجب فيه زكاتها "ترجمه: بمينس بهى گائد كام مين ہے كونكه بقركالفظ گائے اور بمينس دونوں كوشائل ہاس حيثيت سے كه وه اس كوشم سے ہالمذا گائے كا نصاب بھينس كے ذريع ممل كيا جائے گا اور اس پر بهى ذكوة واجب بهوگ - نصاب بھينس كے ذريع ممل كيا جائے گا اور اس پر بهى ذكوة واجب بهوگ - المانة ، صفحه 377 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئه )

فَتَاوِیْ عَالَمُکِیری میں ہے: "والجاموس کالبقر و عند الاختلاط بجب ضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها ان كان بعضها أكثر من بعض و الى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها ان كان بعضها أكثر من بعض و ان لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى و أدنى الاعلى "ترجمه: بينس بھی گائے كے هم میں ہے جب بينس اور گائے دونوں ہوں تونصاب پوراكرنے كے لئے ان كو ملانا واجب ہے پھران میں بعض بعض سے زیادہ بیں توزكوة

**≤** 568 **≥**≈

فَتَسُاوَى الْمُؤْلِسَنَة اللَّهِ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ

میں وہ لی جائے گی جوزیاوہ ہے اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوتو وہ لیں گے جواعلیٰ سے کم اور ادنیٰ سے اچھا ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

صدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِی لَکھتے ہیں:

«بجینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکو ۃ میں ملادی جا کیں گی، مثلاً ہیں گائے ہیں اور

دس بھینسیں تو زکو ۃ واجب ہوگئی اور زکو ۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہولیعنی گا کیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور

بھینسیس زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوتو زکو ۃ میں وہ لیں جواعلی سے کم ہواور ادنی سے اچھا۔''

ربھار شریعت ، صفحہ 896 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مَنْ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَطَّلِحُ الْمُلَاثِيِّ الْمُلَاثِي النَّالِي 1433هـ هـ 15 مارج 2012ء

### معذور جانورول برزكوة كاعلم فيجد

فَتُوىٰ 371 ﴿

کیافرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اسِ مسلہ کے بارے میں کہ جس جانور کے ہاتھ یاؤں کئے ہوئے ہوں کیااس پرجھی زکو ۃ واجب ہے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْمَقِ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! جس جانور کے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہوں اس پرزکو ۃ نہیں اس طرح اندھے جانور پر بھی زکو ۃ نہیں اس طرح اندھے جانور پر بھی زکو ۃ نہیں اس طرح اندھے جانور پر بھی زکو ۃ نہیں ہوا در اندھے جانور کو ملانے مہیں ہوا در اندھے جانور کو ملانے سے دہ کمی پوری ہوجاتی ہوتو اسے ملاکرزکو ۃ دی جائے گی۔

چنانچ حضرت علامه علا وَالدِّين صَلَيْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى لَكُصَةَ بِينَ: "ولا في المواشي العمي، و لا ويستسبه

#### لله التحاقة

#### المي فَتَسُاوِي الْعُلِسُنَتُ الْمُعَلِسُنَتُ الْمُعَلِسُنَتُ

مقطوعة القوائم، لأنها ليست سائمة "ترجمه: نها نده عانور برزكوة ما ورنه ي باته با ول كفي بوك مع الموري كله كله الموري كله كله

صَدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوی لَصَحَ بِی:

"اند هے یا ہاتھ پاؤں کئے ہوئے جانور کی زکو قنہیں ، البته اندھا اگر چَرائی پر بتا ہے تو واجب ہے۔ یونہی اگر نصاب میں کی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے کہ اس کے ملانے سے نصاب پوری ہوجاتی ہے تو زکو قواجب ہے۔ "
میں کی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے کہ اس کے ملانے سے نصاب پوری ہوجاتی ہے تو زکو قواجب ہے۔ "
(بھار شریعت ، صفحه 893 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرْدَ مَلْ وَرَسُولُهُ أَعْلَم مَلَ اللهُ تَعَالَ مَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوعُ الْمَانِيُ الْمَالِكُ الْمَالِي النّاني 1433هـ هـ 2012ء و 2012ء

## منظم کیا تجارتی جانوروں پرزکوۃ ہے؟ کچھ

فَتُوىٰ 372 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گراُونٹ، گائے یا بکری وغیرہ جانور بیچنے کے لئے خریدے ہوں اوروہ جنگل میں چَرتے ہوں تو کیا ان پربھی زکو ہے؟ جانور بیچنے کے لئے خریدے ہوں اوروہ جنگل میں چَرتے ہوں اور خمانِ الرّجانيد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! ان جانوروں پربھی زکوۃ واجب ہے کیکن چونکہ بیہ جانورسائمہ ہیں بلکہ مال تجارت ہیں لہذا اِن جانوروں کی قیمت لگا کراس قیمت کاڈھائی فیصدز کوۃ میں دیا جائے گا۔

بنانچ حضرت علامه علاؤالترین تضلّفی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی لَکھتے ہیں: "ولول التجارة ففیها زکاة التجارة" ترجمه: اگر جانور تجارت کے لئے ہوتواس میں مال تجارت کی زکو ۃ واجب ہے۔ التجارة "ترجمه: اگر جانور تجارت کے لئے ہوتواس میں مال تجارت کی دکو ۃ واجب ہے۔ (درمختار، صفحه 234، حلد 1، دارالمعرفة بيروت)

م الم

بَيْرِ بَاكِ: 🀠 🎉

حَيَّاتِ التَّكُونَةِ

(فَتَسُاوينِ أَهْلِسُنَّتُ إِ

جیسا که صَدرُالشَّرِیُعَه،بَدرُالطَّرِیقَه حضرت علامه مولانامفتی محمدام برعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی لَکھے ' بیں:''اگر تجارت کا جانور چَرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، بلکہ اس کی زکوۃ قیمت لگا کرادا کی جائے گی۔'' بھارشریعت ، صفحہ 892 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كالمكافئة المكافئة المكافئة المكافئة المكافئة المكافئة المكافئة المكافئة 2012 من الثانى 1433 هـ 19 مارج 2012 م

## اللغ أونث مول توزكوة واجب ہے؟ الله

فَتُوىلَ 373 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کتنے اُونٹوں پرز کو ۃ لازم ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
سَائِمَهُ وَنُول بِرزكُوة اس وقت لازم ہوتی ہے جب ان كى تعداد پانچ يا پانچ سے زيادہ ہو، اگر پانچ سے كم
اُونٹ ہيں توان برزكُوة واجب نہيں۔

چنانچ صدیث پاک میں ہے: "عَنُ أَبِی سَعِیْدِ الْحُدْرِی عَنِ النَّبِیّ صَلَی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَم قَالَ لَیْسَ فِیْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لاَ فِیْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَة "ترجمه: حضرت ابوسعید خدری رَضِی الله تعالی عَنه سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله تعالی عَنه عالی عَنه سے میں زکو قانیں اور پانے اوقیہ علی میں زکو قانیں اور پانے اوقیہ علی میں زکو قانیں اور پانے اوقیہ صلم، صفحه ۱۸۵ عدید ۱۹۷۹ دارابن حزم بروت)

#### حَتَابُ النَّكُونَ النَّهُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّ

#### المُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ

حضرت علامه ابرائيم بن محمد بن ابرائيم عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّه الْقُوى لَكُفِتْ بَيْنِ: "ليس في أقل من خمس أ من الابل زكاة "ترجمه: پانچ سے كم أونوں پرزكو ة نبيل-

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر ، صفحه 292 ، جلد1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام يعلى اعظى عَلَيْء دَحْمَةُ اللَّه الْعَدِى لَكُصَّة بيل:

(بهارِ شريعت ، صفحه 893 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

" یا نیج اُونٹ ہے کم میں زکوۃ واجب نہیں۔"

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

# من كننى كائے موں توزكوة واجب ہے؟

فَتُوىٰ 374 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تنی گائے ہوں تو زکو ۃ لازم ہوتی ہے؟ اگر کسی کے پاس دس گائے ہوں تو کیاان پرزکو ۃ لازم ہے؟ بیٹیراللوالڈ خیلن الرّحیفیر

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ النَّهَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ النَّهِلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

الْجُولِةُ وَا عَرِيْرُ لَوْ وَاسِ وَقَتِ لازم موتى ہے جب ان كى تعدادتيں ياتيس سے زيادہ موء اگرتيں سے كم مول تو ركوة واجب نہيں۔

چنانچەمدىث پاكىمى ہے: "عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَالهِ وَسَلَم لَـمَّا وَجَّهَهُ إِلَى
الْيَمَنِ اَسَرَهُ أَنْ يَسَاخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيُعًا أَوْ تَبِيُعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيُنَ
الْيَمَنِ اَسَرَهُ أَنْ يَسَاخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيُعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيُنَ
الْيَهَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَمِنْ مُولِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجاتو فرمایا کہ ہرتمیں گائے سے ایک تنبیج یا تیبیعہ لیں اور ہرجالیس میں سے ایک مُستہ۔ (ابو داو د،صفحه ۱۵ ، حلد ۲، حدیث ۲۵ ، داراحیاء التراث العربی بیروت)

حضرت علامه ابراجيم بن محمد بن ابراجيم علي عليه وحُمهُ اللهِ الْعَوِى لَكِيت بين: "ليس في أقل سن ثلاثين من البقر ذكاة" ترجمه: تيس سے كم گايوں پرزكوة نہيں۔

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر، صفحه 294 ، جلد 1 ، دارالكِتب العلميه بيروت)

صَدِدُ الشَّرِيْعَه، بَدِرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولانامفتى محمدام بعلى اعظمى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ العَوِى لَكِيتِ بِي :

نہیں ،، ایس ۔ ، (بھارشریعت ، صفحہ 895 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

''تیں ہے کم گائے ہوں تو زکو ۃ واجب نہیں۔''

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُ الْعَلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

متبر المُعَلَّمَ الْمَعَلَّمَ الْمَاكِثُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْ

## منج کتنی بریوں پرزکوة واجب ہے؟ ایک

فتوى 375

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذکو ہ کے حوالے سے بکری کا نصاب کیا ہے بعنی بکریاں کتنی تعداد میں ہوں تو ان پرز کو ہ واجب ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سائمہ بکریوں پرز کو ۃ اس وفت لا زم ہوتی ہے جب ان کی تعداد جالیس یااس سے زیادہ ہو،لہذا اگر بکریاں جالیس سے کم ہیں تو زکو ۃ واجب نہیں۔

چنانچ حضرت علامه ابرا بيم بن محربن ابراجيم على عَلَيْ وَخْمَةُ اللهِ الْعَوِى لَكْصَة بين: "ليس في أقل من

### النكافة النكافة

#### لأفتشاوي أخلسنت

أربعين من الغنم زكاة "ترجمه: جإليس م مكريول مين ذكوة واجب نبيل ومدن الغنم زكاة واجب نبيل ومدن الغلمية بيروت (محمع الانهر في شرح ملتقى الابحر، صفحه 292، حلد 1، دارالكتب العلمية بيروت) صدرُ الشَّرِينُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد امجد على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوى لَكُصة بين: "جاليس م مكريال بهوتوزكوة واجب نبيل " (بهارِ شريعت، صفحه 896، حلد 1، مكتبة المدينة)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبر كتبر المُعَلَّى المَّانِيَ الْمُعَلِّى اللهِ مِنْ النَّانِي 1433هـ 14 مارج 2013ء 20

# اونول كى زكوة كاحساب

فَتُوىٰ 376

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کتنے اُونٹوں پرکتنی زکو ۃ واجب

ہوگی؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صَد زُالشَّرِيْعَه، بَد زُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانام فتى محدام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوى أوسُول كَى زَكُوة

کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''جب پانچ یا پانچ کے اپنے کے سے زیادہ ہوں مگر پچیس سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک

كرى واجب ہے يعنى پانچ ہوں توايك بكرى، دس ہوں تو دو، و علىٰ هذا القياس-

اور لکھتے ہیں:'' پچپیں اُونٹ ہوں تو ایک بنتِ مخاض لینی اُونٹ کا بچہ مادہ جوایک سال کا ہو چکا دوسری برس میں ہو، پینیتیں تک یہی تھم ہے لیمن وہی بنتِ مخاض دیں گے۔ چھتیں سے پینیتالیس تک ایک بنتِ لبون لیمنی اُونٹ کا

هُمْ يَاكِ: 🕜

مادہ بچہ جودوسال کا ہو چکا اور تیسری برس میں ہے۔ چھیالیس سے ساٹھ تک میں بقہ لینی اونٹی جو تین برس کی ہو پھی، ک چوشی میں ہو۔ اِکسٹھ سے پچھڑ تک جذعہ لینی چارسال کی اُونٹی جو پانچویں میں ہو۔ چھہڑ سے نوے تک میں دو بنت لیون۔ اکا نوے سے ایک سومیں تک میں دو بقہ۔ اس کے بعدایک سو پینتالیس تک دو بقہ اور ہر پانچ میں ایک بکری مثلاً ایک سوپچیس میں دو بقہ ایک بکری اور ایک سومیں میں دو بقہ دو بکریاں، و علے کی ہٰذا القیاس۔ پھرایک سو پچاس میں تین بقہ اگراس سے زیادہ ہوں تو ان میں ویسا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا لینی ہر پانچ میں ایک بکری اور پچیس میں بنت بخاض بھیس میں بنت لیون، بیا یک سوپھیا سی بلکہ ایک سوپچا نوے تک کا حکم ہوگیا لینی اسٹے میں میں بقہ اور ایک بنت لیون۔ پھرایک سوپھیا نوے سے دوسوتک چارجہ اور بی بھی اختیار ہے کہ پانچ بنت لیون دے دیں۔ پھردوسو کے بعدوہ بی طریقہ برتیں جو ایک سوپچاس کے بعد ہے لینی ہر پانچ میں ایک بکری، پچیس میں بنت دیں۔ پھردوسو کے بعدوہ بی طریقہ برتیں جو ایک سوپچاس کے بعد ہے لینی ہر پانچ میں ایک بکری، پچیس میں بنت مخاض بچسس میں بنت لیون۔ پھردوسو چھیالیس سے دوسو پچاس تک بعد ہے لیمی ہر بانچ میں ایک بکری، پچیس میں بنت

یادرہے یہاں جوبکری دینے کا کہا گیا ہے اس میں بکرااور بکری دونوں شامل ہیں کیکن شرط ہیہ کہاں کی عمرایک سال سے کم نہ ہو۔اور جہاں اُونٹنی دینے کا کہا گیا تو اس سے مراد اُونٹنی ہی ہے اُونٹ اس میں شامل نہیں ،للہذا اگراُونٹنی کی بجائے اُونٹ دیا توبیضروری ہے کہ وہ اُونٹنی کی قیمت کا ہوور نہیں لیاجائے گا۔

چنانچه صدر الشویعه، بدر الطویقه حضرت علامه مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عکیه رخمهٔ الله القوی لکھتے ہیں:

"زکوة میں جو بحری دی جائے وہ سال بھرسے کم کی نہ ہو بحری دیں یا بحرا، اس کا اختیار ہے۔ "اور لکھتے ہیں: "اُونٹ کی

زکوة میں جس موقع پر ایک یا دویا تین یا چارسال کا اُونٹ کا بچہ دیا جا تا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو، تر دیں تو مادہ کی
قیمت کا ہوور نہیں لیا جائے گا۔ " (بھارِ شریعت ، صفحہ 894 تا 895 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَأَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم



### على كات كاركوة كاحساب المجيد

فَتُوىٰ 377 الله

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کتنی گابوں برکتنی زکوۃ واجب

ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تمیں گابوں میں ایک سال کا بچھڑ ایا بچھیادینا واجب ہے اور چالیس گابوں میں دوسال کا بچھڑا یا بچھیا۔ یعنی تمیں ہے اُنتالیس گابوں میں دوسال کا بچھڑا یا بچھیا، ساٹھ سے تمیں ہے اُنتالیس گابوں تک دوسال کا بچھڑا یا بچھیا، ساٹھ سے اُنتالیس گابوں تک دوسال کا بچھڑا یا بچھیا، ساٹھ سے اُنتی تک ایک سال کا ایک بچھڑا اور دوسال کا ایک بچھڑا، استر سے اُناسی تک ایک سال کا ایک بچھڑا اور دوسال کا ایک بچھڑا، استی سے نواسی تک دودوسال کے دو بچھڑے۔

اور جہاں تمیں اور جالیس دونوں جمع ہوسکتے ہوں وہاں اس بات کا اختیار ہے کہ زکو ۃ میں ایک سال کا بچھڑا یا بچھیا دے یا دوسال کا ، مثلاً ایک سومیں گائے ہیں تو ایک سال کے چار بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے اور دوسال کے تین بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے۔

چنانچه صَد زُالشَّوِیُعَه، بَد زُالطَّرِیقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمدا مجلی اعظمی عَلَیُه رَحْمَهُ اللهِ الْعُوی لَکھتے ہیں:

در تدیں ہے کم گائیں ہوں تو زکوۃ واجب نہیں، جب تدیں پوری ہوں تو ان کی زکوۃ ایک تبیج یعنی سال بھر کا بچھڑا یا تبیعه

یعنی سال بھرکی بچھیا ہے اور چالیس ہوں تو ایک مُسِن یعنی دوسال کا بچھڑا یا مُسِتَہ یعنی دوسال کی بچھیا، اُنسٹھ تک یہی تکم

ہوساٹھ میں دو تبیج یا تبیعہ بھر ہرتمیں میں ایک تبیع یا تبیعہ اور ہر چالیس میں ایک مُسِن یامُسِتَہ، مثلاً ستر میں ایک تبیع اور

ایک مُسِن اور اتنی میں دومُسِن، و عدلی ھذا القیاس۔ اور جس جگہ تمیں اور چالیس دونوں ہوسکتے ہوں وہاں اختیار



المُ فَتَسُاوي الْمُؤلِسَنَتُ اللَّهِ الْمُؤلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ہے کہ تبیع زکو ۃ میں دیں یائمسِن ،مثلاً ایک سوہیں میں اختیار ہے کہ جارتبیع ویں یا تین مُسِن ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

أبع عَلَيْ المَا يَعُ المَا يَعُ المَا فِي المَ 17 ربيع الثاني <u>1433</u> ه 11 مارچ <u>2012</u>،

## هي كريول كي زكوة كاحساب اليج

فتوىل 378 🌠

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تنی بکریوں پر کتنی زکوۃ واجب ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب بمریوں کی تعداد جالیس سے ایک سوہیں تک ہوتو زکوۃ میں ایک بمری دینا واجب ہے، ایک سو ایس سے دوسوتک دوبکریاں ، دوسوایک سے تین سوننانو ہے تک تین بکریاں اور جب جارسو ہوجا کیں تو جار بکریاں واجب ہیں۔اس کے بعد ہر سو بکریوں پر ایک بکری وینا واجب ہے۔

جيماً كه فَتُعاوىٰ عَالَمكِيرى مِين ہے:"فاذا كانت أربعين سائمة و حال عليها الحول ففيها شاة الى مائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة" ترجمه: جب مائم تجریاں جالیس ہوں اوران پرسال گزرجائے تو ایک سوہیں بکریوں تک ایک بکری زکو ۃ میں ویناواجب ہے، جب ا کیک سومبیں سے زیادہ ہوں تو دوسو تک دو بکریاں ، جب دوسو سے زیادہ ہوں تو تین بکریاں اور جب حیارسو تک پہنچ

**4 23: کا ایک ک** 

النكافة

ج جائیں تو جار بکریاں ، پھر ہرسو بکریوں پرایک بکری۔ ا

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 178 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَد وُالشَّرِيُ عَه ، بَد وُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجه علی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوِی لَصَحَ بی :

" چالیس ہوں تو ایک بکری اور یہی تھم ایک سوبیس تک ہے یعنی ان میں وہی ایک بکری ہے اور ایک سواکیس میں دواور دوسوایک میں تین اور چارسومیں چار پھر ہرسو پر ایک اور جودونصا بول کے درمیان میں ہے معاف ہے۔''

روسوایک میں تین اور چارسومیں چار پھر ہرسو پر ایک اور جودونصا بول کے درمیان میں ہے معاف ہے۔''
(بھار شریعت ، صفحہ 897 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

یا در ہے کہ یہاں بری میں ونبداور بھیر بھی شامل ہیں۔

(بهارِشريعت ، صفحه 897 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

اَبُوهُ مَّنَ كَا كُلُوكُ مَا لَكُونِكُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْم 21 ربيع الثاني 1433 هـ 15 مارچ 2012ء

# ه التي بكريون بركتني بكريان واجب بين؟ في

فَتوىٰ 379 🗽

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِ وَ الصَّوَابِ

اس پرصرف ایک بکری دیناواجب ہوگی کیونکہ جالیس بکریوں سے ایک سوہیں بکریوں تک صرف ایک بکری

المَوْنَ الْمُوالِمُنَّتُ الْمُوالِمُنَّتُ الْمُوالِمُنَّتُ الْمُوالِمُنِّتُ الْمُوالِمُنِّ الْمُؤْلِقِ اللهِ

' زکوۃ میں دینا واجب ہے، یہاں بینہیں ہوسکتا کہ چالیس چالیس بکریوں کے دوگروہ بنا کر دو بکریاں زکوۃ میں دی' جائیں کیونکہ بیاسی بکریاں ایک ہی شخص کی بلکیئت ہیں۔ ہاں اگراسی بکریاں دوشخصوں کی ہوں یعنی چالیس ایک شخص کی اور چالیس دوسر ہے شخص کی تو اب ان دونوں پرایک ایک بکری دینا واجب ہوگی، یہاں بینہیں ہوسکتا کہ دونوں کی بکریوں کو ملاکرایک گروہ کردیں اور صرف ایک بکری واجب ہو کیونکہ بیدونوں الگ الگ اشخاص کی بلکیئت ہیں اور ہر شخص کی بلکیئت کا حساب علیحدہ ہے۔

جیما که فَتَاوی عَالَمگِیری میں ہے: "لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق فاذا کان لرجل ثمانون شاہ تجب فیھا شاہ و لا یفرق کانھا لرجلین فیؤخذ شاتان و ان کان لرجلین لرجلین فیؤخذ شاتان و ان کان لرجلین وجبت شاتان و لا یجمع کانھا لرجل واحد فیؤخذ شاہ واحدہ" ترجمہ: نہو مُجُمَّع البناا گرایک محفی کی اسی بریاں ہوں تو اس پرایک ہی بری واجب ہوگی ان محتمق کی اسی بریاں ہوں تو اس پرایک ہی بری واجب ہوگی ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جیسے دو مخصوں کی اسی بریاں ہوں تو دو بریاں لی جا کیں گی اور اگر دو مخصوں کی اسی بریاں ہوں تو دو بریاں لی جا کیں گی اور اگر دو مخصوں کی اسی بریاں ہوں تو اب دو بری ایاں واجب ہوں گی اور یہاں دونوں کو مجتمع نہیں کیا جائے گا جیسے ایک محضوں کے پاس ہوں تو ایک بری واجب ہوتی ہے۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحہ 181 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُ الْعَلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوهُ الْمَانَى الْمُعَلِّمَ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِي قَالِمَ النَّالَى 1433هـ 12 مارچ 2013ء

## من کھڑا دیناافضل ہے یا بچھیا؟ کھ

فَتُوىٰ 380 🏰

کیافرماتے ہیںعلائے دین دمفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گائے کی زکوٰ ۃ میں بچھڑا یا بچھیا دینے کا کہا گیا ہے توان دونوں میں سے کیا چیز زکوٰ ۃ میں دیناافضل ہے؟



اوى اَهْ اِسْنَتُ اَلَّهُ الْمُوالِدُهُ الْمُوالِدُهُ الْمُوالِدُهُ الْمُوالِدُهُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بچھڑااور بچھیادونوں کااختیار ہے، مگرافضل ہیہ ہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچھیاز کو ۃ میں دی جائے اور بیل

زیاده ہوں تو بچھڑا دیا جائے۔

چنانچه فَتَاویٰ عَالَمُگِیُری میں ہے:"الأفضل فی البقر أن یؤدّی من الذكر التبيع و من الانثی التبيعة "ترجمه: گائے كى زكوة میں افضل بیہ ہے كہ اگر نَر ہوں تو بچھڑا دیاجائے اور اگر مادہ ہوں تو بچھیادی جا کہ اگر نر ہوں تو بچھڑا دیاجائے اور اگر مادہ ہوں تو بچھیادی جا سے التبیعة "ترجمه: گائے كى زكوة میں افضل بیہ ہے كہ اگر نر ہوں تو بحد 178 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 178 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

بہارشریعت میں ہے:'' گائے بھینس کی زکوۃ میں اختیار ہے کہ زَلیا جائے یا مادہ ،مگرافضل ہیہ ہے کہ گائیں

(بهارِ شريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

زياده موں تو بچھيااور نَرزياده موں تو بچھڑا-''

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُ فَأَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبر اَبُوهُ الْمَكَانَ الْمَعَلَّمَ الْمَكَانِيُّ الْمَكَانِيُّ الْمَكَانِيُّ الْمَكَانِيُّ الْمَكَانِيُّ الْمَكَانِيُ 26 ربيع الثاني 1433هـ 20 مارچ 2012ء

# 

فَتَوْيِي 381

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شہد کی تھیوں کوشہد کی تنجارت کے لئے پالا جاتا ہے کیاان پرز کو ہے؟ سائل جمع عارف نوری (کھارادر، باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یوچھی گئی صورت میں شہد کی مکھیوں کو بیچنے کے لئے نہیں پالا جاتا بلکہ ان سے حاصل ہونے والے شہد کی ہا

**23**:نصَل: **23** 

**=**◆\$

حِيرٌ بَاكِ: ۗ ﴿

المَا اللَّهُ اللّ

" تجارت کے لئے انہیں پالا جا تا ہے لہذا اِن مکھیوں پرز کو ہ نہیں۔

ہاںاگر بیٹہدئشری زمین میں ہو یاالیی زمین میں ہوجونہ نشری ہے نہ خراجی جیسے پہاڑیا جنگل وغیر ہ تواس شہد پرئشر واجب ہوگا۔

جیما که تَنُویُرُالاَ بُصَارو دُرِّ مُختاری ہے: "یجب العشر فی عسل و ان قل أرض غیر الحراج و لو غیر عشریة کجبل و مفازة، بخلاف الخراجیة لئلا یجتمع العشر والخراج" ترجمه: شهد میں عُشرواجب ہے اگرچة تھوڑا ہی کیول نہ ہوجبکہ وہ غیر خراجی زمین میں ہوچاہوہ وہ زمین غیرعُشری ہی کیول نہ ہوجیکہ وہ کیر خراجی زمین میں ہوچاہے وہ زمین غیرعُشری کیول نہ ہوجیکہ کیول نہ ہوجیکے نہیں ہوتے۔
کیول نہ ہوجیسے پہاڑا ورجنگل البت خراجی زمین کے شہد پر عُشر نہیں کیونکہ عُشرا ورخراج ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔
(تنویر الابصار مع الدرالمحتار، صفحہ 311 تا 312، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی لَکھتے ہیں: "عُشری زمین یا پہاڑیا جنگل میں شہر ہوا، اس پرعُشروا جب ہے۔"

(بهارِشريعت ، صفحه 918 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

### = ﴿ فَتَ الْعَالَمُ الْعُلِسُنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَا ﴾

ورختوں کے پنے کھاتا ہے پھل نہیں کھاتا اور پتوں میں پچھ واجب نہیں توجو چیز پتوں سے بنے گی اس میں بھی پچھ واجب نہیں ہوگا اور ریشم کے کیڑے سے جو چیز بنتی ہے وہ ریشم ہے اور ریشم میں تحشر واجب نہیں۔ (الحو هرة النيره، صفحه 153، حلد 1، مطبوعه کراچی)

اورعلامه ابنِ بَجُمُ مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بِينَ: "العسل اذا كان فى أرض الخراج فلا شىء فيه لما ذكر أن وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر ولا شىء فى ثمار أرض الخراج لامتناع وجوب العشر والخراج فى أرض واحدة "ترجمه: شهد جب خراجى زمين مين بوتواس مين عُشرواجب بهوتا جاور خراجى زمين مين بهوتواس مين عُشرواجب بهوتا جاور خراجى زمين كي لول لي بحى عُشر واجب بهوتا جاور خراجى زمين كي لول لي بحى عُشر واجب بهوتا جاور خراجى زمين كي لول لي بحى عُشر اور خراج ووثول كا وجوب منتنع جوب المناه به يس عُرا ورخواج ووثول كا وجوب منتنع جوب الموادن من من عن المناه به يس الهذا شهد ي بحن الموادن من من عالى المناه والمناه والمناه والمناه على المناه والمناه والمناه

یہاں عُشری زمین سے مراد غیرِ خراجی زمین ہے جاہے وہ عُشری ہو یا غیرِ عُشری جیسے جنگل اور پہاڑ، کیونکہ جنگل اور پہاڑ، کیونکہ جنگل اور بہاڑ اور جنگل کے بچلول میں بھی جنگل اور بہاڑ اور جنگل کے بچلول میں بھی عُشر واجب ہے۔ جبیبا کہ بہارِ شریعت میں ہے:'' پہاڑ اور جنگل کے بچلول میں بھی عُشر واجب ہے۔''

ربھارِ شریعت ، صفحہ 918 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

اورعلامه ثنا می عَلَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی لَصَحَ بِین: تقوله (أرض غیر الخراج) أشار الی أن المانع من وجوبه کون الأرض خراجیة، لأنه لا یجتمع العشر والخراج فشمل العشریة و مالیست بعشرة ولا خراجییة کالجبل والمفازة "ترجمه: مُصَنِف کاس قول" ارض غیرالخراج "میں اس بات کی طرف اشاره می کفراجی زمین میں عُشروا جب نہیں ہوتا کیونکہ عُشراور خراجی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، البذایة ول عُشری زمین اور وہ زمین جونہ عُشری ہونے خراجی جسے بہاڑ اور جنگل دونوں کوشامل ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 312 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَّنَ اَبُولُهُ مَا لَا اِلْهِ الْمُعَظِّلِ عَظَّارِ عَالِمَا لِمُنْ الْمُدَافِيِّ الْمُدَافِيِّ الْمُدَافِيَ معان المدادة 1433 م 04 اكست 2012ء

15 رمضان المبارك 1433 ه 04 اكست 2012.

### فَتَ العَلَا الْعُلِسَنَةُ الْعُلِسَنَةُ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ

### هی پولٹری فارم کی مرغیوں اور چوزوں پرز کو ہ ہوگی یانہیں؟ کچھ

فَتُوىٰ 382 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

(1) زیدمرغی فارم کے لئے مرغیال خرید کرلاتا ہے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے انڈے حاصل ہونگے ، پھھانڈ نے فروخت ہونگے اور پچھ کے اور پچھ کے چوا کہ بچھانڈ کے فروخت ہونگے اور پچھ کے چوزے نکلوا کر بڑا کر کے بیچا جائے گا۔ جب بیمرغیاں بوڑھی ہوجا کیں گی تو ان کو بھی بچ دیا جائے گا۔ جب بیمرغیاں بوڑھی کی صورت میں مرغیوں ،ان کے انڈوں اور انڈوں سے حاصل چوزوں برزکو قاہوگی یانہیں؟

(2) زیداین فارم پر چوزے لے کرآتا ہے اور خریداری کے وفتت نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو بڑا کر کے فروخت کرے ان چوز ول کر کے فروخت کرے گارادر، باب المدینہ کراچی) کرے گا۔ ان چوزوں پرز کو قاہو گی یانہیں؟ سائل: محمد عارف نوری (کھارادر، باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) یوچی گئ صورت میں فارمنگ کے لئے خریدی گئی مرغیاں ،ان سے حاصل ہونے والے انڈے اور چوزے مال تجارت نہیں ،النتجارت نہیں ،النتجارت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے تجارت مال تجارت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو۔

چنانچ حضرت علامه علا والدین صَنیفی علیه و رخمهٔ الله العوی لکھے ہیں: "والأصل أن ما عدا الحجرین والسوائم انما یو کی بنیة التجارة بشرط عدم المانع المؤدی الی الثنی، وشرط مقارنتها لعقد التجارة " ترجمه: اور قاعده یہ کہ سونے چاندی اور پَرَ الی کے جانوروں کے علاوه چیزوں ہیں نیت تجارت سے بی ذکو قاموگی بشرطیک مُشریا خراج مانع نه مواورنیت تجارت و بی معتبر ہے جوعقد کے ساتھ مُشَّصِل ہو۔ (در محتار، صفحه 230، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

جبكه فدكوره مرغيول كوتنجارت كى غرض يين نبين خريدا كيا بلكهان يهيئ نفعَت مقصود بـ اسى طرح ان مرغيول

المنافقة التحفة

= ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْسَنَةِ ﴾

میں۔ کے انڈوں اور چوزوں میں بھی مال تجارت کی مذکورہ شرط نہیں یائی جارہی للہذاان پرز کو ہے نہیں۔

مفتی شریف الحق امجدی عَلَیْهِ دَخْمَهُ اللهِ الْعَوی کصح ہیں: ''اس وقت ہارے سامنے ایسے مسائل ہیں جو لائے نہ نہ اور اب حضرت مفتی اعظم ہند گئی تی ہے ہجسیا معتمد و مشتکد مرجع نہیں۔ جولوگ نظر آ رہے ہیں ان پر غفلت اور کسل طاری ہے مطالعہ کی و شخت کما ھے، غور و فکر کی عادت مفقو دے جس کے بینچے ہیں مفتیانِ کرام کے مابین اختلا فیرائے ہوجا تا ہے مثلاً مجھ سے سوال ہوا کہ ڈیری فارم یعنی جولوگ مرغیوں کواس لئے پالتے ہیں کہ ان مرغیوں کو بھی بچیں اور ان سے انڈ ہے اور بچ بھی حاصل کریں اس پرزگو ہے ہے انہیں؟ میں نے فتوی دیا کہ اس پرزگو ہے نہیں اور ان سے انڈ ہے اور بچ بھی حاصل کریں اس پرزگو ہے ہے انہیں؟ میں نے فتوی دیا کہ اس پرزگو ہے ہوگئی دیا کہ اس پرزگو ہے ہوگئی دیا کہ اس پرزگو ہے ہوگئی دیا کہ اس کے کہ یہ مائل نے پریشان مور پر مجھے خطالکھا میں نے اس کی تھوڑی ہی تفصیل و نقیح کر کے اس کو بھیج دیا۔ اس ماحول میں ضروری ہے کہ مفتیانِ ہوگر پھر مجھے خطالکھا میں بحث و تعیص کے بعد متفقہ فتوی دیں۔''

(صحيفه فقه اسلامي ، صفحه 14 ، فريد بك استال لاهور)

﴿2﴾ پوچی گئ صورت میں چونکہ خریدے گئے چوزے مال تجارت ہیں لہذاان پرزکو ۃ لازم ہے۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَلَاءَ مَالُ الْعُدَاعَةَ مَالُ اللّٰهُ اَعْلَم عَلَاءَ مَالُ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ أَعْلَم عَلَوْءَ مِنْ لَا اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم

كتب <u>اَبُوعُ مَّنَا عَلَى الْمَعَلِلْعَظَارِخُى الْمَدَنَى</u> 15 رمضان المبارك 1433هـ هـ 04 اگست 2012ء

رجمت عالم الشعليالم كي جانورون سي شفقت

شُنْ عبرالحق محدث و بلوى وَحْمةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ ' مدارج اللهِ قَ ' عمن فرماتے ہیں: ' ای باب سے حدیث غزالہ ہے ہے آئہ حدیث متعدوطریقوں اور سندوں سے روایت کر کے ایک کودوسر سے قوی بناتے ہیں، قاضی عیاض نے الثقاء میں اور ابوقیم نے دلاک بیں ام سلیم دینی الله عنهیا سے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم صحرا میں گفت فرمار ہے تھے کہا جا تھے تین مرتبہ ' یکارسُوں الله '' کی آ واز ساعت فرمائی حضور سکی الله علیّہ و سَلَّم صحرا میں گفت فرمار ہے تھے کہا جا تھی مرتبہ ' یکارسُوں الله '' کی آ واز ساعت فرمائی الله علیہ و سَلَّم الله عَلَیْهِ وَسَلَّم الله عَلَیْهِ وَسَلَّم سے دریافت فرمائی الله عَلَیْه و سَلَّم سے دریافت مرائی ہوگی جا دراؤر ہے لیا ہے۔ آپ نے برنی سے دریافت فرمائی ' بتا کیا حاجت ہے؟ ہم نی نے کہا: بھے اس بدوی نے شکار کر کے باتھ ورکھا ہے۔ میرے دو نیچ اس بہاڑی کو میں ہیں اگر آپ بھے آزاد کرویں تو ہیں اپنے بچوں کودودہ پلاکرآ جا و کئی حضور صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے والوں پرعذا ہو کہ اور اور ہے گئی الله عَلَیْه وَسَلَّم نے الله عَلَیْه وَسَلَّم نے الله عَلَیْه وَسَلَّم نے ابندہ دیا۔ جب بددی بیدارہ واتو کے خوری کودورہ شکی الله عَلَیْه وَسَلَّم نے ابندہ دیا۔ جب بددی بیدارہ واتو کے جب بددی بیدارہ واتوں کی خواہش ہے کہ تواس ہرنی کور ہا کرد ہے تواس بددی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ خوش خوش خوش جش کی میدور کی الله عَلَیْه وَسَلَّم نے اس بندہ دیا۔ جب بددی بیدارہ والله کُنْ الله عَلَیْه وَسَلَّم نے اسے کہ فر ہا کہ وہ کہ الله عَلَیْه وَسَلَم نے اسے جھوڑ دیا۔ وہ خوش خوش خوش جش کی الله وَ اَنْ الله وَ اَنْ سُحَمْدًا رُسُولُ اللّه۔ ' (مدارج النبوت ، صفحہ 261 ، مطبوعہ صباء القرآن) جائی وہ کہی وہ کُنْ واقع کے منبیاء القرآن)

فصل: 3



Marfat.com



<u>-</u> **585 ★** 

### التكاني التكافع

لأَفَتَ شَاوِينَ أَخْلِسُنَّتُ لِي

ع بلا اخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج "عبارت كامفهوم او پرگزرال و بلا اخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج "عبارت كامفهوم او پرگزرال (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 316 تا 317 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ آعُكُم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعُكُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمَّا المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُ

# من مقدار برعشر نكالناضروري ہے؟

فَتوىل 384 ﴿

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ ﴿1﴾ ایک شخص کی اپنی زمین ہے اور وہ خوداس میں کا شت بھی کرتا ہے تو عشر کا نکالنااس پر کب واجب ہوگا؟ یعنی کتنی مقدار میں پیدا وار حاصل ہوتو اس میں عشر ہوگا؟

(2) ایک شخص دوسرے کی زمین بٹائی (نصف، ٹکٹ یا رُبع دغیرہ) پر لے کراس میں کاشت کرتا ہے اور جب بیدا وار حاصل ہوتی ہے تو مالک کواس کا مقررہ حصہ دے دیتا ہے اس صورت میں عشر کی کیا صورت ہوگی؟
بیدا وارحاصل ہوتی ہے تو مالک کواس کا مقررہ حصہ دے دیتا ہے اس صورت میں عشر کی کیا صورت ہوگی؟
سائل: محمشفیق الرحمٰن (شجاع آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحَقِ وَ الضَّوَابِ
عشری زمین ہے ایسی چیز بیدا ہوجس کی زراعت ہے مقصود زمین ہے منافع حاصل کرنا ہے تو اس بیداوار
کی زکوۃ فرض ہے اور اس زکوۃ کا نام عشر ہے۔ جو کھیت بارش یا نہرنا لے کے پانی ہے سیراب کیا جائے اس میں
دسوال حصدواجب ہے البتہ اگر پانی خرید کرآ بیاشی کی تو بیسوال حصہ ہے اس طرح جس کی آبیاشی چرہے یا ڈول وغیرہ
ہے ہواس میں بھی بیسوال حصدواجب ہے۔

Marfat.com

المَا اللَّهُ المُولِسُنَتُ اللَّهِ المُولِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

صَحِیْح بُخَادِی شریف میں حضرت ابن عمر دَضِی الله تعکالی عَنهما سے مروی ہے کہ دسول اللہ صَلَّی الله تعالی عَلیْو وَ سَلَّم وَ الله صَلَّى الله تعالی عَلیْو وَ سَلَّم وَ الله صَلَّى الله تعالی عَلیْو وَ سَلَّم وَ الله صَلَّى الله تعالی عَلَیْو وَ سَلَّم الله عَلَی الله تعلی ا

﴿1﴾ عشر پیداوار حاصل ہونے پر واجب ہوجاتا ہے۔اس میں نصاب کی شرط نہیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا اگر رنا بھی شرط نہیں لہٰذا جب بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا اگر چہ سال میں کئی مرتبہ حاصل ہوا گرچہ ہرمرتبہ مختلف قتم کی پیداوار ہو۔

مفسرقرآن مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمَنُ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: '' یہ آیت امام صاحب کی قوی دلیل ہے کہ ہر پیداوار میں زکو ہے ہم ہویازیادہ۔اس کے پھل سال تک رہیں یا ندر ہیں کیونکدرب نے بغیر قید سب بر ﴿وَالْتُواْ حَقَّهُ بَیْوُهُ حَصَاحِهٌ ﴾ فرما کر بتایا کہ سونے چاندی کی طرح پیداوار کی زکو ہ میں سال بحر تک مالک کے پاس رہنا ضروری نہیں۔کا شتے ہی زکو ہ دینا واجب ہے خیال رہے کہ کھیت کے دانے سال بحر تک کھم جاتے ہیں محمل خور کی بیداوار کی زکو ہ دو۔'' جاتے ہیں مگر باغوں کے پھل نہیں گھر تے لیکن ان سب کے متعلق فرمایا کدان کی پیداوار کی زکو ہ دو۔'' جاتے ہیں مگر باغوں کے پھل نہیں گھر تے لیکن ان سب کے متعلق فرمایا کدان کی پیداوار کی زکو ہ دو۔''

تُنُوِيُرُ الْابُصَارِودُرِّمُنُعْتَارِ مِن ٢٠: "تجب في سسقى سماء أي: سطر وسيح كنهر بلا

كِ: 🗗 🌪 🚤

#### التكونع التحالية

= ﴿ فَتَاكُ الْعُلِسَنَتُ ﴾

شرط نصاب ..... وبلا شرط بقاء وحولان حول، لأن فيه معنى المؤنة ''**يعِيُّعُثر(سوال صم) بارش** کے پانی اور نہرونا لے کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار میں واجب ہے اس میں نصاب کی سمال بھر باقی رہنے کی اور بوراسال گزرنے کی شرط ہیں۔ کیونکہ اس میں مؤنۃ کامعنی موجود ہے۔ (ملتقطاً)

"بلاشرط نصاب" كتحت علامه شامي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتي بين" فيحب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا "ترجمه: توجونصاب سے كم جواس ميں بھى عشرواجب جو گا شرط يہ ہے كدا يك صاع كى مقدار کو بہنے جائے۔

اور"حولان حول" كتحت فرمات بين:"حتى لو أخرجت الأرض سرارا وجب في كـل سرـة لاطـلاق الـنـصـوص عـن قيـد الـحـول، ولأن الـعشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره "ترجمه: يهال تك كدا كرز مين نے كئى بار بيداوار نكالى تو ہر مرتبه عشر واجب ہوگا كيونكه نصوص سال كى قيد سے مطلق ہیں بعنی ان میں سال کی قیرنہیں ہے۔اور اس لئے کہ عشر حقیقتاً زمین جو پچھ نکالے اس میں ہے تو زمین کی پیداوار کے نگرار کے ساتھ ریجی مُتکرَّ رہوجائے گا۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 313 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخَتَارِ مِينِ ٢٠: 'ويجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير ودالية أى دولاب لكشرة المؤنة "ترجمه: اور برائ ول اور جرسے سے جس زمين كى آبياشى كى گئاس كى پیداوار میں سے کثرت ِمؤنة کی وجہ سے عشر کا نصف (بعنی بیبواں حصہ) واجب ہوتا ہے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ہو2﴾ دوسرے کی زمین میں بٹائی پر کاشت کرنے کی صورت میں جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے جتنا حصہ ما لک کا ہے اس کاعشر مالک دے گا اور جتنا حصہ کا شتکار کا ہے اس میں سے کا شتکار دے گا۔اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو اُوپر مذکور ہوئی کہ عشر پیداوار حاصل ہونے پر واجب ہوگا۔اس میں نصاب کی شرط نبیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا۔اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں لہٰذاجب بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا اگر چه سال میں کئی مرتبه حاصل ہوا گرچه ہر مرتبه مختلف فتیم کی پیدا وار ہو۔

اوی آخلِسَنَت الله النائع

سیّدی اعلی حضرت ، مُعَجدِد وین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْ ورَ خَمَهُ الرَّخَمْنُ فرمات بین:

"زمین اگر بٹائی پردی جائے بین مزارع سے پیداوار کا حصہ مثلًا نصف یا ثلث غلّه قرار دیا جائے تو مالک زمین پر
صرف بقدر حصہ کاعشر آئے گا مثلًا مزارعت بالمناصفہ کی صورت میں سومن غلّه پیدا ہوا تو زمیندار پانچ من عشر میں
دے۔

(فتاوی رضویہ ، صفحہ 216 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِی فرماتے ہیں: ''عشری زمین بٹائی پردی توعشر دونوں پرہے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 921 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّدَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب كتب عَدِّهُ الْمُنْ يَنِّ فَضِيلَ فَضِيلَ فَضِيلَ فَضِيلَ فَضَيلَ فَعَلَا الْعَظَالِمِ فَعَلَا عَلَى الْمُولِ \$ 2003، ء \$ 1428 مارج \$ 2007، ء

## ه کی بارانی اور نهری پانی سے عشر میں فرق آئے گا؟

فَتُوىٰ 385 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عُشر بارانی زمین سے دسواں حصداور نہری سے 20 وال حصد نکالنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خرچ نکال کرعشر نہیں ویا جائے گا بلکہ کل پیداوار سے بی نکالا جائے گافی زمانہ لوگ عشرادا کرتے نظر نہیں آتے اگر انہیں کہا جائے تو وہ اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں فصل کاشت کرنے میں اتنا خرچہ نہیں آتا تھا زیادہ سے زیادہ نیج یا پھرا گر کرایہ پرزمین لی تو اس کا شھیکہ۔ گراب بہت سارے خرچ دینے پڑتے ہیں اور وہ کئی صورتیں بتاتے ہیں جو مندرجہ ذیل عرض کر رہا ہوں اگر جواب دینا مناسب سمجھیں تو سوال کو بھی خود اچھی طرح ترتیب دے کرتمام صورتوں کو واضح کریں تا کہ پھر ہم اس فتو کی کولوگوں میں عام کرسین خاص کر پنجاب میں۔

﴿5﴾ ایباشخص کہ خود کا شتکاری کرے اور اس کا بیٹا ملازمت کرے اور ماہانة نخوہ والدہ کو گھر کے خرج کے لئے دے گر والد اس سے لے کرفصل میں استعال کرے اور اُن کے گھر کا خرچ پھراُ دھار آتا ہوا ورفصل آنے پر دکان دار کور قم اُر والد اس سے لے کرفصل میں استعال کرے اور اُن کے گھر کا خرچ پھراُ دھار آتا ہوا ورفصل آنے پر دکان دار کور قم اوا کی گئی ہو۔وہ کس طرح عشرا داکرے گاکہ وہ ابھی تک قرض دارہے؟ سائل: مقصودا حمد کا مران قادر ی بشیراللّٰ والدّ بحیٰن الدّ جینے میں انتخاب الدّ جینے میں اللّٰہ الدّ بحیٰن الدّ جینے میں اللّٰہ الدّ بحیٰن الدّ جینے میں اللّٰہ الدّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوز مین عشری ہواس کی پیداوار پرعشر فرض ہونے کی مختلف شرائط ہیں،اوراس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ سال میں چند بارا یک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بارعشر واجب ہے، نیزاس میں نصاب بھی شرط نہیں ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہے اور بیشر ط بھی نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہواور بیشر ط بھی نہیں کہ کا شتکار زمین کا الک ہو،البذا فدکورہ مسائل میں

ر ﴿1﴾ پہلی صورت میں شخص مذکورا گرا ہے ٹیوب ویل کے پانی سے زیادہ آبیا ثنی کرتا ہے تو فصل آنے پر نصف عشر

= الله المعلى المعلمانية المستنسلة المستنسلة المستنسلة المستنسة المستنسلة ال

لعنی بیسواں حصہ زکو قادینا واجب ہے اور اگر اکثر نہر کے پانی سے کام لیتا ہے تو اس صورت میں عشر واجب ہے۔

**﴿2﴾** اس کابھی وہی تھم ہے جو پہلی صورت کا ہے کہ کا شتکار کا زمین کا مالک ہونا شرط نہیں۔

خَاتَمُ الْمُحَقِّقِيْنَ علامه ابنِ عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّخْمَهُ فرمات بين: "ان ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر "يعنى وجوب عشر من كاشتكاركاما لك زمين بونا شرط بيس -

(ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 314 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

**﴿3﴾** اس صورت میں نصف عشر واجب ہے۔

علامه علا والدین تَضَلَّفی عَلَیْهِ الدَّخمَه فرماتے ہیں: "أو سقاه بماء اشتراه " یعنی اگر پانی خرید کر آب پاشی کی تو نصف عشرواجب ہے۔ (درمحتار، صفحه 316، جلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صدر الشريعه، بدر الظريقة مولانا امجر على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "اور يانى خريد كرآبياش موليعنى وه بانى كسى كى مِلك ہے اس سے خريد كرآبياش كى جب بھى نصف عشر واجب ہے۔

(بهارِشريعت، صفحه917 ، حلد 1، مكتبة المدينه)

**﴿4,5﴾** ان دونو سورتو ل میں تھم وہی رہے گا۔

جبيها كه علامه علا وَالدين عَشَلَفي عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "ويجب مع الدين" بين قرضه بونے كے

باوجود بھی عشر (یانصف عشر) واجب ہے۔

(درمختار ، صفحه 314 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

حَتَاتُ النَّكُوٰعَ النَّكُوٰعَ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

محمد فاروق العطارى المدني 7 ذيقعده 1422 هـ 22 جنوري 200<u>2</u>ء

## هِ جَانُوروں کے اگائے گئے جارے پرعشر ہوگایا تہیں؟ کچھ

فَتُومِيٰ 386 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کدایک شخص اپنے کھیت میں جانوروں کا جارہ بیجنے کی غرض سے کاشت کرتا ہے بعد ِ فصل کچھتو بیچ دیتا ہے اور پچھا بینے جانوروں کے لئے روک لیتا سائل:عمر دراز عطاری ہے کیااس جارہ پر بھی عشر دینالازم ہوگا؟

بشيراللوالرخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر جانوروں کا جارہ با قاعدہ کاشت کیا تو اس میں بھی عشر ہوگا جا ہے بیچے یانہ بیچے۔اس لئے کہ الیم چیز جس ہے زمین کے منافع مقصود ہوں اوروہ بالقصد کا شت کی جائے تواس میں عشروا جب ہوتا ہے۔

چِنانچِهِ تَنُويُرُ الْابُصَارِو دُرِّمُ خُتَارِيس ب:"الافيما لايقصدبه استغلال الارض نحو حطب وقصب ..... و حشيش ..... حتى لو أشغل ارضه بها يجب العشر " ترجمه: ال چيزول میں عشر نہیں جن سے زمین کے منافع مقصود نہیں ہوتے جیسا کہ ایندھن، نرکل، گھاس کیکن اگر بالقصد انہیں زمین میں كاشت كياتوان مين بهي عشرواجب موگا\_(ملتقطأ)

(تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 315 تا 316 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اى كے تحت ثامى ميں ہے:''وان المدار على القصد حتى لوقصد بذلك وجب

العیشر "ترجمه: بے شک مدارقصد پر ہے اگر گھاس وغیرہ کوا گانے کا قصد کیا توان میں بھی عشر واجب ہوگا۔ (ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 315 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیرون)

اور جوبعض کتابوں میں بی قید ذکر کی ہے کہ عشران چیزوں میں ہوگا جن کو کاشت کرنے کے بعد بیچیا بھی ہوتو وہ قیدا تفاقی ہے ضروری نہیں۔

چنانچه علامه شامی عَلَیْوالدَّخَهُ "حتی لو اشغل ارضه بهایجب العشر" کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں: "وبیع ما یقطعه لیس بقید ولذا أطلقه قاضیخان" ترجمه: اور جوکا ٹاجائے اسے بیچنے کی قید ضروری نہیں ای لئے امام قاضی خان نے اسے مطلقاً (بغیرقید کے) ذکر کیا ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 316 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مب اَبُوالصَّالَ عَدِيكُ السَّارَ الْفَادِيِّ فَالسَّامَ الْفَادِيِّ فَالسَّارَ الْفَادِيِّ فَالسَّامَ الْفَادِيِ

17 رمضان المبارك <u>1426 ه</u> 22 اكتوبر <u>2005</u>ء

## ه المالي بيداوار كا كهاناجائز بيانين؟

فَتُوىٰ 387 🏂

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرفصل کاعشر نہ نکا لا جائے تو گھر کے دوسرے افراد کے لئے کھانا ٹھیک ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشری زمین کی فصل کاعشر نکالنا واجب ہے اگر پہلے ہیں ادا کیا تو اب بھی ادا کرنا ضروری ہے اور گھر کے افراد کے لئے وہ فصل کھا نا جائز ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کیونکہ عشر نہ نکا لئے کا گناہ صاحب فصل پر ہے نہ کہ

593

مَن الله الله

سب افرادېږ ـ

وَ اللهُ اَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتَبِ وَسَلَم كَتب فَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتب فَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَتب فَعَلَى اللهُ اللهُ

ابورسه المحمد المحمد المعادي الأولى 1427 هـ 11 جون 2006 ء

# المستحق بهن بهائي كوعشر دينا كيها؟ في

فَتوىل 388

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین تر بسکہ کے بارے میں کہا گر بندہ خود فقیر ہویا گھر میں ایک یا چندا فراد فقیر ہوں توعشر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں ؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّبِسِم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا پنے بہن یا بھائی کو جوشری فقیر ہوں عشر دے سکتے ہیں۔ والدین، بیوی اور بچوں کونہیں دے سکتے۔اس طرح خود بھی عشر نہیں رکھ سکتے اگر چہشری فقیر ہوں کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی یعنی قابل کا شت زمین سے حقیقتا پیدا ورکا ہونا ہے،اس میں مالک کے نی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔

(ماخوذ من العنايه والكفاية ، صفحه 188 ،جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

فقيه النفس امام قاضى خان رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكُصِة بِينَ: "يــــــرف العــشر الى من يـــسرف اليه الذكاة" بينى عشر براس شخص كوديا جاسكتا ہے جس كوزكوة وى جاسكتى ہے۔

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 277 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَالُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المَّانِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ ال

594

المنافعة ال

#### إُفَتَكُ الْعُكُ أَهْلِسُنَّتُ إِلَّهُ =

## المجيد المرمين عشركون نكالي المجيد

### فَتُوىٰ 389 🎥

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کس آ دمی پرفرض ہے اور صاحب نصاب کون کہلاتا ہے؟ میراسوال ہیہ کہ ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں سب کے نام پرز مین ہے کیان ان میں سے سب سے بڑے بھائی ہی زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں باقی سب چھوٹے ہیں تو کیاز کوۃ سب پرفرض ہوگ جبکہ زمین ہی کا واحد ذریعہ ہے؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زکوۃ صاحب نصاب پرفرض ہے اور صاحب نصاب سے مراداییا شخص ہے کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی میں حاجت اَصلیہ کا علاوہ ہو، سونے چاندی میں حاجت اَصلیہ کا اعتبار نہیں مطلقا ان پرزکوۃ فرض ہے اور زکوۃ تین شم کے مال پر ہے: ﴿1﴾ ثمن یعن سونا چاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعن پُرائی پر چھو نے جانور۔

سوال سے ظاہر بہی ہوتا ہے کہ ایک زرعی زمین چار بھائیوں کے نام ہے اور اس کی زکوۃ کیے اوا کی جائے گی تواس کا جواب سے ہے کہ ذرعی زمین پر کوئی زکوۃ نہیں بلکہ اس زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اُگائی جائے والی شے کی پیداوار پر زکوۃ ہے اور اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر اوا کیا جاتا ہے لہذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر اوا کرے گاخواہ صاحب نصاب ہویا شرعی فقیر ہو، مجنون ہویا نابالغ ہی کیوں نہ ہو، ان سب پرعشر دینا واجب ہے۔ اب زمین کی سیرانی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں بعض لوگ بارش اور نہر وغیرہ سے زمین کو سیراب کرتے ہیں اور بعض لوگ بارش اور نہر وغیرہ سے زمین کی پیداوار پر سیراب کرتے ہیں اور بعض لوگ ٹیوب ویل یا ٹیوب ویل سے خرید کر پائی استعال کرتے ہیں۔ زمین کی پیداوار پر عشر (زمین کی پیداوار پر عشر (زمین کی پیداوار کا بیمواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر عشر (زمین کی پیداوار کا بیمواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر عشر (زمین کی پیداوار کا بیمواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر عشر (زمین کی پیداوار کا بیمواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر عشر (زمین کی پیداوار کا بیمواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر عشر (زمین کی پیداوار کا بیمواں حسم کی ایک کی سیرا بی کے طریقے پر عشر (زمین کی پیداوار کا دیموں کی سیرا بیموں کی کی سیرا بیموں کیوں کی سیرا بیموں کیں کی سیرا بیموں کیرا ہیموں کی سیرا بیموں کی سیرا بیموں کی سیرا بیموں کیرا کی سیرا بیموں کی سیرا بیموں کیرا کی سیرا بیموں کی سیرا ہیموں کیرا کی سیرا کی سیرا کی سیرا



ے اور آپ کی زمین کی سیرانی کا طریقه معلوم ہیں لہذا یہ تعین نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کی زمین کی پیداوار برعشر واجب سے یا نصف عشر۔

عشرے احکام جانے کے لئے آپ تفصیل روانہ فرمائے یا پھرعشر کے احکام نامی رسالہ کا مطالعہ فرما نمیں جو دعوت اسلامی کے اشاعتی إدارے مکتبۃ المدینہ پردستیاب ہے بید سالہ خاص کر کا شتکاروں ہی کی رہنمائی کے لئے تحریر کیا گیا ہے۔
کیا گیا ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

متبر المعظم <u>المحكمة القاديخي</u> 4 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 30 اكست <u>2006</u>ء

# عشر كمصارف كيابي ؟

فَتوىٰ 390 🎏

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ عشرك كيامصارف بين؟

على الله المال بغير حيله كے رفاہِ عامه مثلاً قبرستان ميں پانی، جنازه گاه كی وُسعت وغيره ميں خرچ كيا جاسكتا ﴿2﴾

سأئل: محمدالوب (مركزالا دلياءلا بهور)

بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ عشرکے وہی مصارف ہیں جوز کو ق کے ہیں۔

جبیها که تسنوِیُرُ الْاَبُصَادِ میں علامہ تمرتاشی نے کتاب الزکوۃ میں جہاں زکوۃ کےمصارِف بیان کئے وہاں

**2** 596 **4** 596

= الْ يَاكِ: ٢٠٠٠

\_ Marfat.com

= ﴿ فَتَسُاوَىٰ أَهُالِسَنَّتَ ﴾

فرماتے بیں: "باب المصرف" بيعی زكوة كمصارف.

(تنويرالابصار، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اورمصارِفِ زکوۃ درج ذبل ہیں: (1) فقیر، وہ ہے جس کے پاس حاجاتِ اُصلیہ کے علاوہ نصاب ہے کم مال ہو۔ (2) مسکین، وہ ہے جس کے پاس پچھنہ ہو۔ (3) عامل، اس کواس کے ممل کی مقدار زکوۃ میں ہے دیا جائے مال ہو۔ (2) مسکین، وہ ہے جس کے پاس پچھنہ ہو۔ (3) عامل، اس کواس کے ممل کی مقدار زکوۃ میں ہے دیا جائے گا۔ (4) مکا تب غلام۔ (5) ایسامقروض کے قرض نکا لنے کے بعداس کے پاس نصاب باتی نہ رہے۔ (6) فی سبیل اللہ یعن مجابہ۔ (7) مسافر جس کی مِلک میں مال ہوگریاس نہ ہو۔

الله تعالى ارشاد فرما تاب:

اِتّمَالصَّ لَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَلِيْنِ وَالْمُلِيْنِ وَالْمُلِيْنِ وَالْمُلِيْنِ وَالْمُؤَلِّفُ الْمُؤَلِّفُ الْمُؤَلِّفُ الْمُؤَلِّفُ اللهُ وَالْمُؤَلِّفُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

توجمهٔ کنز الایمان: زکوة توانبین اوگوں کے لئے ہے مختاج اور نر بے نادار اور جواسے خصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے اُلفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض دار دل کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوا فرض ہے اللہ کا اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوا فرض ہے اللہ کا اور اللہ کا محکمت والا ہے۔

علامہ شمن الدین تمرتاشی عَلَیْ الرَّحْمَه مصارِفِ زَلَا قبیان کرتے ہوئ ارشاد فرماتے ہیں: ''ھو فقیر وھو مین لسن له أدنی شیء ومسکین مین لاشیء له وعامل فیعطی بقدر عمله ومکاتب ومدیون لا یسملك نصابا فاضلا عن دینه وفی سبیل الله وھو منقطع الغزاة وابن السبیل وھو من له سال لامعه ''لعن مصارِف زَلَوة درج ذیل ہیں: (1) فقیر، اور فقیروہ ہے جس کے پاس ادئی چیز (نصاب کم) ہو۔ (2) مکین، اور مکین وہ ہے جس کے پاس کی منہ ہو۔ (3) عامل، اس کواس کم کی کی مقدار زکوة میں سے دیا جائے گا۔ (4) مکاتب غلام۔ (5) ایسامہ یون ہے کہ دَین نکالنے کے بعداس کے پاس نصاب باقی ندر ہے۔

#### تَعَاتِكَ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

و الماسكة الما

(6) فی سبیل الله، اور بیدوه شخص ہے جو مال نہ ہونے کی وجہ سے غازیوں سے جُدا ہو گیا ہو۔ (7) مسافر جس کی مِلک آ میں مال ہو گریاس نہ ہو۔ (تنویر الابصار ، صفحہ 333 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

﴿2﴾ عشر کا مال ان کاموں کے لئے استعال نہیں کر سکتے کیونکہ عشر کے وہی مصارِف ہیں جوز کو ق کے ہیں اور جس طرح زکو ق میں کسی شخص کو ما لک بنانا ضروری ہے ای طرح عشر میں بھی ضروری ہے۔

تَنُوِيُو الْا الْمَارو وُرِّمُ خُتَارِ مِينَ ہے: "يشترط أن يكون الصرف تمليكا ..... لايصرف الى بناء مستجد ولا الى كفن ميت "ترجمه: زكوة وعشركى أوائيكى ميں يشرط ہے كه خرج بطورِ تَملِيك موالهذامسجد بنانے اوركفن ميت ميں خرج نہيں كرسكتے۔" (ملتقطاً)

(تنویرالابصار مع الدرالمنحتار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت) اوراگران کاموں میں ضرور تأاستعال کرنا جا ہیں تواس کا طریقہ ہیہے کہ پہلے کی فقیر شرعی کی مِلک کریں اور پھروہ ان کاموں میں خرچ کردے۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''أن الحیلة أن يتصدق على الفقير ثم ياسره بفعل هذه الاشياء '' ترجمہ: زكوة وعشركى رقم كوان كاموں میں خرچ كرنے كاطريقہ بيہ كہ پہلے فقير پرتقدق كرے پھراسان افعال ميں خرچ كرنے كاطريقہ بيہ كام بہلے فقير پرتقدق كرے پھراسان افعال ميں خرچ كرنے كا كہے۔ میں خرچ كرنے كا كہے۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتَبِ فَ الله كتب في محمد هاشم خان العطارى المدنى محمد هاشم خان العطارى المدنى 01 ربيع الأول 1431.

### عظم مشترك زمين كاعشرنكا لنحاطريق

فَتَوىٰ 391 🌠

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہمارار ہمن = در آنانے: 

(ماری میں کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہمارار ہمن کے بارے میں کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہمارار ہمن ک و المن المائن المائن المائن المائن المنائن المنائدة المنا

آسہن، زمین وغیرہ سب اکٹھاہے مگرز کو ۃ وعشرادانہیں کیا جا تا۔ہم دو بھائیوں نے دوسروں سے کہاہے کہ ز کو ۃ وعشرادا کریں نہیں تو ہم علیحدہ ہوجا کیں گے۔اس بات پرامی ناراض ہوگئ ہیں ہم کیا کریں، جدا ہوکرا پناعشروز کو ۃ ادا کریں یاامی کی بات مانیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی والدہ اگرز کو قاوعشرادا کرنے کی بات پر ناراض ہوئی ہیں تو ان کا ناراض ہونا ہے جاہے اور اس میں ان کی بات ہرگزنہیں مانی جائے گی۔

صدیت شریف میں ہے: 'لا طَاعَة لِاَحدِ فِی مَعْصِیَةِ الله تَعَالٰی ''یعنی جس کام سے اللہ تعالٰی کی نافر مانی ہوتی ہواس میں کی اطاعت جائز ہیں۔ (کنزالعمال، صفحہ 27، حلد 6، مطبوعه ملتان)

لیکن ظاہر ہے ہے کہ وہ جدا ہونے کی بات پرخفا ہوئیں۔اس صورت میں آپ ان کی بات پرعمل کرتے ہوئے دیگر بھائیوں سے جدانہ ہوں،اورآپ کے دیگر بھائی اگرعشر وزکو قادانہیں کرتے تو آپ دونوں بھائی اپ حصے کاعشراور جوزکو قابنی بھتی ہوتو وہ بھی اداکر دیں۔اس طرح ان شاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں بری الذمہ ہوجائیں گے۔گر ساتھ بی دیگر بھائیوں کو بھی حسن تدبیر سے نیکی کی وعوت دیتے ہوئے اپنا پنے جصے کاعشراور جس جس پرزکو قابنی ہو وہ اداکر نے کامدنی ذہین دیتے رہیں۔انہیں زکو قاوعشرادانہ کرنے کی وعیدیں اوراداکر نے پر بشارتیں سنائیں اوراپ ساتھ ساتھ انہیں بھی قبر وہ تم کے عذابات سے نجات دلانے کی کوشش فرماتے رہیں۔اس کے لئے ان کی دعوتِ اسلامی ساتھ ساتھ انہیں بھی قبر وہ تم کے عذابات سے نجات دلانے کی کوشش فرماتے رہیں۔اس کے لئے ان کی دعوتِ اسلامی ساتھ انہیں اورا میر اہلسنت حضرتِ علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر کی دائی ہو آئی ہو اور دیگر مبلغین دعوتِ اسلامی کے بیانات سنائیں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي نور المصطفى العطاري المدني 23 محرم الحرام <u>1430</u> ه الجواب صحيح عَبِّنُا الْمُنُونِئِ فَضَيلِ مَ إِلَا الْعَطَارِئِ عَلَا اللّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ الْمُن



# المعلى المرابع المحام المحلم ا

فَتُوىٰ 392 ﴿

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا گندم پربھی زکوۃ فرض ہوتی ساکلہ: بنت ِاکرم (فیصل آباد) ے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرگندم کو بیچنے کے لئے خریدا ہے تو سال گزرنے پر زکوۃ فرض ہے جبکہ وہ مقدار خودیا دوسرے مالِ
زکوۃ کے ساتھ مل کرنصاب کی مقدار میں ہو مثلاً ایک سال کے گزرنے پر بقدرِ نصاب گندم دکان میں موجود تھی تو
اس کی زکوۃ دی جائے گی۔

دوسری صورت بیہے کہ کس نے گندم اپنے کھانے کے لئے گھر میں رکھی ہو چونکہ بیاب مال نامی نہ رہی اس لئے اس پرز کو ۃ فرض نہ ہوگی۔ز کو ۃ فرض ہونے کے لئے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔

چنانچ فَتَاوى عَالَمُكِيرى مِن بِي ہے: "سنھا كون النصاب ناسيا" (فتاوى عالمگيرى، صفحه 174، جلد 1، دارالفكر بيروت)

تیسری صورت ہے کہ کی شخص کے پاس ایسی زمین ہوجس کو بارش، نہریا نالے کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہوا وراس زمین سے اگر گندم نکلے گی تو اس کاعشر یعنی دسواں حصہ اللہ کی راہ میں دینالا زم ہوگا۔

چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرى مِين مِ: "يجب العشر عند ابى حنيفة فى كل ساتخرجه الارض من الحنطة والشعير" ترجمه: امام اعظم كزد يك عشر براس چيز پرواجب م جوز مين سے نكلے خواہ

ونصل: 🗨

600

حَتَاثِ النَّكُونَة

₩ \_\_\_\_\_

وه گندم ہو یا بھو ۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 186 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب من المُوالِمَةِ الْمَالِمُ الْمُالِمُ الْمَالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

**الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى

من كام الله

فتوىل 393

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گھر میں ہندؤوں کے زمانہ کا دفینہ فن ہے ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارااسے نکالنا شرعاً کیسا ہے؟ اس کو کون نکالے اور کیسے نکالے؟ کچھ عاملین حضرات سے پنة کیاوہ کہتے ہیں دفینہ پر کوئی جن بیٹھا ہے اور وہ پہلوٹھی یعنی سب سے بڑا بیٹا ما نگ رہا ہے یعنی وہ اس کی زندگی کی قربانی ما نگ رہا ہے شرعا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم وہ دفینہ نکالیس تو شرعاً خراج وز کو ق کا کیا تھم ہے؟ کیا اس معاملہ کے لئے امیر اہلنت کے تعویذ ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کوکیا خزانہ چھپانے والے ہندونے خود بتایا ہے کہ میں آپ کے گھر چھپا کر گیا تھا اور ایک جن بھی اس پر مقرر کرچکا ہوں ایسا ہرگز نہ ہوگامحض وہمی بن کراور جاہل بیسہ ہورنے والے عامل و جادوگروں کی بات پر اعتبار کرنا وہ بھی ایسے وثوق کے ساتھ مسائل بو چھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ خزانہ دیگ کے اندر ہے اور ڈھکن اٹھانے کی دیر ہے اس طرح کے اوہ اوہ ام باطلہ کی پیروی میں وقت ضائع نہ کریں اگر تسلی کرنی ہے تو کھود کر دیکھ لیس جب بچھ نکال لیس تو دفینہ کا تھم پھر معلوم کر لیجئے گا اور بڑے بیٹے کوئل کرنے کا جو وہ عامل مشورہ دے دہا ہے جیرت ہے آپ اس کے بارے میں بھی سوال کررہے جیں! مسلمان کی جان لینا اشد گنا ہے کہیرہ ہے مسلمان کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے مال کی محبت میں بھی سوال کررہے جیں! مسلمان کی جان لینا اشد گنا ہے کہیرہ ہے مسلمان کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے مال کی محبت



میں اس طرح اندھاباولا ہوجانا کہ خلاف شرع واضح اَحکام بھی یادندر ہیں پوچھنے کی نوبت آئے افسوس کی بات ہے۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم عَزْدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

عَبِّلُةُ اللَّهُ نِنْ فَضِيلِ فَضِيلِ فَضِيلِ الْعَطَارِيُ عَفَاعَنُالْ لِلَّذِي عَفَاعَنُالْ لِلَّذِي عَبِلُ 11 جمادى الاولى 1429 ه 17 مئى 2008،

# الى زمين سے كيامراد ہے؟

فَتولى 394 🐩

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ بیشیراللوالڈ مین الگیری اللہ الڈ مین الگیری اللہ الڈ میں الگیری ہے۔

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خراجی زمین سے مراد وہ زمین ہے جوشہر کے فتح ہونے کے بعد مجاہدین پرتقسیم نہ کی گئی ہوبلکہ وہی لوگ

برقر ارر ہے ہوں یا و ہاں کفاربس گئے ہول۔

جيها كه صَدرُ الشَّرِيْعَه فرمات بين: 'جوشهربطورِ ملح فتح هو يا جوازُ كرفتح كيا گيا مُرمجامِدين برنسيم نه هوا بلكه

وہاں کے لوگ برقر ارر کھے گئے یادوسری جگہ کے کا فروہاں بسادیئے گئے، بیسب خراجی ہیں۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 446 ، جلد 2 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عتب عندا المسابقة المسابقة عندا المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة

آبُوالصَّالَ فَعَسَّدَقَاسِمَ القَّادِيِّ فَيَ الْعَالِمَ الْفَادِيِّ فَيَ الْعَالِمَ الْفَادِيِّ فَي 1428 م 19 جون 2007ء مادی الثانی 1428 م 19 جون 2007ء

## میں میں اور کا شنکار دونوں دیں کے یاصرف کا شنکار دے گا؟ آپھیں۔ میں میں میں میں اور کا شنکار دونوں دیں کے یاصرف کا شنکار دے گا؟ آپھیں۔

فتوى 395 ﴾

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ جس شخص نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہوئی اور محترادا کرے گا اور آگر ہے ادا کرے گا اور آگر ہے ادا کرے گا اور آگر ہے ادا کر نے کا تھم ہوگا حالا تکہ محت دونوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے مثلاً زید کی اپنی زرگی زمین ہوئی ایک عشرادا کرتا ہے اور بکر نے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ بھی عشرادا کرتا ہے مگر دونوں کے نفع کی اپنی زرگی زمین ہوتی اس کا عشرادا کرتا ہے اور بکر نے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ بھی عشرادا کرتا ہے مگر دونوں کے نفع میں بہت فرق آجا تا ہے لیعنی زیدا گرعشر کی ادا کیگی کے بعد اُخراجات بھی نکال لے تو اس کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوجا تا ہے جبکہ بکر کوعشر کی ادا کیگی اور آخراجات نکا لئے کے بعد ٹھیکے کی رقم بھی نکالنی ہوتی ہے اس لئے اس کو نفع کم ملتا ہے۔ ہے جبکہ بکر کوعشر کی ادا کیگی اور آخراجات نکا لئے کے بعد ٹھیکے کی رقم بھی نکالنی ہوتی ہے اس لئے اس کو نفع کم ملتا ہے۔ اب جمعے معلوم یہ کرنا ہے کہ کام دونوں کا ایک طرح کا ہے اور نفع ایک کو کم اور دوسرے کو زیادہ ٹل رہا ہے تو کیا ایسانہیں ہونا چا ہے کہ جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے یہ ٹھیکے کی رقم نکال کر بھیہ میں سے عشرادا کرے؟

سأكل: محمدنديم عطارى ولدمختارا حمرآرا كبي (چك نبريا-113/12 تخصيل چيچه وطنی بضلع سابيوال) بيشيرالله الزّخين الزّجينيد

اُلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الضَّوَابِ جس شخص نے زمین ٹھیکہ پر لی ہوئی ہواس سے حاصل ہونے والی فصل کاعشراس پرلازم ہوتا ہے زمین کے مالک پرلازم نہیں ہوتا۔

**≤4** 603

#### التكالتكالتح

ز مین ٹھیکہ پر لی ہے اور حاوی قدسی میں ہے کہ ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں۔

= ﴿ فَتَسَاوِي الْعَلِسُنَتُ ﴾

(درمختار ، صفحه 325 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّوِيْعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولانا مفتی المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: ''زمین جو زراعت کے لئے نقذی پر دی جاتی ہے امام صاحب کے نزدیک اُس کا عشر زمیندار پر ہے اور صاحبین کے نزدیک کا شتکار پر اور علامہ شامی نے بی تحقیق فرمائی که زمانہ کے اعتبار سے اب قولِ صاحبین پر مل ہے۔''
کا شتکار پر اور علامہ شامی نے بی تحقیق فرمائی که زمانہ کے اعتبار سے اب قولِ صاحبہ یک پر مکتبة المدینه)

چنانچ شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاه امام احمد رضا خان عَلیْه رَحْمَهُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: "صاحبین کا فدہب یہ چنانچ شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاه امام احمد رضا خان عَلیٰ کا فدہب یہ ہے کہ عشر صرف کا شتکار پر ہے اس پر فتوی و بینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان ملکوں میں جہاں اُجرت میں نفلای تفہری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا چائے۔ " (فتاوی رضویه ، صفحه 203 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور) ہوتی ہوتی ہو ہاں اسی پر فتوی ہوتا چائے۔ " (فتاوی رضویه ، صفحه 203 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

اورمسئلۂ شرعیہ کی عقلی تو جیہ ہے ہیں بدلتا زمین کا ٹھیکہ نکا لئے سے پہلے حاصل ہونے والی مکمل فصل میں ہے عشر کی ادائیگی لا زم ہے کیونکہ ٹھیکہ اس پر قرض ہے اور عشر کی ادائیگی میں قرض وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔

صَدرُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجمع التي الدَّغهُ فرمات بين: "جس چيز مين عشريا نصف عشروا جب بواس مين كل پيداوار كاعشريا نصف عشر لياجائ كاينهين بوسكنا كه مصارف زراعت بل، مين عشريا نصف عشر دياجائ كاينهين بوسكنا كه مصارف زراعت بل، بيل، حفاظت كرنے والے اور كام كرنے والوں كى أجرت يا نتج وغيرونكال كر باقى كاعشريا نصف عشر دياجائے۔ "
بيل، حفاظت كرنے والے اور كام كرنے والوں كى أجرت يا نتج وغيرونكال كر باقى كاعشريا نصف عشر دياجائے۔ "
ربهار شریعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

دُرِّ مَخْتَار میں ہے:"یجب مع الدین" لین اگرچہ کی پردین ہواس پر بھی عشرواجب ہے۔ (درمختار) صفحہ 314، جلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اور جہاں تک آپ کا اعتراض ہے تو ایسا اعتراض تو ہرکم کمانے والا اپنے سے زیادہ مالدار کے بارے میں اور اس کے آسانی کے ساتھ مال کمانے پر کرسکتا ہے کیا اس طرح شریعت کا تھم بدل جائے گا ہر گزنہیں قربانی واجب ہونے کے کے ساتھ مال کمانے پر کرسکتا ہے کیا اس طرح شریعت کا تھم بدل جائے گا ہر گزنہیں قربانی واجب ہونے کے لئے کم ساڑھے باون تولے جاندی کے مساوی رقم حاجت اَصلیہ سے ذاکدیا اتنی مالیت کا سامان

= ﴿ فَتَسُاوَى الْهُلِسُنَّتُ الْهُلِسُنَّتُ الْهُلِسُنَّتُ اللَّهِ الْهُلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

حاجت ِاصلیہ سے زائد جس کے پاس ہوتو واجب ہوتی ہے جس کی مالیت آجکل ساٹھ ہزار کے قریب بنتی ہے تواسے بھی قربانی کرنی واجب اور جوار بول پتی ہواس پر بھی وہی ایک قربانی کرنی واجب تو کیا کوئی کم آمدنی والا یہ کہدسکتا ہے کہ امیر پراس کے پیسیوں کے مطابق زیادہ قربانیاں واجب ہونی جا ہے تھیں ، ہرگز نہیں۔

یونبی جس کا اپنامکان ہووہ مکان کرائے پردے کر کرایہ وصول کر ہے اور جس کا مکان نہ ہووہ کرایا دے تو کیا کرائے داریہ کہ سکتا ہے کہ مالک مکان سے مکان چھین لیا جائے یا جھے بھی مکان دلایا جائے وہ تو بڑے آ رام سے ذاتی مکان دے کر پیسہ کمارہا ہے اور جھے دوسرے ذرائع سے محنت کر کے کمانے کے بعد کرائے کی مد میں پیسے دینے پڑر ہے ہیں یہ عجیب وغریب فکری غلطی بھلاشکوہ و شکایت کے علاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کام اعتراض وشکوہ شکاوہ شکایت کے علاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کام اعتراض وشکوہ شکاوہ شکایت کے ملاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کام اعتراض وشکوہ شکاوہ شکار کرنا ہے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے اور رب تعالیٰ کی وَین ہے جے چاہے جتنا چاہے وہ دے جے ملع وہ شکر کرے اور جے نہ ملے یا تنگی میں ہوتو صبر کرے یہ سلمان پر لازم ہے اگر اس طرح مسائل شرعیہ کے مقابلے میں عقل کے اُلے گھوڑے دوڑانے شروع کئے تو شیطان لیمین کے فریب میں مبتلا ہوکر گمرا ہی کے گڑھے میں مقابلے میں عقل کے اُلے گھوڑے دوڑانے شروع کئے تو شیطان لیمین کے دل بہت مطمئن ہوجائے تو اچھی بات ہے گر اس کا مطلب یہیں کہ جس کی حکمت ہمارے علم میں ہو یا نہ ہوجو کا مطلب یہیں کہ جس کی حکمت سمجھ نہ آئے اس مسئلہ ہی کی تبدیلی چاہی جائے حکمت ہمارے علم میں ہو یا نہ ہوجو ضروری بات کو مانے وہ سیدھی راہ پر ہے اللہ تعالیٰ علی کی تو بی عوائے حکمت ہمارے علم میں ہو یا نہ ہوجو ضروری بات کو مانے وہ سیدھی راہ پر ہے اللہ تعالیٰ علی کی تو بی عطافر مائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا عطارى المدنى 201 شوال المكرم 1432 هـ 19 ستمبر 2013 عليها المكرم 1432 م

الجواب صحيح عَبُنُا الْمُدُنِئِ فَضَيلِ مَضَالِكَ ضَالِكَ عَاعَتلاكِ عَاعَتلاكِ

حضرت عبدالله بن عمر منی الله تعالی عندے مروی ہے کے حضورا قدس ملی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "ماعبدالله بھی واُفضل من فقه فی وین "ترجمہ: الله تعالیٰ کی عبادت کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نبیس کی جاسکتی جوفقہ سے افضل ہو۔ (بعنی وین میں غور وفکر کرناسب سے افضل عبادت ہے) (شعب الایمان بصل فضل العلم الخ، حدیث 167)

المُفْصَل: 20 أَلَّمْ

05 **}∲≥**≔

حِيْدُ إِبَاكِ: ﴿



### المجر كيا تحيى كننے سے پہلے عشر دیا جاسكتا ہے؟ الجہ

فَتُوىٰ 396 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا بھیتی سٹنے سے پہلے عشر دیا جا سکتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّرِ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّرِ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّرِ هِذَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عَنِي اللَّهُمَّ مِنْ اللَّهُمَّ عِنْ اللَّهُمَّ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَل

جب کھیتی اور پھل نفع کے قابل ہوجائے اگر چہابھی کٹنے کے قابل نہ ہوتواس کاعشرادا کر سکتے ہیں۔

حضرت علامه علاؤالدين مُسَلَقى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ دُرِّمُ خُعتَار مِين الْقَلَ كَرِيْتِ بِين: "ويوخذ العشر عند الاسام وعند ظهور الثمرة وبدو صلاحها "امام اعظم عَلَيْهِ الرَّحْمَة كِيزديك بِيل ظاهر بهونے اوراس كا نقع

ظاہر ہونے کے وقت اس کاعشر لیاجائے گا۔ (درمنحتار ، صفحه 321 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس كتحت علام محما بن عابدين عليه الرّخه و دُالُهُ حُتَار مِن لَصَح بِن " واختلفوفى وقت العشر في الشمار والزرع فقال ابوحنيفة وزفريجب عند ظهور الشمرة والا من عليها من الفساد وان لم يستحق الحصاد اذا بلغت حدا ينتفع بها "يعني پال اور هيتي من عشر كوقت كيار عين اختلاف بهام الاثمام ما بوضيفه اورامام زفر عَلَيْهِمَا الرّخمة مُن ويك جب پهل ظاهر به وجا مين اوران كفساد كانديشه نه بوتاس وقت عشر واجب بوجائ كاجب نفع كقابل بهوجا مين اگر چه بهي كابل نه بول وردالمعتار على الدرالمعتار ، صفحه 321 ، حلد 3 ، دارالمعوفة بيروت)

صَدِدُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامحدام جعلی اعظمی عَلَيْهِ الدَّحْمَه بِهارِشربِیت میں لکھتے ہیں: ''عشر اس وقت لیا جائے جب پھل نکل آئیں اور کام کے قابل ہو جائیں اور فساد کا اندیشہ جاتارہے، اگر چہابھی

#### مَنْ حَتَابُ الْتَكِوْعَ

الأفتشاوي أهاستك

' توڑنے کے لائق نہ ہوئے ہوں۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 919 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلُ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

**کتب** 

آبُوهُ مَّنَّا كَالَهُ عَلَى الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَ 4 رجب المرجب 1433 هـ 26 مئى 2012 ء

### المعلم المع الماع ميوب ويل سه سيراب موتو كتناعشر دياجائے گا؟

فَتُوىٰي 397

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میراسیب کا ایک باغ ہے جس کو ٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے جس کا ہر ماہ کا بل 4000 دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اُخراجات ہیں مثلاً کسان کی مزدوری، دلال کا کمیشن،ٹریکٹر کا کرایہ وغیرہ تو عشران تمام خرچوں کو باغ کی قیمت سے نکال کر دیا جائے گا باباغ کی قیمت میں شامل کر کے دیا جائے گا ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ أَلَلْهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشریانصف عشرباغ کی قیمت پزہیں ہوتا بلکہ باغ کی کل پیدادار پر ہوتا ہے اور پیدادار سے ذراعت، مزدوری، دلال کا کمیشن وغیرہ نہیں نکالا جائے گا بلکہ کل پیدادار پر جس میں اُخراجات بھی شامل ہوں عشر یا نصف عشر ہوگا اور صورت مسئولہ میں کُل پیدادار کا بیسوال حصہ واجب ہے۔

صدرُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مفتی محمد المجدعلی اعظمی رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالَی عَلَيْه ارشاد فرماتے ہیں: جو کھیت بارش یا نہرنا لے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشریعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبپاشی چرسے یا وول سے ہواس میں نصف عشریعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور پانی خرید کر آبپاشی ہویعنی وہ پانی کسی کی مِلک ہے اُس

607

#### حَتَّاتِ النَّحُوعَ الْحَاتِ الْحَالِقَ الْحَالِقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْ

#### = ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

ہے خرید کر آبیاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔

جس چیز میں عشریا نصف عُشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشریا نصف عشرلیا جائے گا بیہیں ہوسکتا کہ مصارِفِ زراعت ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کاعشریا نصف عشرویا جائے۔

(بھارِ شریعت ، صفحہ 918 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب المُوالصَّ الْمُحَادِّةُ الْمَالِمُ الْمُحَادِّةُ الْمَالِمُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمَالِمُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ مِنْ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ مِنْ الْمُحَادُةُ مِنْ الْمُحَادِّةُ مِنْ الْمُحَادِّةُ مُنْ الْمُحَادِّةُ مِنْ الْمُحَادِةُ مِنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مِنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مِنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِةُ مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحَادِي مُنْ الْمُحْدِي مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ مُنْ الْمُعْدُولُ الْمُحْدِي مُنْع

## الله المجرّ كيا كيكل كى كاشتكارى ميں أخراجات مِنْها مول كے؟

فَتُوىٰی 398 🎥

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ زید کا شنکار ہے اس کے بھلوں کے درخت ہیں جس سے اس کے گھر کا گزراوقات ہوتا ہے جب یہ پھل درختوں پر تیار ہوجاتا ہے تو زیداس کو بیجنے کے درخت ہیں جس سے اس کے گھر کا گزراوقات ہوتا ہے جب یہ پھل درختوں پر تیار ہوجاتا ہے تو زیداس کو بیجنے کے درخت ہیں جنکال کیلئے بازار سے گھاس، پیپراور پیٹیاں وغیرہ اُدھارلاتا ہے تو کیا زیدکوان اشیاء کی رقم ان پھلوں کی قیمت میں سے عشر دینا ہوگا؟
کر بقیہ پرعشر دینا ہوگایا بھلوں کی ٹوٹل قیمت میں سے عشر دینا ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْبَحُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ
سِهِوں کی ٹوٹل قیت میں سے عشر دینا ہوگا اور یہ یا در ہے کہ ہر نصل پر عشر یعنی فصل کا دسوال حصہ دینالازم نہیں ہوتا بلکہ اگر ایسی زمین ہے جس کو ہارش ، نہریا نالے وغیرہ (بغیراجرت اداکئے) کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشریعنی دسوال حصہ واجب ہے اور جس فصل کو ڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیا یا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا



کیااس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور اگر دونوں طرح سے آبیاشی کی توجس سے زیادہ آبیاشی کی اس کااعتبار ہوگا۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم كَتُم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم كَتُم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهُ الل

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 9 شعبان المعظم 1428هـ 23 اگست 2007ء الجواب صحيح آبُوالصَّالِحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهَمَ القَّادِيثُ

المجر كيا گندم سے حاصل ہونے والے بھوسے پرعشر ہوگا؟ کچھ

فَتُوىٰ 399 ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گندم سے حاصل ہونے والے بھوسے پرعشرہے یانہیں؟ سمائل:محمدسا جدعطاری (بادامی باغ،مرکز الاولیاء،لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گندم کی فصل میں چونکہ دانے مقصود ہوتے ہیں بھوسہ مقصود نہیں ہوتا اس لئے صرف گندم کے دانوں پرعشر ہے بھوسے برنہیں۔

صاحب به این علامه بر بان الدین دَخْمَةُ الله تعَمَلْ عَلَيْه لَكُفّ بین: "بخلاف السعف والتین لأن المقصود الحب والتمر دو نهما "ترجمه: هجور کے پتول اور بھوت پرعش نہیں ہے کیونکہ مقصود ہجوری اور دانے ہوتے بین نہ کہ بتا اور بھوسہ۔

(هدایه اوّلین ، صفحه 218 ، مطبوعه لاهور)

609

يونكى بَحُوالرَّاتِق وتَبُيينُ الْحَقَائِق مِن هِ : "كل ما لا يقصد به استغلال الأرض لايجب فيه

فَتَ الْحِلْ الْمُؤْلِسَنَ اللَّهِ الْمُؤْلِسَنَ اللَّهِ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى

العشر وذلك مثل السعف والتين "ترجمه: بروه چيز جس سے زمين كا نفع حاصل كرنامقصود بيس بوتااس ميں عشر واجب بيس جيسا كر مجود كيتے اور بھوسه۔ (تبيين الحقائق، صفحه 292، حلد 1، مطبوعه ملتان)

مفتی مجدام بعلی اعظمی رخمهٔ الله تعالی علیه لکھتے ہیں: ''جو چیزیں الیی ہوں کہ اُن کی پیداوار سے زمین کے منافع حاصل کرنامقصود نہ ہوائن میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، نرکل سنیٹھا، جھاؤ، کھجور کے پتے ، خطمی، کپاس، بیگن کا درخت، خربزہ (خربوزہ)، تربز (تربوز)، کھیرا، ککڑی کے نتے۔ یو ہیں ہر شم کی ترکاریوں کے نتے کہ اُن کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، نیج مقصود نہیں ہوتے۔' (بھارِ شریعت، صفحہ 917، حلد 1، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ آعُلُم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب المرجب ي 143 هـ 23 مئى 2012 ء

## منظم عشر کی ادا میگی قرض نکالنے کے بعد کی جا میگی یا پہلے؟

فَتُوىٰ 400 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک بندے کے اوپر قرض ہو اور وہ جو فصل کا شت کرے اس فصل میں سے قرض نکال کرعشر دیا جائے گایاعشر کل فصل پر ہوگا؟ سائل: محمدا جمل نورانی (ضلع نکانہ)

**◆** 610 **★**=

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ النَّهِ الرَّحِيْمِ الْهُمَّرِ هِ مَا النَّهُ وَ الصَّوَابِ الْهُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِ مَا اِينَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْهُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِ مَا اِينَةَ النَّمِقِ السَّمَ اللَّهُمَّرِ هِ مَا اللَّهُمَّرِ مَا اللَّهُمَّرِ هِ مَا اللَّهُمُّرِ اللَّهُمَّرِ هِ مَا اللَّهُمُّرِ مَا اللَّهُمُّرِ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُم

#### التَكُونَ الْتَكُونَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي مِلْمُعِلِي مِلْمُعِلِي مِلْمِي مِنْ الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي مِلْمُعِلِي م

المُفَاسِّنَ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِّتُ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلِسُنِينَ الْعُلْسُنِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

الدین وجوب عشر و خراج و کفارة "ترجمه: وجوبِعشر ، خراج اور کفاره میں قرض مانع نہیں۔ (درمختار ، صفحه 212 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

وجربیان کرتے ہوئے علامہ شامی رَخْمَةُ اللهِ تعکلی عَلَیْهُ فرماتے ہیں: "لانهما سؤنة الارض الناسیة حتی یہ الارض الموقوفة وأرض المکاتب "ترجمہ: خراج وعشرز مین نامی کی پیداوار ہیں یہال تک کہ موقوفہ ومکاتب کی زمین پر بھی واجب ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 212 ، حلد 3 ،دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 23 ربيع الآخر <u>1431</u> ھ 09 اپريل <u>2010</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِ فَعَدَّدَ فَاسِمَ القَادِرِيُّ ا

### على كياعشر كاحساب لگاتے وقت قرض منها ہوگا؟

فتوى 401

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا فقیر پر بھی عشر واجب ہے یا

نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشرز مین کی پیدادار پر ہوتا ہے،اب وہ زمین کسی کی بھی ہو، جا ہے کسی بیچے کی ہو یا فقیر کی ہو،عشر داجب ہونے کیلئے جس طرح عاقل،بالغ ہونا شرط نہیں ہے اس طرح غنی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔

جيما كمعِنَايَه شَرَحُهِدَايَه مِس بَ: "أن الغني صفة المالك والمالك في باب العشر غير

#### حَتَّابُ الْتَكُوعَ ﴾

المُ فَتَسُاوي أَهْلِسُنَّتُ لَمُ

سعتبر حتى يجب فى أراضى المكاتب والصبى والمجنون والأراضى الموقوفة على المساجد فكيف بصفته وهو الغنى "ترجمه بغنى بونازمين كه ما لك كى صفت به اورعشرمين توما لك بون كابحى اعتبار نبيس به (يعنى عشر واجب بون كيك ضرورى نبيس به كه زمين كاما لك بو) جتى كه مُكاتب اور بچه اور پاگل كى زمين ميس اور جوزمينيس مساجد بروقف كى گئ بول أن بربحى عشر واجب بوتا به آتو ما لك كى صفت يعنى غنى بون كا اعتبار كيم كيا جوزمينيس مساجد بروقف كى گئ بول أن بربحى عشر واجب بوتا به آتو ما لك كى صفت يعنى غنى بون كا اعتبار كيم كيا جوزمينيس مساجد بروقف كى گئ بول أن بربحى عشر واجب بوتا به آتو ما لك كى صفت يعنى غنى بون كا اعتبار كيم كيا

وَ اللَّهُ أَعُلَمِ عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَسَلَّم

#### تهيتي كاحق اداكرو

مفتی اتھ یارخان نعیی دُخمة اللّٰهِ تعکالی علیّه قرآن پاکی آیت: 'وَاکُو ْحَقّهُ یَوْم حَصّافِهِ ' ترجمہ: 'اوراداکروتی اس کا اس کے کا نے کے دن' کی تغییر میں فرماتے ہیں: ''سونے چا ندی تجارتی مال کی زکو ۃ میں اور بیداواری کی زکو ۃ میں چندطرح فرق ہے۔ 1:ان زکوتوں میں سال گر رنا شرط نصاب شرط ہے۔ نصاب سے کم پرزکو ۃ فرض نہیں گر پیداوار کی زکو ۃ میں نصاب شرط ہے۔ نصاب شرط ہے۔ از وہ تو میں سال گر رنا شرط ہے۔ پیداوار کی زکو ۃ میں پیشر طبیس پھل ٹو نے ہی کھیتی کئے ہی بیز کو ۃ فرض ہے۔ 1:وہ زکو تیں صرف عاقل بالغ پرفرض ہیں گر بیداوار کی زکو ۃ تاب لغ بی دیوان کی دیا تو تاب کی تاب تاب کو تاب کی دیا تو تاب کی تاب تاب کی دیا تو تاب کی تاب تاب کو تاب تاب کی تاب تاب کو تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تاب تاب کو تاب تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب کو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب کو تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب تاب کو تو تاب تاب کو تو تاب تاب کو تاب تاب کو تو تاب تاب کو تاب تاب کو تو تاب تاب کو تو تاب تاب کو تو تاب تاب کو تاب کو تو تاب تاب کو تاب کو

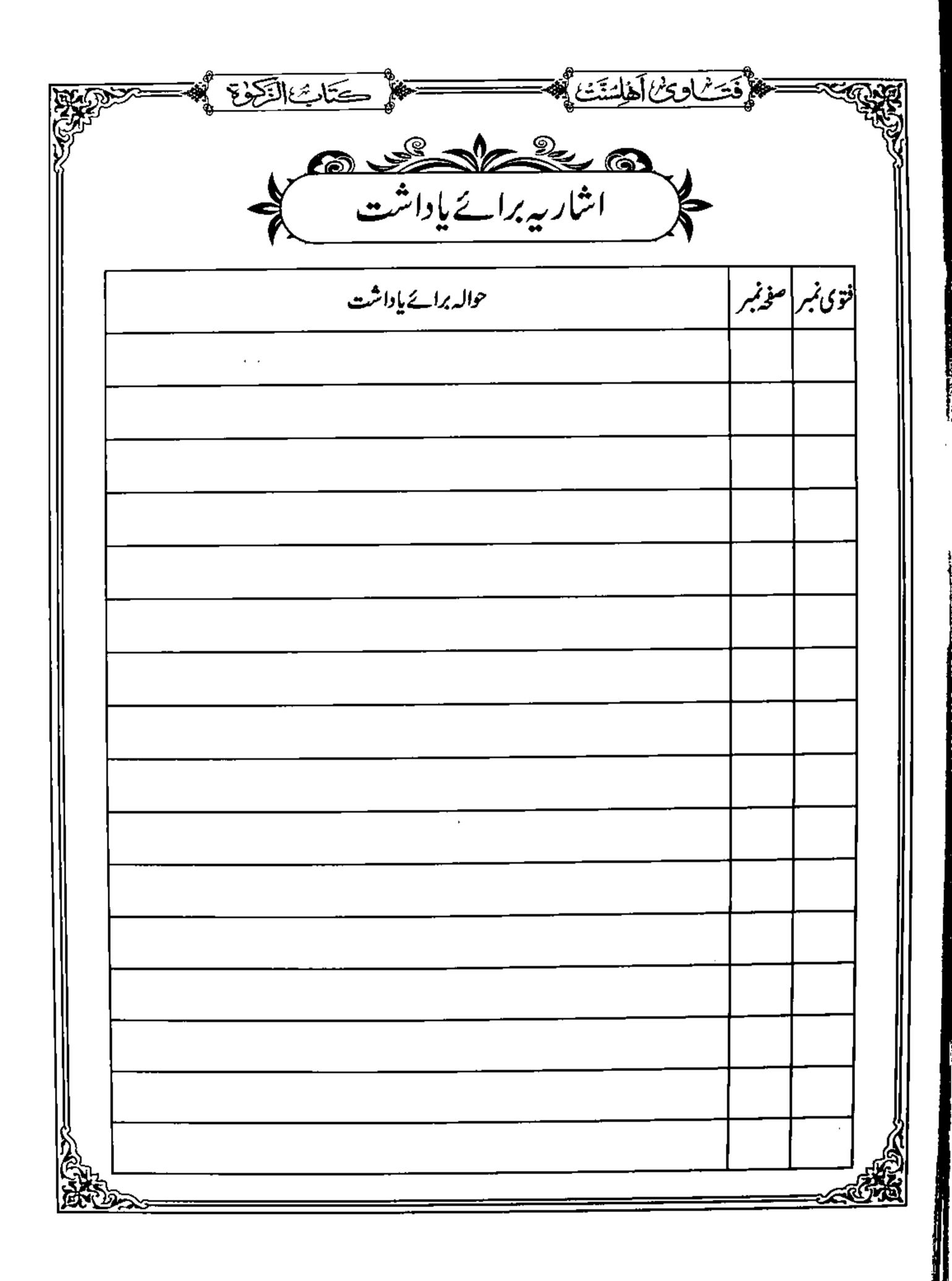

| النَّتُ الْبُكَالِكُونَ الْبُكَالِكُونَ الْبُكُالِكُونَ الْبُكُلُونَ الْبُكُلُونَ الْبُكُلُونَ الْبُكُلُونَ الْبُكُلُونِ الْبُلُونِ الْلِيَالِيَالِيَالِيَالِيَالِيَالِيَالِيَا |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| حواله برائے یا داشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفحة بمر | فتوى نمبر            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ر<br>مراکب<br>مراکبر |

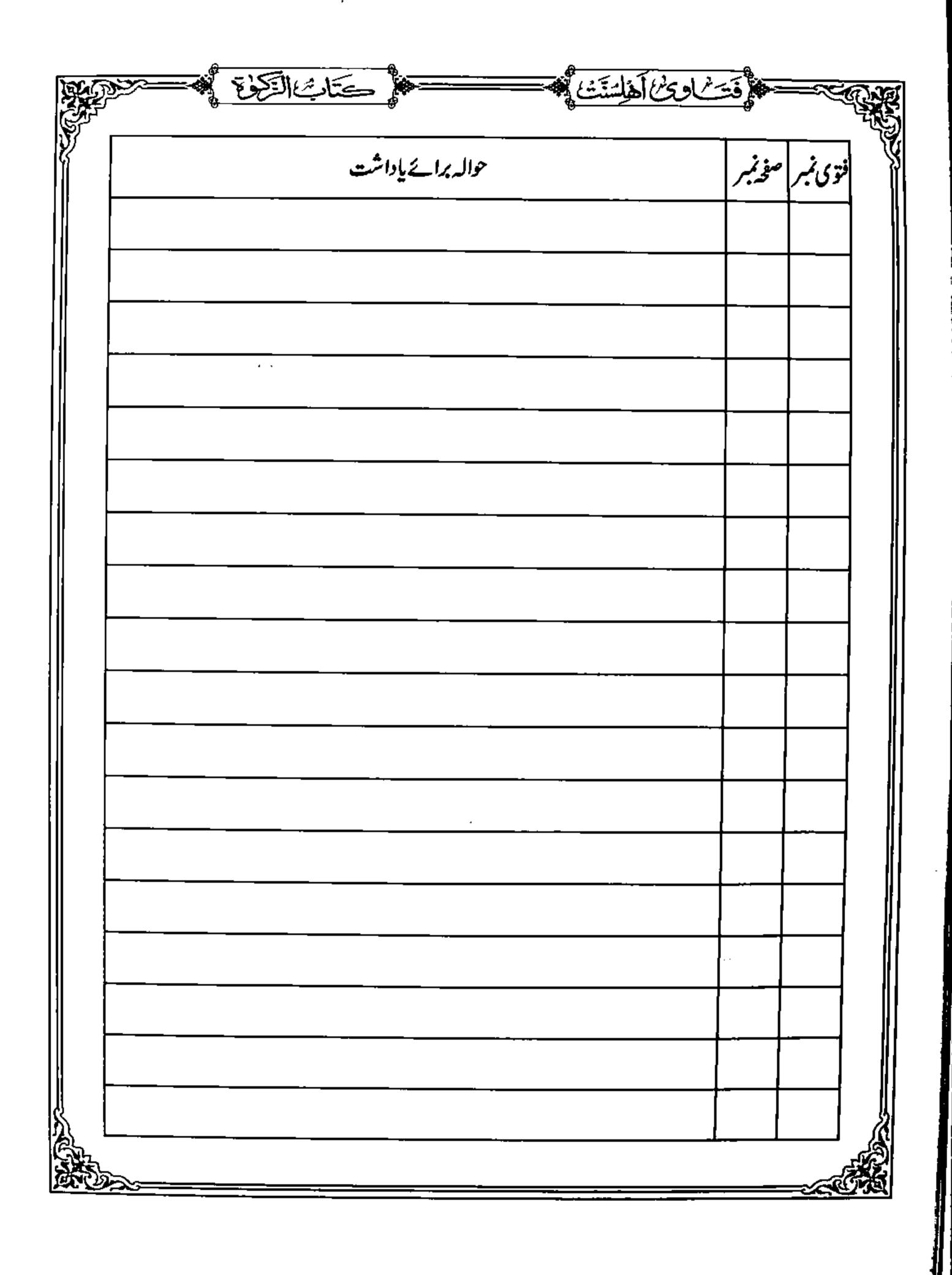





فيضانِ مدينه، محلّه سودا كران، يراني سنري مندي، باب المدينه (كراچى) ون: 2634 Ext: 2634 فان: 4021-34921389

> Email: ilmia@dawateislami.net Web: www.dawateislami.net